

فالمستم مبني مروتعا فا من ایی دانرابد ا في جي او لادى و احبا بي و تلامزي البلاح على كمور حمة الله وبركاته را فيم و تنيم سحكم مين قرأن كرم و حدث خراف کا پنجا بی میں جو درسن دیتیا ریا اس درس قدا ن مريم الم برى عرقريزى عما ته الادرترج ولامًا حمد نواز بلوی ماجدن کیا جسک طباعت تؤرنته عام الحاج مير فرانقان الترماح - نے اور ان کے عمالیمو رہے کیا ہے تعراقم المیم لما عت معود ق أكو دينام فع كالاثر على طور يراحلاح كاعزورت طيسه توراقه لتم سے بیے منت عزیزم رابد اور عزیزہ قارہ کھا تعالى و عنيه ه مشهوره در ميسيم عين يا تي سب حقوق طباعت خاب ميرماب سنو ديدش يس و الترامونتي ا بو الزابر عرفرار عنی عذ، الم المرابر عنی عذ، الم المرابر المربط الم المربط ا



## جمله حقوق سجق ناشر محفوظ ہیں

نام كناب \_\_\_\_ ذخيرة البحنان في فهم القرآن ﴿ سورة يونس ، مود كمكل ﴾ افادات \_\_\_\_ مولا نامحمد والنفير حفرت مولا نامحمد فراز غان صفدر رحمه الندتعالى مرتب مولا نامحمد نواز بلوچ مدظله ، گوجرا نواله مرور ق \_\_\_\_ محمد خاور بث ، گوجرا نواله كيوزنگ \_\_\_\_ محمد صفد ربلوچ تعداد \_\_\_ گياره سو[۱۰۱] تعداد \_\_\_ گياره سو[۱۰۱] تعداد \_\_\_ گياره سو[۱۰۱] قعداد مطبع حت \_\_\_ كياره سواند را نيد برا درز ، سيط نيد ناوَن گوجرا نواله طابع و ناشر \_\_\_ لقمان الندمير ايند برا درز ، سيط نيد ناوَن گوجرا نواله طابع و ناشر \_\_\_ لقمان الندمير ايند برا درز ، سيط نيد ناوَن گوجرا نواله طابع و ناشر \_\_\_ لقمان الندمير ايند برا درز ، سيط نيد ناوَن گوجرا نواله

#### ملنے کے پتے

1) والی کتاب گھر وارد و باز ار گوجرانواله ۲) جامع مسجد شاہ جمال ، جی ٹی روڈ گکھڑ گوجرانواله ۲) ظفراسلامی کتاب گھرجی ، ٹی روڈ گکھڑ



## سي في لفظ

نحمدة تبارك وتعالى ونسلى ونسلم على رسوله الكربيروعلى اله داصعابه وازواجه وانتباعه اجمعين شخ الهندهندين مولانامحود اس دلوبندى قدس متروالعزيز بترصغير باكرم بنر منظرولين كوفرنتى استعها رسعه آزادى والمسن كم عدوج رميل كرفتا رموكر مالطاجزي من تقرياً بالصفيد سال نظر بندر الماد الماد صفي الماد ا سنجة زانول نداي عرك تحرات اورصد مدكا نحور مان كرت ہوئے فرمایا کرمیرے نزدیم مسلمانوں کے ادبار وزوال کے دوبڑ ساسی میں ایک قرآن پاک سے دوری اور دوسرا باہمی اختلافات و تنازعات اس يمسلم أمركودوباره ابينه باؤل بركط اكرين كمديك بيضروري مصري الآن ی ملیر وعام کیا جائے اورسلمانوں میں باہمی اتحاد ومفاہمت کوفرغ یے کے لئے منت کی طاتے۔ حضرت سنبخ الهنديح كابيه برمصلب إدرضعف كازمانه تفاادراس بجلعبه جلهمي ده دنيا سير منصت وكيم محرانك الممذه ادر وشعينون في الصيحة كويتي بانبهاا درقرآن كرم كي تعليمات كوعام سلمانون كمه بينجان يحسرتي في بذب والكن كرسا توسع وف عل المركة اس سي قبل حكيم الاست حفر شاه ولى التدمخدث وملوى رحمه إلتاتهالي اور ان مستعظيم الرتبت فرزنلول صف

شاه *عبدالعزز"، حضرت شاه عبدالقا در"ا درحضرت شاه ر*قبیج الد*ین سُنے قرآن ک* مم سمے فارسی اور اُردو ہیں نراحم اور تفسیریں کرسے اس خطیر سے سلمانوں کی لبران كافرآن كرمركي سائقه فهمر وشعور كانعلق فائم موناضوري اوراس سمے بغیروہ کفیروضلالیت سے حکوں اوراٹگراہ کن افکار ونظرایت کی کمنیار يح تود كومحفوظ نهيس ركعه سيحته حبب كمرت سنبخ الهند كمين لأنمي ادرتوترهيو كى بيرجدوجهديمي امني كانسلسل تفي. الخصوص بنجاب بين بدغات دا د إم م ا ہے م*کے بیجھے بما گتے جلے حانے دالےضعیف العقیدہ سلمانوای خ*لفان<sup>و</sup> یسوم کی دلدل سیسے نکال کر قرآن وسنست کی نعلیمات سے براہ راست بے ونشاس رانا بڑائھن محلہ تھا یکین اس کے بیے جن اربا بعزیمیٹ نے عزم ہمہت يركام ليا ادركسي مخالفت ا درطعن رمث نبيع كي بردا سيميه بغيرفرآن لوگوں کی زان میں نرحمبہ و تفسیر سے سانھ بہنیس کرنے کاسلسلہ تنروع کیا انہر مام الموحدين حندرت مولاناحسبن ملي فدس سرد العنريز آفف والصحيحراض كعرمبا نتيخ التفسي حضربت مولانا احمدعلي لابوري فدس التُدميره العزيز اورحافظ الحدمين حضر بولانا محتعبدالنّد درخواستی نورالتّدم قده کے اسمار گرامی سرفهرسن ہیں جنہوں نے اس دور میں نیازقانی زبانوں میں قرآن *کرم کے نرحم*یہ و نفسیہ <u>سے عا</u>م مسلمانوں کو ناس کرانے کی مم نزوع کی جب عام سطح براس کا نصتور تھی موجو دنہیں تھا گمر *ت کیے عزم د استقلال کا گمزہ سے کہ آج بنجاب سیے طول وعرض* میں قرآن کرمیر سے دروس کی محافل کوشمار کرنا بھی شکام علوم ہو اہے اسى للسللة الذهب كي أكب كراي سنيخ البحد مبث حضرات مولانا مح مرفرار فنا مفدر دامست برکانته کی نانشگرامی بھی ہے۔جنہوں نے ۱۹۴۴ء میں کھڑی امع لوسروالی : بهای ارکیا در از از درس فران کرم کارنفاز کیا اورص می ندوی کم د بین بین برس کساسلسله کولوری پایندی زي ركداء انهبن حدسين مين شنخ الاسلام حضرت مولاناستيهيل حمر

سے اور ترجمہ وتفسیر میں امام الموں دین حضرمت مولانا حسین علی سے منزت کمذو اجازت حاصل سبے اور انہی کے اسلوب وطرز برانہوں نے زندگی جبرابہنے المامذہ اور خوشہ چینوں کو قرآن و حربہت کے علوم وتعلیمات سے بہرہ درکر نے کی مسلسل محنیت کی ہے۔

حنرت شخ الحدیث مظلم کے درس فرآن کریم کے جار انگ انگ طفے
رہے میں ۔ایک درس باسکل عوامی سطح کا تھا جوسی نماز فیرے بیک بیک بیر بھیلیم
بنجابی زبان میں ہوتا تھا۔ دوسرا حلقہ گورنمنے نارمل سکول کھڑ میں جہتے ہیں ہوتا تھا۔ دوسرا حلقہ گورنمنے نارمل سکول کھڑ میں ہوتا تھا اور دو سال میں
گوجرافوالہ میں متوسطا درمنتی درجہ کے طلبہ کے لیے ہوتا تھا اور دو سال میں
مکمل ہوتا تھا اور چوتھا مرسہ نصرہ العلوم میں ہے ء کے بعد شعبان اور رضان
کی تعطیلات کے دوران دورہ تفسیری طریع تھا جو بچیس برس بک یا بندی سے
ہوتا رہا اور اس کا دوران بیرتھ بٹا ڈیڑھ اہ کا ہوتا تھا۔ ان چارول چلقہ لمئے دیں کا
ابنا ابنا رنگ تھا اور ہر درس میں مخاطبین کی ذہبی سطح اور فہم کے لیاظ سے
قرآنی علوم ومعادف کے مول ان سے دامن قلب دونہ من میں میں مرافظہ ہوتے
بیلے جائے جائے ان جادول علم مسلمانوں نے حضرت شیخ الحدیث مظلم سے براورائی تعدید استفادہ کیا ہوتیہ من یہ باتھ العیس مزامی خالہ میں برامین انگر سے دونہ کی تعداد ایک تعداد ایک محتاط انداز سے کے مطابق چالیس مزامین انگر سے دونہ کی استفادہ کیا ہے۔ دذلک فضل ادلی ہے جیسے میں دیشاء
مین ہے۔ دذلک فضل ادلی ہے جیسے میں دیشاء

ان میں عام لوگوں کے استفادہ کے جامع سبحد کھوا والا درس قرار کریم زمادہ تفصیلی اور عام فہم ہونا تفاجس کے بارسے میں متعدد حضرات نے فوائل کا اظہار کیا اور بعض مرتنب عملی کوشسٹن کا آغاز بھی ہوا کرا سے قلمہ ند کر کے شائع کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے ستفید ہوسکیں لیکین اس میں سب سے بڑی رکا دسٹ ریکنی کر درس فالص بنجابی میں ہونا تھا جواگر جے لوئے کا

# اہلِ علم ہے گزارش

بندهٔ نا چیز امام المحد ثین مجدد وقت شیخ الاسلام حضرت العلام محدسر فراز خان صفدر دام مجدهم علینا کاشاگر دبھی ہے اور مرید بھی ۔

اورمحتر ملقمان اللدميرصاحب حضرت اقدس كے مخلص مريداور خاص خدام ميں

ہے ہیں۔

ہم وقا فو قا حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے ہیں۔خصوصا جب حضرت شخ اقدس کوزیادہ تکلیف ہوتو علاق سنا ہے۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میرصا حب نے کہا کہ پہلے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے اکٹھے ہوجاتے۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میرصا حب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کتا ہیں تکھیں ہیں اور ہر باطل کا ردکیا ہے مگر قرآن پاک کی تغییر نہیں لکھی تو کیا حضرت اقدس جو جب بعد نماز فجر درس قرآن ارشاد فرماتے ہیں وہ کسی نے محفوظ نہیں کیا کہ اسے کیسٹ سے کتا بی شکل سے منظر عام پر لا یا جائے تا کہ عوام الناس اس سے مستفید ہوں۔ اور اس سلسلے میں جتے بھی اخراجات ہوئے وہ میں برداشت کرونگا اور میرامقعہ صرف رضائے الی ہے، شاید یہ میرے اور میرے خاندان کی نجات کا سبب بن جائے۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے مقدر فرمائی تھی۔

اس سے تقریباً ایک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شیخ اقدی کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے ٹھلکے لیکر باہر آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر پھینک دیتی ہوں۔حضرت نے وہ مجھے دیدیئے اور وہ میں نے باہر پھینک دیئے۔(چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے مذکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیا اور تعبیر بوچھنے پر حضرت نے فرمایا کہ میرایہ جوملمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے ، چنانچہ وہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن' ذخیرۃ البخان''کی شکل میں سامنے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں میں نے کہا اس سلسلے میں مجھے پھے معلوم

نہیں حضرت اقدس سے بوچھ لینے ہیں۔ چنا نچہ جب گکھو حضرت کے پاس پہنچ کر بات

ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ درس دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سرور منہاس کے

پاس موجود ہے ان سے رابطہ کرلیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ گکھو والوں کے اصرار پر ہیں میہ

درسِ قران پنجا بی زبان میں دیتار ہا ہوں اس کو اُردوز بان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور

اہم مسکلہ ہے۔

حفرت نے فرمایا اگراییا ہوجائے تو بہت اچھا ہے۔ ہم حفرت کے پاس سے اٹھ کر محدسر ورمنہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کی میشیں دینے پر آمادگی ظاہر کر دی ۔ پچھ کیشیں ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد

ایم-اے پنجابی و بلایا اور اس کے سامنے ریکام رکھا اُس نے کہا کہ میں ریکام کردونگا، ہیں نے اسے تجرباتی طور پرایک عدد کیسٹ دی کہ یہ لکھ کرلاؤ پھر بات کریں گے۔ دین علوم سے ناواقئی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قرآنی آیات، احادیث مبار کہ اور عربی عبارت بجھنے سے قاصر تھا۔ تو ہیں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ نی اور اُردو میں منتقل کر کے حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت نے اس میں مختلف مقامات میں سے پڑھ کر اظہار اطمینان فرمایا۔ اس اجازت پر پوری تن دبی سے متوکل علی اللہ ہوکر کام شروع کردیا۔ ،

میں بنیادی طور کر دنیاوی تعلیم کے لحاظ ہے صرف برائمری یاس ہوں ، باق سارا قیض علماء ربانیین سے دوران تعلیم حاصل ہوا۔اور میں اصل رہائش بھی جھنگ کا ہول وہاں کی پنچابی اور لاہور ، گوجرانوالہ کی پنچابی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذاجہال دشواری مود مان حضرت مولا ناعلامه زابدالراشدی مولا ناسعیداحدصاحب جلالپوری مدیر: '' بینات'' کراچی اور دیگرصاحب علم حضرات سے رجوع کرتا ہوں اور اگر کہیں زیادہ ہی انجھن بن جائے تو براہِ راست حضرت **اقدس** سے رابطہ کر کے تشفی کر لیٹا ہو<sup>ں</sup> کیونکہ بعض مقامات ایسے بھی آتے ہیں جہاں حضرت اقدس کے بغیر مسئلہ ل ہوہی نہیں سکتا۔ اورا ہل علم حضرات ہے التماس ہے کہ اس بات کو بھی مدنظر رکھیں کہ یہ جونکہ عمومی درس ہوتا تھااور یا د داشت کی بنیاد برمختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھااس لئے ضر وری نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ ہے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کتاب میں موجود ہو۔بسااوقات ابیا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصدا یک کتاب میں ہوتا ہے جس کا حواله دیا گیا ہے مگر باقی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی

میں ۔جیسا کہ حدیث نبوی کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کو آچھی طرح سمجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کو ملحوظ رکھا جائے۔

میں کیسٹ سے تحریر کرنے کے بعد مسودہ اپنے بڑے بھائی کیفٹینٹ حبیب اللہ خان کے پاس بھیجا ہوں جن کا تعلق آرمی میں شعبہ تعلیم ہی ہے ہے۔ ان کے راہنمائی کے بعد مسودہ نظر قائی کے لئے علامہ زاہد الراشدی صاحب (جوحضرت کے بڑے فرزند اور مدرسہ نفر ۃ العلوم گوجرانوالہ کے شیخ الحدیث ہیں ) کے پاس بھیجا ہوں۔ اس کے بعد یہ مسودہ کپوزنگ کیلئے جاتا ہے اور شیخ اغلاط کے بعد پھر یہ سودہ دوبارہ علامہ زاہد الراشدی کے پاس جاتا ہے ان کے مطالعہ اور تقدیق کے بعذیہ مسودہ زیور طباعت سے آراستہ ہوتا کے پاس جاتا ہے ان کے مطالعہ اور تقدیق کے بعذیہ مسودہ زیور طباعت سے آراستہ ہوتا ہے۔ لیکن باایں ہمہ ہم سارے انسان ہیں اور نسیان سے مرکب ہیں غلطیاں ممکن ہیں۔ خصوصاً بندہ 'ناچیز ان سب حضرات سے علم عمل اور عمر ہیں جھوٹا ہے لہذا تمام عیں۔ خصوصاً بندہ 'ناچیز ان سب حضرات سے علم عمل اور عمر ہیں جھوٹا ہے لہذا تمام خامیوں ، کمزور یوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع کیا حائے تا کہ آئندہ الڈیشن میں اصلاح ہو سکے۔

(العارجن

محرنواز بلوج

فارغ التحصيل مدرسه نصرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربية ، ملتان

### میرے شیخ ،میرے مشفق ،میرے مرشد،میرے مربی

ال بات میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ شرکی سوگ مرف تین ہاس کے بعد سوگ کی کوئی تھجا کتی نہیں ہے۔ یکن کواس پر اتنا تی افر ہوتے ہیں کہ ان کو بھلانے پر وقت لگا ہے اور جس کوجس ہے بھتا تعلق اور قرب ہوتا ہے اس کی جدائی کا اس پر اتنا تی افر ہوتا ہے جھے ابھی تک ہوش نہیں آئی اور وار ٹول کی طرف ہے خطا آگیا ہے کہ حضر ہے شخ رحمہ اللہ کے مطاق اسپنے تا فر است قلمبند کرنے کیلئے خطا بھیجا تھا متعلق اسپنے تا فر استاد جی بلوچ صاحب کی کیفیت بیتی کہ جمعہ پڑھاتے ہوئے دوران تقریر جب بھی اہام اہل سنت کا ذکر آتا تو آپ بھیائے رحمہ اللہ کہنے کے مطلم العالی کہد دیتے گویا ۔ تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے والی کیفیت تھی گئے ہیں اس کو قبول کرنے کو تیار شبھا کہام اہلسمت اس و نیا ہے رصلت فر ما گئے ہیں اس کیفیت تھی ۔ آپ کا ذہمان ام بھی تک یفیت کی اس بات کو قبول کرنے کو تیار شبھا کہا ما مہلسمت اس و نیا ہے رصلت فر ما گئے ہیں اس کے استاد محرم می ذبی کیفیت کی اندازہ دکا یا جا سکتا ہے ۔ اور یا در ہے کہ بیتا تر ات ما بنا مہ الشریع اور مجل کے جا رس اس اشاعت کیلئے ہیں جمعے مجھے تھے لیکن انہوں نے اس میں قطع و پر یوکر کے شائع کیا ۔ نہذا اب بہال کمل تحریشا کئی کیا وہاں کے دعا میں اس کے دعا اس کے دعا اس کے دعدا کر بید ہات جھے کی جاتی تو تکھنے کی کیفیت بھی اور ہوتی ۔ لیکن چونکہ تھی ہو تکھنے کی توفیت کی کیفیت بھی اور کوئکہ تھی کے میکن کو قبی عطافر مائے ۔ اس کر تاہوں کی اللہ تعالی کو میکن کیفیت کی کیفیت کی کیفیت کی کھا دور کی کر تاہوں کی اللہ تعالی کے دیکھنے کی توفیل عطافر مائے ۔

#### م ہاں دکھادے اے تصور پھر وہ مسم وشام تو لوٹ بیچے کی طرف اے گردش ایام تو

میں نے ۱۹۷۹ء میں مدرسدنصرت العلوم میں موقوف علیہ میں داخلدایا عیدااہتی کی جھینوں میں گھر گیا ، ابھی دوتین چھیاں باتی تھیں کہ خواب میں کیاد کھیا ہوں کہ میرے شخین لیعنی حضرت صوفی صاحب رحمہ القد تعالی اور حضرت شخیا لیمٹ کے اللہ میٹ والنفیر رحمہ القد تعالی دونوں اسمٹے کھڑے ہیں اور دونوں حضرات دونوں ہاتھوں سے واپس آنے کا شارہ کر کے بلارہ ہیں ۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی اہم مسئلہ ہے سیج ہوتے ہی میں نے واپسی کا سفر شروع کیا ، راست میں واصوآ ستانہ کے ساتھیوں نے جمعہ پڑھانے کہا کہ ان کے خطیب سفر پر ستھ ، جمعہ کے بعد پھر سفر شروع کوئی اور دونوں کے خطیب سفر پر ستھ ، جمعہ کے بعد پھر سفر شروع ہوا۔ ہے واصوآ ستانہ کے ساتھیوں نے جمعہ پڑھانے کہا کہ ان کے خطیب سفر پر ستھ ، جمعہ کے بعد پھر سفر شروع ہوا۔ ہے واسموآ ستانہ ہے ساتھیوں نے جمعہ پڑھانے کہا کہ ان کے خطیب سفر پر ستھ ، جمعہ کے کہر مولا نا عبد القدوس والے دن جونبی درواز سے با تدروا فل ہوا تو بچھ حضر اے سامنے برآ مدے میں جمع ہے ، جمعے دکھے کہر مولا نا عبد القدوس صاحب قارن نے کہا کہ وہ بلوج آگیا ہے ۔خواب تو میرے ذہن میں تھانی یہ آواز من کرفکر مند ہوا کہ اللہ تعالیٰ خیر صاحب قارن نے کہا کہ وہ بلوج آگیا ہے ۔خواب تو میرے ذہن میں تھانی یہ آواز می کرفکر مند ہوا کہ اللہ تعالیٰ خیر

كر \_\_ \_ ان حضرات نے مجھے اپنی طرف بلالیا اور مجھے كہا كەحضرت شيخ كا حكم ہے كه آپ ان حضرات كيساتھ امامت کیلئے جائیں ۔ به حضرات مجھے مدنی مسجدا ندرون قدیم گرجا کھ کی امامت کیلئے لے آئے ۔ (اس کی تفصیل وقت نے ساتھ دیا توانشاءاللہ آئندہ مجھی ککھوں گا کہ مجھے دیاں مجھنے کی کیا دجتھی۔ )ا تکلے دن میں نے حضرت شخ ہے گزارش کی کہ حضرت امامت کی ذمدداری کی وجدے میرے اسباق میں فرق آئے گا اگر کسی اور ساتھی کو بھیج ویں تو .....حضرت نے فرمایا كرتو بریشان ندموان شاءالله برهائی میسكوئی فرق نبیس آئے گا، میں مطمئن موكیا۔وہاں ذیر هسال كاعرصه گذرا تھا کہ جامع معجد عثانیہ کی تمینی حضرت صوفی صاحب کے باس آگئی اور کہا کہ بلوج جس معجد میں ہے وہ جھونی ہے آپ اُ ہے ہمیں عثمانیہ مجد کیلئے دے دیں ۔حضرت نے وعد ہ فر مالیا کہ دورے سے فراغت کے بعد تنہیں دیدیں گے۔ جنانچہ دستار بندی کے موقع پر وہ حضرات آئے ہوئے تھے۔حضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ کو وعدہ یاد کرایا ،حضرت نے مجھے فرمايا كه آپ سامان افغا كرعثانيه مجديس آجاكيل \_ چنانچه ميس عثانيه مجد آعمياليكن يبال تجهيمازيول كيهاته اختلاف ہوگیا اور معاملہ کافی طول کچڑ گیا۔ جب حضرت صوفی صاحب " کوعلم ہوا تو فر مایا کہ سامان اٹھا کر دا پس مدرسہ میں آ جا کیں۔ ادھرمسجدریجان والوں کومعلوم ہواتو پیرحضرات صوفی صاحبؓ کے پاس گئے کہ بلوچ ہمیں دیدو لیکن میں ایک ہفتہ کی چھٹی کیکر محمر چلا عمیا تھا۔حضرت صوفی صاحبؒ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ وہ ایک بفتے کی چھٹی پر گیا ہے جب آئ گاتو تمہارے ساتھ بھیج دونگا۔ چنانچہ جس دن میں واپس آیا توالحاج نورمحرصا حبّ دونین ساتھیوں کے ہمراہ مدرسہ میں موجود تھے حضرت نے مجھے ان کے حوالہ کیا کہ جاؤوہاں جا کر کام کرو۔اس وقت ہے لیکر آئ تک میں پہیں کام کررہا بوں \_نصرت العلوم میں واضلے کے کچھ ونو ں بعد میں حضرت امام اہل سنت سے بیعت کا تعلق قائم کرایا اور پڑھائی کے اوقات کے علاوہ توجہ حاصل کرنے کیلئے میں گکھیز جا کران سے ملتار ہتا تھا۔

حضرت صوفی صاحب جالی مزاج رکھتے تھے۔ان کو طبتے ہوئے ڈراگنا تھا۔ایک دفعہ بی سٹھائی کا ایک ڈب بطور بدیدلیکر گیا تو حضرت صوفی صاحب نے لینے ہے انکار کردیا اور فرمایا کہ جھے انقباض ہوجاتا ہے۔کائی منت اور اصرار کے بعد وہ بدیقول کیا۔لیکن حضرت شخ جمالی مزاج کے مالک تھے۔ طبتے ہی آدی کوشندک محسوس ہوتی تھی۔ اس انداز ہے طبتے تھے کہ اجنی بھی یے محسوس کرتا تھا کہ جسے حضرت میرے پرانے واقف کار ہیں اور بیر تو شاگر دبھی تھا اس انداز ہے ملتے جھے کہ اجنی بھی یے موری کرتا تھا کہ جسے حضرت امام اہلسنت نے بعت لینے کے بعد فرمایا کہ تیرا وظیفہ ہے تو حید وسنت کو بیان کرنا اور شرک و بدعت کی تر دید کرنا ،اور یہ بی فرمایا کہ جب میں مولا ناحسین علی صاحب ہے بیعت ہوا تھا تو انہوں نے جھے بہی وظیفہ ہایا تھا۔اور یہ بھی فرمایا کہ علم ہو جانا ہے تو کسی نہ کی باطل کے خلاف کام جاری رکھنا!فرمایا کہ بیات مجھے قاضی نور محمد صاحب نے فرمائی تھی۔اس کے بعد میں وقافی قرافی قرافی تھی جاتا رہنا تھا۔ بیات مجھے قاضی نور محمد صاحب نے فرمائی تھی۔اس کے بعد میں وقافی قرافی قرافی تھی جاتا رہنا تھا۔

حضرت شیخ صاحب پہلے سرکلرروڈ والے رائے سے مدرسہ نصرت العلوم آتے جاتے ہے گر جب جناح روڈ

بن گیا تو واپسی ای رائے ہے ہوتی تھی نہمی ہمی میری معجد کے دروازے پرگاڑی رکواد ہے۔ جھے پہ چان تو میں نظے

پاؤں دوڑ تا ہوا جاتا۔ مرسد کے طالب علم بھی ای طرح دوڑتے ہوئے باہر آجاتے۔ حضرت طال احوال پوچھتے اور
دعا کیں دیتے ہوئے تشریف لے جاتے۔ ۱۹۸۵ء میں میرا بڑا بیٹا جس کانام میں نے اپنے شخ حضرت امام البلسنت کے
نام برمحہ مرقراز خان رکھا تھا، ڈیڑھ سالد کی عمر میں وفات پا گیا۔ جب چوتھے روز میں گاؤں ہے واپس آیا تو حسب سابق
حضرت امام البلسنت کی گاڑی رکی ، ہم سب دوڑتے ہوئے باہر آگئے لیکن حضرت اندرتشریف لے لائے۔ بم نے مجد
کیا تھو والے کمرے میں بھایا۔ انہوں نے جھے تعزیت کی اور ہاتھا تھا کرد عاکی۔ اس سے پہلے میر انظریہ بیتھا کہ
تحزیت کے موقع پر ہاتھا تھا کرد عاکرنا میج نہیں ہے۔ میں نے سوال کیا کہ حضرت ! کیا ہاتھ اٹھا کرد عاکرنا میج ہے؟ فرمایا
کر حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب نے جالیس مسائل میں لکھنا ہے کہ ہاتھ اٹھا کرد عاکرنا جائز ہے۔

حضرت امام الل سنت مسائل میں اپنے بزرگوں براعم اوکرتے تھے اور اپنے شاگر دوں اور متعلقین کو بھی ہی دری ویتے تھے کہ اپنے بزرگوں کا دائن نہ چھوڑتا۔ چنانچہ ایک دن حسب معمول راقم انہم اور حضرت کے طبیب ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب اور خاوم خاص لقمان اللہ میر صاحب ان کے پاس بیٹھے تھے کہ حضرت کا بچتا عمار خان ناصر آگیا جس کے متعلق یہ شکایتیں حضرت امام ابلسنت کو پہنچ چکی تھیں کہ وہ براہ روی اختیا رکرتا جارہا ہے اور اپنے بزرگوں کی خلاف لب کشائی کرتا ہے۔ حضرت نام اگر کو کا اور فر میا کہ اپنے اکابر کیخلاف کمی بات نہ کرنا اگر چہان بررگوں کی نام کی بھر بھی جو ای بوریاں بھری ہوئی ہیں ،اگران میں ایک چنگی مٹی کی بھر بھی گئر تو کیا فرق پڑتا ہے۔ میں کوئی خلاف کمی بھر بھی گئر تو کیا فرق پڑتا ہے۔ میں کوئی خلاف کر بھی بھی ہو۔ ان کی نیکیوں کی بوریاں بھری ہوئی ہیں ،اگران میں ایک چنگی مٹی کی بھر بھی گئر تو کیا فرق پڑتا ہے۔ میں کہ کا میں بات ہے۔

پہلے پہل میں اکیلایا کی مولوی ساتھی کوساتھ نے کر حضرت شیخ سے الماقات کیلے جاتا تھا۔ حضرت کے مرید لقمان اللہ میر صاحب ہے بھی دہاں ملاقات ہوجاتی تھی، بھران کیساتھ آنے جانے لگا۔ ایک دن کہنے گئے کہ ہمارے دوسرے دشدداروں کے ہاں علاء کرام اور بزرگ آتے ہیں، میری والدہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر بھی بھی ای طرح بزرگ اور علماء آئیں گر گئی ہیں لبذا حضرت کو گھر لے جانے کا کوئی پروگرام ہناؤ۔ اور علماء آئیں گئی ہوگرام ہناؤ۔ چنانچہ میں امام اہل سنت نے درخواست کی جوانہوں نے قبول فرمالی اور میر لقمان صاحب کی والدہ کی بید عااورخواہش پوری فرمائی کہ بھردوسرے دشتہ داران پرشک کرنے گئے۔ ہمیں اگر کسی مسئلہ میں اشکال ہوتا یا کوئی دلیل پوچھنی ہوتی تو فوراً حضرت شیخ کی کی طرف رجوع کرتے تھے۔

1990ء کی بات ہے۔ میں اپنی گاڑی کاکام کروانے کیلئے لاری اڈا کے قریب ایک الیکڑیشن ۔
- میں اپنی گاڑی کاکام کروانے کیلئے لاری اڈا کے قریب ایک الیکڑیشن ۔
- الیکڑیشن غیرمقلدتھا۔ اشتہار ہڑ ہے کر کہنے لگا کہ دستار فضیلت بائد صنے کا تمہارے پاس کیا جوت ہے؟ میں نے کہا کہ اس کی دلیل تو میرے ملم میں نہیں ہے لیکن میں آئی بات یقین کیسا تھ کہتا ہوں کہ ہمارے ہزرگ کوئی کام بغیر جوت کے نہیں۔ کی دلیل تو میرے ملم میں نہیں ہے لیکن میں آئی بات یقین کیسا تھ کہتا ہوں کہ ہمارے ہزرگ کوئی کام بغیر جوت کے نہیں۔

کرتے۔ میں تجھے اس کی دلیل لا کردوں گا۔ جب گاڑی کا کام ہو گیا تو میں نے گاڑی کارخ سیدھا گلُھوری طرف کیا۔ اپ شخ ،اپ مرشد سے ملاقات کی اور دستار فضیلت سے متعلق ثبوت دریا فٹ کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ متدرک ھائم جلد نمبر ہم اُٹھا کے لاؤاس کے شروع میں میرانوٹ ہوگا، وہ پڑھ کرصفی نکالو۔ میں نے صفی نمبر ہے ہونکالا۔

فر مایا فلان سطردانی صدیث جس پر میں نے نشان لگایا ہے پڑھو! وہ صدیث میں نے پڑھ کرسنائی اورنوٹ بھی کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنخضرت بھی ہے۔ مر پر بگڑی باندھ کرایک مہم پر ردانہ فر مایا۔ میں ملاصہ یہ ہے کہ آنخضرت بھی نے مصرت عبدالرحمٰن بن عوف عید کے سر پر بگڑی باندھ کرایک مہم پر ردانہ فر مایا۔ میں مسلم کرلیا اور کہا کہ آئندہ میں سے ستادال وفر مان واپس اس غیر مقلد کے پاس بہنچا اور باحوالہ روایت سنائی تو اس نے تسلیم کرلیا اور کہا کہ آئندہ میں سے اعتراض نہیں کرونگا۔

حضرت لمجسفر پر مجھے ساتھ لے جائے تھے۔اس کی ایک وجہ تو پیتھی کہ میں خادم بن کرر ہتا تھاعالم بن کرنہیں اور دوسرایہ کہ میں نے حضرت کو بھی بچانہیں تھا کہ حضرِت کا نام لیکر چندہ کردں۔

سید ۱۹۹۷ء کی بات ہے۔ ایک دن آ پ کے پاس بیٹے تھے کہ حضرت نے فر بایا مجلس علاء اسلام کے اجلاس میں شرکت کیلئے مری جانا ہے۔ میر صاحب نے کہا حضرت گاڑی کے متعلق کمی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہم اپنی گاڑی پر آپ کو لیجا کمیں کے حضرت نے فر بایا نمیک ہے۔ میر صاحب نے مجھ ہے کہا کہ میں لمبے سفر پر ہوں تو مجھ ہے گاڑی نہیں چاتی ، گاڑی ڈرائیوآ پ نے کرنی ہے۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں ڈرائیوگٹ میں بی کرونگا۔ ہم حضرت کو لے کر مری جاتی میں گاڑی ڈرائیوآ پ نے کرنی ہے۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں ڈرائیوگٹ میں بی کرونگا۔ ہم حضرت کو لے کر مری جاتی ہے۔ میر صاحب کی گھڑی پر پڑی تو کہنے گئے ہاری گاڑی حضرت خواجہ خان میر صاحب کی گاڑی پر پڑی تو کہنے گئے ہاری گاڑی پر ہوگا ۔ چنا نچے والیس آ کر انہوں نے پاس سوز وکی بارگلہ (Suzuki Margala) تھی ، آئی وہ جو سفر ہوگائی گاڑی پر ہوگا ۔ چنا نچے والیس آ کر انہوں نے زیرو میٹر ٹو ۔ ڈی خریدی ۔ اجلاس کے اختلام پر میز بان حاتی مجمد شعیب صاحب اور مقامی علاء خصوصاً قاری مجمد سعید صاحب اور مقامی علاء خصوصاً قاری مجمد سعید اس شاء اللہ دو بارہ آ کمیں گئے۔

ا گلے سال پھرایک ہفتہ کیلئے ہم حضرت امام اہل سنت کومری لے صحے۔ قیام کے دوران حضرت نفلی عبادات کو معمول کے مطابق اداکرتے تھے اور فرماتے کہ ہمارے بزرگوں کا بہی معمول رہا ہے کہ سنر جاری ہوتا تو نفلی عبادات کو چھوڑ دیتے تھے ادراگر بڑاؤ ہوتا تو فرضوں میں تو رخصت بڑمل کرتے لیکن نوافل اور سنتیں پوری بڑھتے ۔عصر کی نماز کے بعد تلاوت قر آن کریم کامعمول تھا۔ اور فرمایا کہ حضرت آدم کو اللہ تعالی نے عصر اور مغرب کے درمیان پیدا فرمایا تھالبذا بعد حقت اللہ تعالی کے حدادر کہیں طہر کے بعد اور کہیں مغرب کے درس ہوئے کہیں ظہر کے بعد اور کہیں مغرب کے بعد اور کہیں مغرب کے بعد اور کہیں عشاء کے بعد اور کہیں عشاء کے بعد اور کھی تھے ۔ جس بھی سنتے ۔ جس بھی سامنے بیٹھ کرستا تھا اور لوگوں کے تاثر است بھی معلوم کرتا ، لوگ کہتے تھے کہ بابا بڑے خت مسئلے بیان کرتا ہے۔ ان دنوں سامنے بیٹھ کرستا تھا اور لوگوں کے تاثر است بھی معلوم کرتا ، لوگ کہتے تھے کہ بابا بڑے خت مسئلے بیان کرتا ہے۔ ان دنوں

حضرت ان مسائل پر بہت زور دیتے تھے کہ جس کے ناخن بڑھے ہوئے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی ، کیونکہ ناخنوں کے یہے گئے ہیں جم جاتی ہے جس سے وضونیں ہوتا ۔ عور تی ناخن پاٹش نہ لگا تیں کیونکہ ناخن پاٹش کے ہوتے ہوئے پائی ناخن تک نہیں پہنچنا جس سے وضواور عسل نہیں ہوتا ۔ پڑھی ہوئی نمازی بھی ذہے میں باقی رہتی ہیں ۔ اورا گرخوا تین نے ناخن پاٹش لگانی ہی ہے تو نماز کے وقت سے پہلے پہلے صاف کرلیں ۔ وضوکر تے وقت انگوشی اچھی طرح ہلا کی تاکہ یہ پائی چلا جائے اور انگوشی والی جگہ دشک نہ رہے ، ورنہ وضوئیں ہوگا ۔ عور تیں کو کے اور بالی کے سوراخ میں پائی بہنچا کی ورنہ وضواور شنس نہیں ہوگا ۔ عور تیں کو کے اور بالی کے سوراخ میں پائی بہنچا کیں ورنہ وضواور شنس نہیں ہوگا ۔ عور تیں کے سرکے بال نظر آتے ہوں تو نماز شہری ہوگا ، جا ہے بند کمرے میں ہی کیوں نہ پڑھے ، کیونکہ سرعورت کے سرمیں واضل ہے۔

حفرت امام المست کی برکت سے میں ہی تجد پڑھ لین تھا، ورنہ میں تجدگز ارتبیں ہوں۔ ایک دن میں نے تجد کی نماز کے بعد دعا کی کدا ہے پروردگار! مال وافر مقدار میں عطافر ما۔ حفرت نے فیج کی نماز میں سورہ نی اسرائل کے دوسر ہے رکوع کی تلاوت کی جس میں آتا ہے وَ یَدُدُ عُ الْاِنْسَانُ بِالمَشْوِدُ عُمَاءَ وَ بِالْحَدِیْبِ وَ کَانَ الْاِنْسَانُ عِلَا مَنَى بِالمَشْوِدُ عُمَاءَ وَ بِالْحَدِیْبِ وَ کَانَ الْاِنْسَانُ عَدُولًا ''اور ما نگاہے انسان برائی کو جیسا کہ وہ مانگاہے بھلائی کواور ہے انسان جلد باز۔' میں نے بر لقمان صاحب کوقصہ سایا تو بہت ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالی نے میری اصلاح کیلئے حضرت کو بیالقافر مایا ہے۔ واہبی ہے دودن کوقصہ سایا تو بہت ہے۔ میں فیصلہ کیا کہ پرسوں واپس جانا ہے، کل کو خوب خریداری کرونگا۔ مج حضرت نے نماز پڑھائی تو سے ان السنہ بیلے میں نے اپنے بی میں فیصلہ کیا کہ پرسوں واپس جانا ہے، کل کو خوب خریداری کرونگا۔ جو ان الشب جلین و تھائی تو رہ انسان المنظن لور تِنہ تحقودُ وَ الْ اللہ بین اللہ اللہ واللہ اللہ اللہ بین اور شیطان اپنے رہ کانا شکرا ہے۔'' میں نے فرا ایے اداوے تو یہ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رہ کانا شکرا ہے۔'' میں نے فرا ایے اداوے تو یہ کرنے۔

ایک دفعہ میں اور کا تب خاور بٹ صاحب تغییر ذخیرۃ البخان کے متعلق کچھ ہدایات لینے کیلئے مجے ۔ بھوک سخت کی ہوئی تھی اور روٹی کا وقت بھی نہیں تھا۔ میں نے بٹ صاحب ہے کہا گر آج اگر حضرت کھانا کھلا دیں تو کیا بات ہے۔ ہم ابھی مصافحہ کرکے بیٹے بی تھے کہ حضرت نے فوراً گھرتھم بھیجا کہ ان کو کھانا کھلا دُ۔ میں نے بٹ صاحب کو کہا کہ شریعت میں اگر دھال ڈالے کی اجازت ہوتی تو آج میں اس القابر دھال ڈالی۔ خبر میں مری کی بات کر دہا تھا۔ ہم چا مال مسلسل ایک ہفتہ کیلئے حضرت امام اہل سنت کو مری ہے جاتے رہے ہیں۔ حاجی محمد میں حدب بھی خدمت کی حدمت کی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔

چوتے سال جب مری محے تو حصرت نے فرمایا کہ آ محے تشمیر پر رے اور مولانا محداساق صاحب جھالہ بازار دالے کوفون کر کے اطلاع کردو کہ اس نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ تشمیر کی طرف سفر شروع ہو گئے۔ میں ساتھ رہنا ہے۔ تشمیر کی طرف سفر شروع ہو گئے۔ میں صاحب نے چلار ہاتھا۔ جب ہم نے دریائے کنہار کراس کیا، پہاڑی سفرتو تھا بی آ گے اند سے مورث شروع ہو گئے۔ میں صاحب نے حضرت سے دریافت کیا کہ حضرت ایے بتلا کمیں کہ بلوج ورائے تگ میں باس ہے یانہیں۔ حضرت نے فرمایا باس ہے۔

جب ہم مدر سانوار العلوم دھیر کوٹ بہنچے تو مولا نامحمراسحاق صاحب وہاں پہنچ کیے تھے۔ ہم وہاں مجھود پر تھہرے اور حضرت نے بیان بھی فر مایا۔ پھرمحابد آباد ، ہاڑی کمیل ،ارجع لقمان بورہ ،ملوث ، نیلہ بٹ ،بیری بیگلہ بنی آباد تھُب ، ہاغ ، یہاں مفتی عبدالشکورصا حب محصیل مفتی باغ بھی قافلے میں شامل ہوئئے ۔ جگہ جگہ حضرت کے بیان ہوئے ، کہیں تفصیلی اور کہیں اجمال کیماتھ ۔ یہاں ایک بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں ۔ دہ یہ کہ جب ہم ملوث مدرسة علیم القرآن کے یاں سنے تو ساتھ کا لئے میں چود واگست کے حوالہ ہے بروگرام ہور باتھا۔ کچھ حفرات نے کہا کہ حفرت کا بھی مختصر سابیان ہوجائے ، پیانیک الفاقی امرتھا پروگرام میں شامل نہیں تھا اور نہ ہی حضرت کواس کی پیشکی اطلاع تھی ۔مفتی عبدالشکور صاحب نے اسلی سیریٹری کوکہا کے حضرت علیل بیں صرف دعافر مائیں سے مگرایک نوجوان ماسٹرنے قریب آ کرکہا کہ حضرت! یہ بتلا کمیں کہ علمائے ویو بندنے یا کتان بننے کی مخالفت کیوں کی تھی ؟ حضرت امام اہل سنت نے خطبہ کے بعد فر مایا کہ جن علماء نے حمایت کی تھی وہ بھی ہمارے بزرگ تصاور جنہوں نے مخالفت کی تھی وہ بھی ہمارے بزرگ تھے۔ اصل بت سے کے قائد اعظم نے کہاتھا کہ یا کتان میں خلافت راشدہ کا نظام ہوگا۔ جن علماء نے ان کی بات یا عناد کیا انہوں نے ساتھ دیا جمایت کی اورجنہوں نے ان کی بات پراعنادنہیں کیا انہوں نے مخالفت کی ۔میری اس بت کی تصدیق سیلے یا کتان بنے سے پہلے کے اخبارات کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ فیصلہ آب حضرات خود کرسکتے ہیں کہ جن علاء نے اعتماد نبیس کیا تھاان کی سوچ صحیحتی یانہیں؟ اور مزید بیجی کہا کہ آیا قائد اعظم نے عہد کا ایفاء کرتے ہوے یا کتان میں طلافت راشدہ کا نظام نافذ کیا یانبیں؟ اس کے بعد حفرت نے خلافت راشدہ کے نظام برمخصری روشنی ذالی اوروعا فریائی به

ان حفرات نے اس کھر رفت سے بیان کروائے کہ واپسی پرمفتی عبدالشکور پرنظر پڑی تو فر مایامفتی صاحب ا
اب تم میری جان جھوڑ دو۔ جناب محمد رفیق صاحب مرحوم ممبر قانون ساز اسمبلی آزاد کشیر آخری تین ون حفرت کے
ساتھ رہے۔ان کے بھائی ماسر غلام ربول عہای صاحب کا گھر پستی میں تھا، رفیق صاحب نے گذارش کی کہ حفرت!
بھائی کے گھر صرف و عافر مادیں ۔ حفرت نے فر مایا اسمبلی بول اس لئے نیچ جانہیں سکتا۔انہوں نے کہا کہ
بھائی کے گھر صرف و عافر مادیں ۔ حفرت نے فر مایا اسمبلی بول اس لئے نیچ جانہیں سکتا۔انہوں نے کہا کہ
بھر آپ کو چار پائی پراٹھا کر لے جاتے ہیں۔حضرت نے فر مایا کہ زندہ ہوتے ہو چار پائی بینسی جاؤں گا۔ پھر کری پر بینیا
کر نیچ لے جایا ہی ۔ حفرت بچھ دیر و ہاں تفہر سے اور پھر واپسی کا سفر شروع ہوا۔ بیسات دن کا سفر تھا۔ جسٹ گھر سنے
تو کھانا تیار تھا، ہم نے حضرت یہ تھے میٹھ کر کھانا کھایا۔ بعد میں حضرت نے جھے قریب باایا اور فر مایا کہ آنحضرت ہے کہ مان نے

مَنُ لَمْ يَشْكُو النّاس لَمْ يَشْكُو اللّه مَنُ لَمْ يَشْكُو النّاس لَمْ يَشْكُو اللّه مَنُ لَمْ يَشْكُو اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل یہ میں نے صرف ایک سفر بیان کیا ہے۔ اگر سرگودھا، ملتان، پسرور، پٹاور، پنڈی، مانسہما، بگرام جیسے سارے سفروں کی تفصیل بیان کروں تو یہ ستفل! یک کتاب ہوگی۔ حضرت کا حوصلہ مبراور برداشت بیان کرنے سے باہر ہے۔ اس دقت تک حضرت امام اہل سنت کے پاس روزانہ جانے کا معمول نہیں تھا دتفت و قفے کے بعد ملاقات کیلئے جاتے تھے۔ عمر صاحب اور میں جی ٹی روڈ پر بی اتار دیتے تھے، ووا پنے میر صاحب اور میں جی ٹی روڈ پر بی اتار دیتے تھے، ووا پنے گھراور میں دکشہ پر بیٹھ کرمدرے آجا تا۔

ایک دفعہ بق کے دوران حضرت شیخ ' نے خود بیان فر مایا کہ ایک دفعہ تج کے موقع پر کمہ کرمہ کے علاء کو میر کے متعلق بتایا گیا تو وہ میر ہے پاس آ گئے ۔ کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی ۔ آخر میں ان حضرات نے مجھے سے نقاضا کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیمنہ اور بیز بان جس سے اللہ تعالی نے دین کا اتنا کا م نیااس کا لعاب ہمار ہے منہ میں ڈالیس یعنی ہمار بر منہ میں آپ تھوکیں ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ بات ٹھیک نہیں ہے ، آپ کو اللہ تعالی نے عظمت عطا فرمائی ہے کہا یہ بات ٹھیک نہیں ہے ، آپ کو اللہ تعالی نے عظمت عطا فرمائی ہے کہا یہ بات ٹھیک نہیں ہے ، آپ کو اللہ تعالی نے عظمت عطا فرمائی ہے کہا تھو کی انہوں نے مجھے تھو کئے پر مجبور کر دیا ۔ فرمایا مولوی صاحب! مجھے مجبور آ بیکا م بھی کرتا پڑا کہ میں نے ابنالعاب ان کے منہ میں ڈالا جسطر ح دو مرول کو دم کیا جاتا ہے۔

ایک دن بقده در آتم معول کے مطابق بعد تماز ظهر حضرت کی تغییر'' و خیرة الجنان'' ترتیب و ب در آتم کا کہ استاذ خاره مولا نامفتی محد عینی صاحب مد ظلہ العالی ) سے بات کرو یہ علیک سلیک کے بعد حضرت مفتی صاحب نے فر مایا کہ یہاں متیم بمار سے ساتھیوں نے مقامی احب کو میرا تعارف کرادیا جس پیان متیم بمار سے ساتھیوں نے مقامی احباب کو میرا تعارف کرادیا جس پیانہوں نے تقاضا کیا کہ بمیں پی ماسباق صدیدے کے پڑھادو۔اس دوران میں نے حضرت شخ کا تعارف کرایا تو جدہ کے بڑے مادو ساس دوران میں نے حضرت شخ کا کراؤ اور صدید کی بایا تقاضا کیا کہ بمیں المحدوم المحروم کر الموران کے ساتھیوں نے تقاضا کیا کہ بمی کیا سے کمی بات کراؤ اور صدید کی ایجازت بھی لیا کہ موران میں المحروم کی برخ کی ایجازت کراؤ اور صدید کی ایجازت کراؤ اور مدید کی ایجازت بھی ہی اور پھران عرب ساری مصروفیات کو ہیں پیشت ڈال کر میر لقمان صاحب اور ڈاکر فضل الرحمٰن صاحب کولیکر کاکسز بہنچ میں اور پھران عرب ساری مصروفیات کو ہیں پیشت ڈال کر میر لقمان صاحب اور ڈاکر فضل الرحمٰن صاحب کولیکر کاکسز بہنچ میں اور پھران عرب سادی مصروفیات کو بیا کہ میں علیا ہوں انہوں نے فر مایا کہ میں علیا کہ میں علیا کہ میں خورا پی آور میں ہیں اجازت دیا کہ میں خورا پی آور میں بیان مور نے میں نے دعفرت کو بطایا کہ حضرت اور فرمار سے ہیں کہ آپ بلا واسط خورا جازت میں نے معارت کو میالی حضرت کے مند سے لگا دیا۔ آپ نے اکو عرب نے میں کہ آپ بلا واسط خورا جازت میں نے موبائل حضرت کے مند سے لگا دیا۔ آپ نے اکو عرب نے میں نے موبائل حضرت کے مند سے لگا دیا۔ آپ نے اکو عرب نے میں فرما نے اخور فر کو میں ہے میں ان خورا پی آخر کو کھر کو میں کے مند سے لگا دیا۔ آپ نے اکو عرب نے میں فرمان کو میں کو میائل حضرت کے مند سے لگا دیا۔ آپ نے اکو عرب نے میں فرمان کو میں نے موبائل حضرت کے مند سے لگا دیا۔ آپ نے اکو عرب نے اکو عرب نے موبائل حضرت کے مند سے لگا دیا۔ آپ نے اکو عرب نے اکو عرب نے اکو عرب نے موبائل حضرت کے مند سے لگا دیا۔ آپ نے اکو عرب نے انہور نے کو عرب نے اکو عرب نے ان موبائل حسور نے کو عرب نے اکو عرب نے کو عرب نے

وفات سے تقریباً چھ ماہ پہلے کی ہات ہے۔ کونڈی موئ خان مولوی تذریصا حب سر گودھوی کی معجد میں تبلیغی جماعت آئی ، جس میں کچھ علاء بھی تنے مولوی تذریصا حب فرمانے جس کدانہوں نے جھ سے کہا کہ حضرت کی زیارت

کیلے چلیں، چانچہ ہم حضرت کے پاس بھنج مکے ۔ طاقات کے بعد علماء نے سندا جازت کا تقاضا کیا۔ حضرت شخ سے ایک سے پوچھاتو کہا سے فارغ ہے؟ اس نے کہاا کوڑا خٹک سے ۔ فر مایا اس کوسندویدو۔ دوسرے سے پوچھاء اس نے کہا دارالعلوم کرا ہی سے ۔ فر مایا اس کوسندویدو۔ جب تیسرے سے پوچھاتو اس نے کہا را تیونڈ سے ۔ فر مایا اس کو باہر نکال دو ،اس کیلئے کوئی سندنیوں ہے ادر پھر باہر نکلوادیا۔

١٠٠١ء من حضرت يرفالج كاحمله موا، يريشاني برويني في من في التمير صاحب عي كما كدمير ايك بہت اچھے دوست میں ڈاکٹرففل الرحمٰن معاحب جوایے شعبے میں کافی مہارت رکھتے میں ۔حضرت کے علاج کے سلسلے می ان کوساتھ شامل کر لیتے ہیں۔میرماحب نے کہا کہان کا ذہن کشمیر یوں کیخلاف ہے۔ میں نے جواب دیا کہالی كوكى بات نبيس ب سارانور باواان كے ياس بيفا ہوتا ، اب آب ان سے ماقات توكريں ۔ چنانچہ بيس في مير صاحب کی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کروادی۔ پھرہم تینوں نے اس کر مکھم جانے کامعمول بنالیا۔اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ نمازظہر کے بعدہم آپس میں بذرید یون رابطہ کرتے کہ تم کہا ہواورتم کہاں ہو؟ پھرمیر صاحب ڈاکٹر صاحب كومپتال بريسيوكرتے اور مجھے علم فرياتے كەتى فى روۋېرفلال جكه پينچ جائيں عمو ماشريف پورە چوك يى بهم اسمھے ہوتے ، بھی گوندلانوالہ چوک، بھی لاری اڈا، بھی کسی اور جگہ، اور امام اہلسنت کے کھانے یہنے کیلئے مختلف چزیں ساتھ لے جاتے ۔میرے ذمہ پرندول کی پخنی ہوتی تھی۔جس دن میں نے نہیں جانا ہوتا تھا پخنی سی ساتھی کے ذریعے ان کے پاس پہنچا دیتا تھا۔ یخن مختلف پرندوں مثلاً فاختہ ، تیتر ، بٹیر، تبلیر ، چہے ، پیاڑ ،جل مرغی ،جنگلی کبوتر ،مرغابی وغیرہ کی بنا تا تھا۔لیکن حضرت زیادہ شوق سے فاختہ کی پخنی نوش فر ماتے تھے۔ بلکہ جمعی خود فر ما دیتے کہ تھو تھی ( فاختہ ) کی پخنی لانی ہے۔ گرمیوں میں زیادہ ترکس مجلوں کا تازہ جوس بھی دودھ پلایا جاتا مگر ضائی ہیں بلکداس میں مختلف تسم کے طافت کے بوڈ راور دوائیاں ملائی جاتیں جن کا نام ڈاکٹر معاحب ہی بتا سکتے ہیں۔اور بھی انڈ ااور شہد کمس کر کے ملاویتے۔ مجھے سب ے زیادہ فکریمی ہوتی تھی کہ یخی والے برندوں کی کی نہ ہواور بھی حضرت فرمادیتے کہ یخنی کی بجائے برندے گھر پہنچادو بيخود تياركردي مع ـ چناني هم كالليل بوتى اور من برند عركم بنجاديتا ـ

خدمت کی ترتیب کھاس طرح تھی کہ حضرت امام اہل سنت کے پاس پہنچ کر علیک سلیک کے بعد ڈاکٹر معاحب بلڈ پریشر چیک کرتے ، ہیں بخی شندی کرتا یا دودھ اور انڈو مکس کرتا اور میرصا حب اپ ہاتھوں سے پلاتے سے جس دوائی کی ضرورت ہوتی وہ استعال کرا دی جاتی اور باتی مادک ہم واپس آ جاتے ۔ جب حضرت کی طبیعت معمول پر آ جاتی تو پھر میں ایک دن کا نافہ کرتا تھا کین میرصا حب ڈاکٹر صاحب کولیکر روز اندجاتے تھے۔ اگر ڈاکٹر صاحب کوا بنا کوئی کام ہوتا تھاتو پھر ڈاکٹر سیل انجم بٹ صاحب کی فعد مات حاصل کی جاتی تھیں ۔ اور ہم خدمت کے اس تسلسل کا تو ژ ناحرام سیحصتہ تھے اور یہ سارے اخراجات میرصا حب نے اپ ذمہ لئے ہوئے دیں ہوئے جب ایک لاکھی۔ میرصا حب فرماتے تھے کہ دوائی کیلئے کئی سے کوئی بیٹیس لینا ، چا ہے ایک روپ کی ہویا ایک لاکھی۔

انہوں نے اس عبد کو حضرت کے وفات تک بڑی خندہ پیٹانی کیماتھ بھایا۔ جب حضرت کا مثانے کا آپریٹن لاہور پی چو برتی کے قریب ایک ہپتال بیں ہواتو مولاناحن صاحب جامعہ مدنیہ والے تشریف لائے جو حضرت کے بھی شاگر د پی اور میرے بھی شاگر د ہیں۔ وہ بھے سے کہنے گے استاد جی ! آگر اجازیت ہوتو آپریشن کا خرچہ بیں دیدوں میں نے جواب دیا کہ بیڈ مدداری چونکہ میرصاحب کی ہے لہذا میں ان سے بوچھ کر بتا تا ہوں۔ میرصاحب کے سامنے میں نے مولانا کی خواہش رکھی تو میرصاحب نے یہ کہ کرانکار کردیا کہ ساتھیوں کے علم میں ہے کہ بیکام میں کر رہا ہوں اور یہاں کوئی اور خرج کرے یہ بات تھیک نہیں ہے۔ بات حقیقت کی خلاف ہوجائے گی لہذا مولانا سے معذرت کرلیں۔

بیسلدان طرح چلار ہاکہ ۲۰۰۱ء میں حضرت پرفائی کا دوبارہ افیک ہوا بطبیعت و حضرت کی سنجل کی لیکن انہوں نے کھانا بہت کم کردیا ،اس پر ساتھی کائی پریٹان ہوئے۔ جب بھی مفتی تھرجیل قان صاحب تشریف لاتے تو بدو بدی کھانا کھلا دیتے ،ہم بھی کہتے رہتے تھے کہ حضرت بچر تو کھالیا کریں۔ ایک دن ہم حضرت کے خدمت بھی بیٹے تھے کہ استاذ کھر مفتی محد بیٹی فان صاحب تشریف لائے حضرت نے فر مایا مفتی صاحب بیلوگ جھے کھانے پر مجبور کرتے ہیں حالانکہ آنخضرت بھی فان صاحب تشریف لائے حضرت نے فر مایا مفتی صاحب بیلوگ جھے کھانے پر مجبور کرتے ہیں حالانکہ آنخضرت بھی فر مان ہے لا فکیر فوا مرضا کہ علمی المطفاع فیان اللّه قبار ک و قفالی یہ فر کھی الله تبارک و تعالی ان کو کھلا تا اور پا تا ہے۔'' اور فر مایا کہ مفتی صاحب نے بیصریٹ ترفی کا اور فر مایا کہ مفتی صاحب نے بیصریٹ ترفی کو اور فر مایا کہ مفتی صاحب نے بیصریٹ ترفی کو شریف ابوا بالطب کے حوالے سے لکھ کر بچھے دی ، جس نے وہ پر جی حضرت کودے دی فر مایا پر جواجی سے نہ پر جی معرف کو مان نے گئی ، شروبات ، جائے اور بھی معمولی منادل کھا لیتے تھے۔

الله تعالی کے فضل وکرم ہے میرے شیخ جس طرح اپنی ذات اور صفات میں بے مثال تصالله تعالی نے ان کی خدمت بھی ہے مثال کروائی۔ ایسک میں بزرگ کی کوئی مثال نہیں پیش کرسکتا جیسی بغدمت حضرت کی ہوئی ۔ یہ سب الله تعالیٰ کا ان پر فضل وکرم تھا جو انہوں نے دین کی خدمت کی تھی۔ یہاں میں لفظ شیخ کی تھوڑی می وضاحت کردوں تا کہ اگلی بات آسانی سے مجھ آسکے۔

شخ لغت میں بوڑھے آدی کو کہتے ہیں اور اصلاح شرع میں شخ کہتے ہیں کہ من یُخیبی السُنْدَ وَیُجیئِتُ الْبِدُعَدَ وَیَکُونُ اَفُوالُهُ وَ اَفْعَالُهُ حَجْمَةٌ لِلنَّاسِ مَن یُخیبی السُنْدَ وَیُجیئِتُ الْبِدُعَدَ وَیَکُونُ اَفُوالُهُ وَ اَفْعَالُهُ حَجْمَةٌ لِلنَّاسِ "جوسنت کوزندہ کرے اور بدعت کومٹائے اور اس کے اتوال اور افعال اوگوں کیلئے جمت ہوں ۔'' اور عرف عام میں شخ اسے کہتے ہیں کہ مَن لُهُ مَهَادَةٌ فِی فَنِ قِنَ الْفُنُونِ اَوْ عِلْمٍ قِنَ الْفُلُومُ وَلَوْ کَانَ شَاباً مَن لُهُ مَهَادَةٌ مَی فَنِ عِن الْفُنُونِ اَوْ عِلْمٍ قِنَ الْفُلُومُ وَلَوْ کَانَ شَاباً مُن لِنَام مِی مِہارت کامل حاصل ہوا کر چہوہ جوان ہو۔''

یہ تینوں معانی میر سے بیٹی پرصاوق آتے تھے۔ ہیں یہ بات بلامبالف کرر باہوں کہ ایک بلز سے ہیں تر بعت و رکھا جائے اور دوسر سے بلڑ سے میں میر سے شیخ کوان شاء اللہ العزیز تر از و برابرہوگا ۔ سیئات رب تعی کی طرف سے منو ہیں اورع فی معنی کے اعتبار سے بھی آپ برفن اورعلم ہیں شیخ تھے۔ آپ علم تغییر بلم حدیث بلم فقت بلم معانی بلم اورب بھم اصول فقہ بلم الصرف والتحو غرضیکہ آپ تمام علوم میں اللہ تعالی تعالی کے نفتل و کرم سے مہارت کا مدر کھتے تھے اور اس بات کے دوست و تمنی بھی معترف تھے۔ استاذ محترم حضرت مفتی محمد سینی خان صاحب آف قلعد دیدار شکھ نے بیان کیا کہ نوشہر و درکاں میں ایک بہت بڑ سے جلسہ سے ۔ جمھ سے موان ناعبد المالک صاحب آف قلعد دیدار شکھ نے بیان کیا کہ نوشہر و درکاں میں ایک بہت بڑ سے جلسہ سے موان ناعبد المالک صاحب آف قلعد دیدار شکھ نے بیان کیا کہ نوشہر و درکاں میں ایک بہت بڑ سے جلسہ سے موان ناعبد المالک صاحب تی القرآن صاحب نے ایک حدیث بیان کی اور فر بایا بجھے اس کی سند اور صاحب مجراتی آف و در سے کا ملکم شیس ہے۔ است میں شاہ صاحب بخاری نے آواز دے کر کہا کہ ظیرانے کی کیا ضرورت ہے ہمارے یاس میں بیسی وقت موان نامجر سرفر از خان بیشے ہیں۔ پھر شخ الحدیث صاحب نے فی البدیہ کہا کہ اس حدیث کی سند ہیں بیان کیا ہے۔ درجہ سے اور فلال محدث نے اس حدیث کی سند ہیں بیسی بیان کیا ہے۔ درجہ سے اور فلال محدث نے اس حدیث کی سند ہیں بیسی بیان کیا ہے۔ درجہ سے اور فلال محدث نے اس حدیث کی سند ہیں بیسی بیان کیا ہے۔ درجہ سے اور فلال محدث نے اس حدیث کی سند ہیں بیسی بیان کیا ہے۔

حضرت مفتی صاحب بی فرماتے ہیں کہ میں اپنے رفقاء کیما تھ حضرت قاضی مٹس الدین صاحب نے باس ترفدی شریف کا سبق پڑھ رہا تھا کہ ایک راوی کے متعلق قاضی صاحب سے سوال کیا۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ حاشیہ پردیکھوالیکن حاشیہ پراس کے متعلق کچھ مذاکھا تھا۔ فرمایا پھر مولا نامحہ سرفراز خان سے دریافت کر لیمنا۔ تیسرے گھنے میں بم معنرت شیخ صاحب کے پاس ابو داؤہ شریف پڑھ رہے سے کہ قاضی صاحب کلاس میں تشریف نے آئے۔ شیخ صاحب نے قاضی صاحب کو دیکھا تو گھڑے ہوئے کہ حضرت قاضی صاحب نے فرمایا بیٹھ رہو۔ حضرت شیخ صاحب نے فرمایا کہ آپ زیروتی کرتے ہیں ، یہ سے ہوسکتا ہے کہ آپ کھڑے ہوا یا ورمیں بیشار موں۔ قاضی صاحب نے فرمایا یہ تاؤ کہ ترفدی شریف کا فلاں راوی کس پائے کا ہے ، شیخ نے فورانس کی وضاحت فرمائی ۔ حضرت قاضی صاحب نے فرمایا یہ تاؤ کہ ترفدی شریف کا فلاں راوی کس پائے کا ہے ، شیخ نے فورانس کی وضاحت فرمائی ۔ حضرت قاضی صاحب نے فرمایا یہ تاؤ کہ ترفدی شریف کا فلاں راوی کس پائے کا ہے ، شیخ نے فورانس کی وضاحت فرمائی ۔ حضرت تاضی صاحب نے فرمایا ایمالیلام میکی کے مساحب نے فرمایا ایمالیلام میکی کے سام کی کا میں میں کی کا ایک کا میں کی کے ایک کے ایک کا کے کا کے

میرے شخ تعبیر الرویا یعنی خواہوں کی تعبیر کے بھی شخ سے ۔ ایک دفعہ چودھری محمہ بعقوب صاحب جوگل المحمریاں والی میں رہتے میں بتشریف لائے اور اپنا خواب سنایا کہ میں نے خواب و یکھا ہے کہ میری دالدہ کا گفن جھون ہے۔ سرڈھانیخ میں تو ہر نگا ہوجا تا ہے۔ حضرت نے فر مایا کہ تمہاری والدہ کی قبر کیونی ہوجا تے میں اور اگر یاؤں ڈھانیخ میں تو سر نگا ہوجا تا ہے۔ حضرت نے فر مایا کہ تمہاری والدہ کی قبر کیونی ہوئی ہے۔ بعد میں چودمری ساحب نے جمعے بتایا کہ حضرت نے جو تعبیر بتائی تھی بالکل صحیح تھی۔ میں نے قبر ستان جا کر معلوم کیا تو واقعتا یاؤں کی طرف قبر کھودی گئی میں میں شامل ہوگیا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخ صاحب نے آکر اپنا خواب سنایا کہ خواب منایا کہ خواب منایا کہ خواب میں میں میں میں میں میں میں میں شامل ہوگیا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخ صاحب نے آکر اپنا خواب سنایا کہ خواب میں میں میں میں میں جرستان گیا ہوں ۔ کیا و کھا ہوں کہ میرے والد کا سرقبر سے باہر پڑا ہوا ہے اور منہ سے سورہ الم نشرح کی آ واز آ

ربی ہے۔ پیخ نے تعبیر بنائی کہ تیرے والدی جائید او سیح تقسیم نہیں ہوئی تعبیر پوچھنے والے نے کہا کہ دھزت باقی ورافت تو تقسیم کر دی ہے البتہ میں نے اپنے والد صاحب سے پچاس بزار روپے لئے تھے، وہ تقسیم نہیں کئے دھزت نے فرمایا کہ یہ بھی حصہ کے مطابق سب میں تقسیم کرو۔ اب حفزت کے صاحبز اوے مولا نا عبدالقدوس قارن صاحب تعبیر تو بناتے میں لیکن یو چھنے سے پہلے ٹوکن لیمایز کے کا کیونکہ معروف بہت زیادہ ہیں۔

بہر حال میرے شیخ برفن کے امام تھے۔ بیرے علم کے مطابق حضرت پاک وہند کے آخری شیخ الحدیث تھے۔
اب آپ کو اشتہاری اور اخباری شیخ الحدیث بہت ملیں گے لیکن جوشنخ الحدیث کی تعریف ہے اس کے مطابق کوئی شیخ الحدیث نہیں بائی میں سے۔ بلکہ اب تو رواح بن گیا ہے کہ جو بخاری شریف پڑھائے اس کوشنخ الحدیث کہتے ہیں، چاہے الحدیث نہیں بائی میں سے بخاری شریف کے دس راویوں کے حالات کا بھی علم نہ ہو۔ میرے ساتھ دورہ حدیث میں ایک شریک ساتھی کوف ال کا صیف نہیں آتا ہے وہ بھی آج کی مرجم بازارے لی ماتی ہے۔ کوئکہ وہ بچوں کے ایک مدرسہ میں بخاری شریف پڑھاتا ہے، اس لئے کہ بخاری شریف کی مترجم بازارے لی جاتی ہے۔

بہرمال میرے زویک میرے بڑئی ، میرے مرشد ، میری مربی ، حضرت شیخ الحدیث والنفیرا مام اٹل سنت آخری شیخ الحدیث بید منظرت کی ملاقات کینے جاتے تو الحدیث بید منظرت کی ملاقات کینے جاتے تو میمیں و کی کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے ماشاہ الله ، ماشاہ الله کھنے میں اور کھڑے ہو جاتے اور کہتے ماشاہ الله ، ماشاہ الله حضرت کے خادم آگئے ہیں ۔ ایک دن جھے کہنے گئے میرے پاس میشو، میں تمہیں حضرت کا ایک واقعہ ساؤل ۔ ایک دن حضرت نے حقوق العباد کے موضوع پر درس دیا ، میرے والدصاحب درس میں موجود تھے ۔ حضرت جب اشراق سے مارغ ہوکر آئے تو میرے والدصاحب نے روک لیا کہ حضرت میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے ۔ حضرت نے فارغ ہوکر آئے تو میرے والدصاحب نے روک لیا کہ حضرت میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے ۔ حضرت نے فرمایا کرو بات ۔ والدصاحب نے کہا حضرت آئی آپ نے بہت اچھا درس دیا ہے لیکن حضرت بیا ہے کہ وہ انفی سے فرمایا پر اٹھا ، دوانڈ سے اور چائے ۔ کہنے گئے حضرت بیا ہے کہ وہ انفی اپنی مرفی کا ناشتہ مرفی کے استعمال کرتے ہو؟ حضرت نے فرمایا براٹھا ، دوانڈ سے اور چائے ۔ کہنے گئے حضرت بیا بیا کہ دوانے چک جاتی مرفی کے استعمال کرتے ہو؟ حضرت نے فرمایا براٹھا ، والدصاحب کہنے گئے کہ آپ کی مرفیاں تو ہمارے دوانے ہی مرفیاں نو ہمارے دوانے ہی مرفیاں ذرخ کرد یں ۔ ملک یوسف کہنے گئے یہ تھا حضرت کے تقوی کا آپ کے دوانے نہیں کھا کیں گئے ۔ گئے میتھا حضرت کے تقوی کا مارے مالانکہ یہ بیان کرنے والا غیر مقادم اسے مرفی کے استعمال کرنے والا غیر مقادم اسے مرفی کے دوانے نہیں کھا کیں گئے ۔ گئے میتھا حضرت کے تقوی کا میارے کہ سے اللہ کہ یہ بیان کرنے والا غیر مقادم اسے موروم ہوگیا ہے۔

حضرت امام اہل سنت کی آگھ کا آپریشن کروا کے جب ہم واپس لے کرآئے ، نماز کا وقت ہوا ، فرمایا کے صوفی صاحب کوفون کر کے پوچھو کہ میں نے تیم کرنا ہے یا باقی اعضاء کا خسل اور چبرے کا سمح ؟ حضرت صوفی صاحب نے فرمایا کہ تیم کرنا ہے یا باقی اعضاء کا حسل اور چبرے کا سمح ؟ حضرت صوفی صاحب نے بوچھو۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ حضرت فرمایا کہ تیم کی ان مناز پڑھی پھر فرمایا کہ مسئلے کا مجھے بھی علم تھا لیکن میں چونکہ متالیٰ ہے تھا۔ اس لئے ان سے پوچھا تا کہ ججت تام

موجائے۔اللہ اللہ إكبياتقوى اوركيا احتياط ب، حالا نكه خودفقه اوراصول فقه كام بي -

قاری محمد قاسم صاحب آف قلعد دیدار سکھا ہے والد مرحوم مولا ناعبد المالک سے روایت کرتے ہیں کہ شاہر وہ میں جلسے تھا۔ دوران آفریر حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ جس نے وقت کا انام اعظم ابوطنیفہ دیکھنا ہو تو میں مولانا محمد سرفراز خان صفدر بیٹھے ہیں مان کو دیکھ نو سفر حضر میں حضرت ساتھ ہوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ ڈرائیورکوساتھ بھا کر کھانا کھلاتے تھے۔

جج ہے واپسی پر جھے سفیدرنگ کا کائی دھاری والا روہال دیا اور فرمایا کہ صرف دورومال لایا تھا، ایک صوفی صاحب کو دیا ہے اورایک تجھے دے رہا ہوں۔ جھ ہے بھی بھی فرماتے کہ فلاں صدیث کی کتاب اٹھا کر پڑھ کر سناؤ۔
ایک دن فرمانے لگے کہ لفل اللّٰه یَوُرُ قُنِی صَلاً خاکر ترکیب بتاؤ۔ میں نے عرض کیا حضرت الحل مشہ بالفعل میں سے ہے لفظ اللّٰداس کا اسم ہے اور آ سے کمل جملہ اس کی خبر ہے۔ بھی بھی میرصا حب بھے فرماتے کہ حضرت کوکوئی نعت سناؤ تاکد حیان بٹ جائے اور آ سے کمل جملہ اس کی خبر ہے۔ بھی بھی میرصا حب بھے فرماتے کہ حضرت کوکوئی نعت سناؤ تاکد حیان بٹ جائے اور آ بھی کھائی ئیں۔

لیک کواجل کہنے ہے آئھ دن پہلے جوتھوڑا بہت پیٹے تھے دہ بھی بند کردیا جس سے بڑی پریشانی بوئی۔ ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب سفر پر تھے۔ ڈاکٹر سہیل الجم نے عرض کیا حضرت! جسم میں خون بالکل نہیں ہے یا تو پچھ کھا کمیں، پیٹیں یا پھرخون کی بوٹھیں اگانے کی جازت دیں۔ بروی مشکل ہے منت ساجت کے بعد اجازت دی ، دو دن خون کی بوٹھیں آگیس پھر تھوڑا بہت بیٹا شروع کردیا مگر نہ چاہے ہوئے۔ تین دن پہلے ڈاکٹر صاحب نے پھرعرض کی کہ حضرت ہوتی والگانے کی اجازت دے دیں۔ تو فر مایابتم میرے ساتھ بھیزے کرنے چھوڑ دو، مجھے میرے حال پہچھوڑ دو۔ میں بھی گیا کہ اب میرے شخ آخرت کی تیاری فر ماچھ ہیں۔ آخری دنوں میں حضرت پر بھی بھی استفراق کی کیفیت دو۔ میں بھی گیا کہ اب میرے شخ آخرت کی تیاری فر ماچھ ہیں۔ آخری دنوں میں حضرت پر بھی بھی استفراق کی کیفیت ہو جاتی تھی۔ دہ اس طرح کہ آسان کی طرف رخ کر کے تک تی با ندھ لیتے اور اس حالت میں کسی کیسا تھ گفتگو کرنا بھی پہند نہیں کرتے تھے بلکہ آگر اس کیفیت میں کسی کیسا تھ گفتگو کرنا بھی سے دہ جھے ہیں۔ آخری کو اس کیفیت سے دائر مال کیفیت سے دائر مال کیفیت سے دائر مال کیفیت سے دائر میں آتے تو پھر ہمیں خود یکارتے اور ہم سے با تھی کرتے۔

حضرت کی کیفیت و کھے کر جب مجھے یقین ہوگیا کہ حضرت کا آخری وقت قریب آگیا ہے تو میں نے اپنے ساتھی مولانا ریاض انور گھراتی کوفون کیا کہ جاؤ حضرت کی زندگی میں جتنی زیارت کرسکتے ہوکرلو حضرت آخرت کی تیار کی فرما کچکے ہیں۔اور مولانا نور حسین عارف صاحب کو بھی بتا دو۔ پھر میں نے قاری محمود صاحب اختر کو بھی فون پر بھی بات موش گذو کی کہ ہوئی گذو کی کہ جو تاو کے ہیں ، ورند بچھتاؤ گے۔ موش گیزو کی کہ ہوئی دو برد کی جائے ہیں ، ورند بچھتاؤ گے۔ چہ بہ ہوگرلو ،حضرت آخرت کی تیاری فرما بچکے ہیں ، ورند بچھتاؤ گے۔ چہ بہ ہوگرلو ،حضرت کے مفارقت دیکر دارالفناء سے دارالبقا ،تشریف بہت کے با اور ہمیں داغ مفارقت دیکر دارالفناء سے دارالبقا ،تشریف

بجس دن سے جداوہ ہم ہے ہوئے اس دل نے دھڑ کنا چھوڑ دیا ہے چاند کا مند اُٹرا اُٹرا،تاروں نے چمکنا چھوڑ دیا وہ پاس ہمارے ہوتے ہتے بے رہ بھی بہار آ جاتی تھی اب لاکھ بہاری آئیں بھی تو دل نے مہکنا چھوڑ دیا

نیکن میرے شیخ کافیض ایا نہیں ہے کہ ان کے دنیا ہے رخصت ہوجائے کے بعد تنم ہوجائے گا نہیں نہیں، ہرگر نہیں! میرے شیخ کے عقائد ونظریات، دینی خدمات اور فرق باطلہ کی سرکو بی تجریر و تصنیف کی شکل میں موجود ہے۔ حضرت کا یہ فیض قیامت تک جاری وساری رہے گا۔ان شاءاللہ تعالی

آخریں دعاہے کہ اللہ تعالی شیخ کے لواحقین متعلقین ،مریدین اور شاگر دوں کوصبر عطافر اسے اور حصرت کے مشن کوزندہ و جاری رکھنے کی تو نیق مرحمت فرمائے۔

طبیعت کو ہو گی خلق چند روز
 سنجطح سنجلے سنجل جائے گی

فا کیائے امام اہل سنت محمد نواز بلوج مدرسدر بیحان المدارس جنات روڈ، گوجرا نوالہ ۱۲ جمادی الثانی ۱۳۳۰ھ بمطابق • ارجون ۲۰۰۹ء

### فهرست مضامین

| صفحتمبر | عنوانات                                                                         | تنبرشار |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 34      | سورة يونس كى وجه تسميه وحروف مقطعات                                             | 1       |
| 36      | تو حید باری تعالی پر کافروں کا تعجب                                             | 2       |
| 36      | پنمبری د مهداری مقصود بعثت                                                      | 3       |
| 38      | استوى على العرش كامطلب                                                          | 4       |
| 40      | احمد رضاخان بریلوی کے شرکیہ اشعار اورا نکارد                                    | 5       |
| 41      | الله تعالى كى حكومت اند ھير تكري نہيں                                           | 6       |
| 44      | الله تعالیٰ کی قدرت اور و حدانیت کے دلائل                                       | 7       |
| 48      | جنت کی نعتوں کا تذکرہ                                                           | 8       |
| 52      | اگرامندتعالی لوگوں کےمطالبے پرشر بھیج دیتو کوئی نہ بچے                          | 9       |
| 53      | الله تعالى نے ہر دور میں مصلح بھیجے                                             | 10      |
| 58      | قرآن کریم لغت قریش پر نازل ہواہے                                                | 11      |
| 60      | مشرکوں کوتو حیدے چاتھی                                                          | 12      |
| 61      | حلال وحرام کاامتیا زصرف الله تعالی کو ہے                                        | 13      |
| 63      | طلال وحرام کا متیاز صرف الله تعالی کو ہے<br>آپ ﷺ کی شرافت وصداقت کے سب قائل تھے | 14      |
| 67      | تو حيد بنميا دي عقيده                                                           | 15      |
| 68      | تو حید بنیا دی عقیده<br>سفارش کی اقسام                                          | 16      |

| يونس | ro                                                       | ذخيرة الجنان |
|------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 73   | شرک کی ابتدائس طرح ہوئی                                  | 17           |
| 78   | انسان کی دوحالتوں کا ذکر                                 | 18           |
| 79   | ذات بدلنا گناه کبیره ہے                                  | 19           |
| 80   | انبیاءنے ہرجائز بیشاختیار کیا                            | 20           |
| 81   | الله تعالیٰ کی بعض نعمتوں کا ذکر                         | 21           |
| 82   | کمه کرمه کے بڑے مجرموں کارو پوش ہونا                     | 22           |
| 83   | مشركين مكها نتبائي مشكل من صرف الله تعالى كو يكارتے تھے  | 23           |
| 84   | آج کل کے مشرک مشرکین مکہ ہے آ مے ہیں                     | 24           |
| 90   | دنیا کی بے ثباتی                                         | 25           |
| 91   | بعض خوا بوں کی تعبیر                                     | 26           |
| 91   | حضور الله جب د نیاسے رخصت ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد      | 27           |
| 92   | مسجدوں کی روشنی اور چٹائیوں کی ابتداء                    | 28           |
| 93   | جنت سلامتی کا کمر                                        | 29           |
| 94   | زياده كي نين تغييري                                      | 30           |
| 95   | مسلمانوں کے چبرے منور ہو گئے                             | 31           |
| 98 - | میدان محشر می مشرکوب کی رسوائی                           | 32           |
| 101  | مرده سے زندہ، زندہ سے مردہ پیدا کرنے کا مطلب و معنی      | 33           |
| 102  | مشرك بنيادى طور پراختيارات مرف الله تعالى كيلي مائة تنص  | 34           |
| 108  | مشركين بزركول كوالله تعالى تك يبني كيك سيرهميال بنات متع | 35           |
| 109  | ہر چیز کو پیدا کرنے والاصرف اللہ تعالیٰ ہے               | 36           |
| 110  | منكرين حديث كاعوام الناس كودهو كه دينا                   | 37           |
| 112  | مشرکوں کاشوشہ کہ بیقر آن خود بنا تا ہے                   | 38           |

| يونس | PY .                                          | ذخيرة الجنان   |
|------|-----------------------------------------------|----------------|
| 116  | مشركين شوشے صرف ضدكي وجه سے چھوڑتے تھے        | 39             |
| 117  | جن قوموں نے حق کو جھٹلا یا ان کاحشر کیا ہوا   | 40             |
| 118  | ا کثریت ہمیشہ گمراہوں کی رہی ہے               | 41             |
| 120  | مشرك آپ ﷺ كابيان صرف پروپيگنذه كيلئے سنتے تھے | 42             |
| 120  | نفع نقصان کاما لک صرف اللہ تعالی ہے           | 43             |
| 122  | صم بكم عمى كامفهوم                            | 44             |
| 126  | نا فرمان قوموں کا آخرت میں انجام              | 45             |
| 128  | الله تعالیٰ کا آپﷺ کوسلی دیتا                 | 46             |
| 129  | روز قیامت کسی برظام نبین ہوگا                 | 47             |
| 131  | قیامت اور موت کاعلم کسی کوبیس ہے              | 48             |
| 135  | الله تعالى كے عذاب ہے آدمی نے نہيں سکتا       | 49             |
| 137  | حشر والے دن اوگ ایک دوسرے کو بہتی تیں گے      | 50             |
| 141  | مشركين مكه قيامت كے مئر تھے                   | <del></del>    |
| 142  | مشركين بشرك رسول ہونے كومناسب نبيل بمجھتے تھے |                |
| 142  | قر آن کریم نصیحت اور شفا ہے                   | <del>-  </del> |
| 145  | يمان کې پېچان                                 | <u> </u>       |
| 146  | سن کے وطال حرام کرنا اللہ تعالی کا منصب ہے    |                |
| 150  | تدتعانی کوحاضرونا ظر سجھنا بنیادی عقیدہ ہے    | 56             |
| 151  | ندرضا خان کے غلط نظریات                       | <del> </del>   |
| 152  | ندتعالی کے علم میں کوئی شریک نہیں             |                |
| 153  | بياءالله کي تعريف                             | _ <del></del>  |
| 158  | ركين كاانداز غيرمهذب تفا                      | 60             |

| يونس | YZ.                                          | [                        | ذخيرة الجنان |
|------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 162  | ري کولا جواب کرنا                            | بحثميار نے كا ياد        | 61           |
| 164  | زت کے مقابلے میں بچھ بیں                     | د نیوی زندگی آ           | 62           |
| 167  | کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے                 | حق ہے اگر کسی            | 63           |
| 169  | لون تھےاورشرک کی ابتداء کیے ہوئی             | ودبسواع وغيره            | 64           |
| 176  | ہے لوگ سرکشی میں مبتلا ہوجاتے ہیں            | رزق کی زیادتی            | 65           |
| 177  | پرست ہوتے ہیں                                | باطل لوگ مفاو            | 66           |
| 183  | ے بہت تھوڑ بےلوگ ایمان لائے                  | فرعون کے خوف             | 67           |
| 184  | ن کے خلاف نہیں ہے                            | طبعی خوف ایمار           | 68           |
| 186  | <sub>ا</sub> کی شریعت بخت تقی                | موی علیهالسلام           | 69           |
| 191  | کی بدعا اوراس کاظهور                         | مویٰ علیدالسلام          | 70           |
| 191  | بجرت کرنا<br>ا                               | معربے كنعال              | 71           |
| 193  | ر ہونے اور نزاع کے وقت کا ایمان قبول نہیں    | عذاب کے طا               | 72           |
| 197  | سرائیل سے ناشکری کاشکوہ                      | الله تعالى كابى ا        | 73           |
| 199  | ئىرى دارح بېر <u>يانت</u> ت <u>تھ</u>        | میبودی آپ دا             | 74           |
| 200  | شک کامغہوم                                   | فان کنت فی               | 75           |
| 201  | کی تمین ملامتیں                              | سحاب <i>ہ کرام</i> ہ بھی | 76           |
| 202  | يادر يول كيساتيم ُ نفتگو                     | حضرت شیخ کی              | 77           |
| 203  | ائسی کو ہدایت دیتے ہیں نہ گمراہ کرتے ہیں     | التدتعالى نه جبر         | 78           |
| 206  | ت صرف قوم بونس عليه السلام كومي              | عذاب يخا                 | 79           |
| 207  | مليهالسلام كانعارف اورابتل كاواقعه           | حضرت يونسء               | 80           |
| 210  | ملیہ السلام کی دعا پڑھنے ہے مسیبت ٹل جاتی ہے | حضرت يونس؛               | 81           |
| 212  | ایمان پرمجبورنبیس کرتا                       | الله تعالى كسى كو        | 82           |

| يونس | PA [                                               | ذخيرة الجنان |
|------|----------------------------------------------------|--------------|
| 217  | شرک کے بغیر تو حید سمجھ نہیں آتی                   | 83           |
| 218  | اقسام عبادت                                        | 84           |
| 220  | الله تعالی کے بغیر کوئی د کھ در د ، دور نہیں کرتا  | 85           |
| 222  | اختنام سورة يونس                                   | 86           |
| 223  | سورة بهود                                          | 87           |
| 225  | سوره بودکی وجه تسمیه                               | 88           |
| 225  | حروف مقطعات کی بحث                                 | 89           |
| 226  | تمام پیفمبروں کا پہلاسبق تو حید ہے                 | 90           |
| 227  | صدے زیادہ جھکنے کی اجازت بھی نہیں ہے               | 91           |
| 228  | استغفار مطلوب ب                                    | 92           |
| 230  | منافقوں پر جب کوئی ذمہ داری بڑتی ہے توسکڑ جاتے ہیں | 93           |
| 232  | رزاق صرف الله تعالى ہے                             | 94           |
| 235  | آسانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کرنے کی حکمت | 95           |
| 235  | الله تعالى في سب سے بيلے كس چيز كو پيداكيا         | 96           |
| 237  | لفظ امت کے تمن معانی ہیں                           | 97           |
| 240  | الله تعالیٰ کاعام انسانوں ہے شکوہ                  | 98           |
| 240  | نوشی میں خدانہیں بھولنا جا ہے<br>ا                 | 99           |
| 241  | سب سے زیادہ تکالیف انبیاء کرام کوآئی ہیں           | 100          |
| 242  | مشرک کوتو حید ہے چڑ ہے                             | 101          |
| 244  | مشرکوں کا شوشہ کہ میقر آن خود بناتا ہے             | 102          |
| 249  | جود نیا جا سر تعالی اس کود نیا دے دیتا ہے          | 103          |
| 250  | قبر ل عمل کی تین شرائط                             | 104          |

| يونس | rq [                                                   | وخيرة الجنان |
|------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 251  | قرآن کریم کے بعدتورات کامقام ہے                        | 105          |
| 251  | بدعت کی سب سے زیادہ تر دید فقہ حفی میں ہے              | 106          |
| 253  | اگرقر آن اجرت لے کر پڑھنا جائے تو تو اب نہیں پہنچنا    | 107          |
| 254  | گوای دینے والعن شرح<br>م                               | 108          |
| 255  | ظالموں کے اوصاف م                                      | 109          |
| 255  | نفاذ اسلام میں حکران سب سے بڑی رکاوٹ بیں               | 110          |
| 260  | قیامت والے دن مشرک بچھتا کمی گے                        | 111          |
| 263  | حضرت نوح عليه السلام كے ساتھيوں كى تعداد               | 112          |
| 263  | تمام پیفمبروں کا پہلاسبق تو حبید                       | 113          |
| 265  | كفارمشركين بشركونبوت كاابل نهيس تمجهتة                 | 114          |
| 270  | پغیبر کی مز دوری اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے                 | 115          |
| 270  | مردور کے وڈیرول نے غربا کوا چھانہیں سمجھا              | 116          |
| 273  | مشرک شرک چھوڑنے کی بجائے عذاب کوتر جے دیتے ہیں         | 117          |
| 279  | حضرت نوح عليه السلام في بوى تكليفيس برداشت كيس         | 118          |
| 280  | پیائش کشتی نوح علیه السلام                             | 119          |
| 284  | تشتی نوح میں کتنے آ دمی سوار تھے                       | 120          |
| 289  | ہراچھا کام بھم اللہ ہے شروع کرنا جائے                  | 121          |
| 290  | ا يك عورت بي سيت غرق بوگئ مركشتى نوح مين سوارنبين بوكى | 122          |
| 291  | ضداور تکبرانسان کو تباه کرتا ہے                        | 123          |
| 292  | تیرہ تیم کے جانور جنت میں جا کیں گے                    | 124          |
| 298  | پغیبر کا بل و بی ہے جو پغیبر کی اتباع کرتا ہے          | 125          |
| 298: | چوشم کے آ دمیوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہے               | 126          |

| يونس |                                                                 | ذخيرة الجنان |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 300  | قبول کرنے پہآ ئے تو چیونٹی کی کرلے ، نہ کرے تو پینمبر کی نہ کرے | 127          |
| 303  | غیب الله تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا                          | 128          |
| 313  | ہوڈ نے بھی وہی پروگرام پیش کیا جونوح نے پیش کیا                 | 129          |
| 314  | يغيبركا كام پېنچانا ہے منوانانہيں                               | 130          |
| 316  | عا دقوم نے ضد کی انتہا کر دی                                    | 131          |
| 321  | عبادت كالمستحق صرف الله تعالى                                   | 132          |
| 323  | بہترین گنهگارتو بہ کرنے والے ہیں                                | 133          |
| 324  | مکان ضرورت کے مطابق بنا نا جا ہے                                | 134          |
| 325  | قوم خمود کامطالبہ کہ اوخنی پھر سے بیدا ہواور ہو بھی گا بھن      | 135          |
| 326  | منه مانگی نشانی د کیھنے کے باوجود کوئی مسلمان نہ ہوا            | 136          |
| 327  | حفرت صالح عليدالسلام كول كرنے كامنعوب                           | 137          |
| 331  | قوم صالح کی تباہی کاؤ کر                                        | 138          |
| 332  | حصرت ابراجيم عليه السلام كاآبائي وطن                            | · 139        |
| 333  | دمشق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد          | 140          |
| 334  | سلام کرنے کی ترغیب وتر تیب                                      | 141          |
| 335  | جن موقعوں پر سلام کرنامنع ہے                                    | 142          |
| 337  | پغیبرغیب دان نہیں ہوتا                                          | 143          |
| 340  | فرشتوں اور جنات کومختلف شکلیں بدلنے کا اختیار ہے                | 144          |
| 341  | الله تعالى جب حا ہے اولا ودیدے                                  | 145          |
| 344  | ہمیں نماز میں لطف کیوں نہیں آتا<br>م                            | 146          |
| 348  | فرشتوں کی آمد برلوط علیه السلام کا پریشان ہونا                  | 147          |
| 349  | جرت کے تیسر ہے سال تک کا فروں کیسا تھورشتہ ناطہ جائز تھا        | 148          |

| يونس | PT (                                                        | ذخيرة الجنان |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 350  | پیغبرقوم کی باپ کی طرح اصلاح کرتا ہے                        | 149          |
| 351  | بدمعاشيال صرف وعظول مسيختم نهيس موتيس                       | 150          |
| 352  | ابل بدعت کی تر دید                                          | · 151        |
| 353  | قوم لوط پر چارشم کے عذاب آئے                                | 152          |
| 354  | كہلاتے مسلمان ہیں كرتے خلاف قرآن ہیں                        | 153          |
| 357  | قوم مدین کے حالات                                           | 154          |
| 358  | نمازاطمینان کیساتھ پڑھنی جاہے                               | 155          |
| 359  | توم مدین شرک کےعلاوہ ناپ تول کی کمی میں مبتلاتھی            | 156          |
| 361  | ایک لقمہ حرام کا کھانے سے جالیس دن دعا قبول نہیں ہوتی       | 157          |
| 362  | حفرت شعیب کے معجزے کاذکر                                    | 158          |
| 368  | کامل جو کہتے ہیں وہی کچھ کرتے ہیں                           | 159          |
| 369  | كؤى قوم كونے عذاب ميں ہلاك ہوئى                             | 160          |
| 370  | پنجبر کے علاوہ اصولی طور پر کوئی معصوم نہیں                 | 161          |
| 375  | قوم شعیب کی تبای کاذ کر                                     | 162          |
| 377  | لفظ فرعون کی تشریح                                          | 163          |
| 383  | حضور ﷺ کا فرمان کہ مجھے ہوداوراس جیسی سورتوں نے بوڑھا کردیا | 164          |
| 384  | آیت ہود ، جفور ﷺ کے بوڑ ھا ہونے کاسب                        | 165          |
| 387  | سيدسلمان ندوي كاغلط نظريات برجوع كرنا                       | 166          |
| 393  | باعتبارمردم شارى ببوديون كاعرب مين نمبر                     | 167          |
| 395  | آدى كوحق بردف جانا جا بيا ونانبيس مونا جائ                  | 168          |
| 396  | دين تجصفے كىلئے كوئى تيار نہيں                              | 169          |
| 398  | آج کل لوگ آخرت ہے بے پرواہ ہو گئے ہیں                       | 170          |

| يونس      | rr                                                                                                               | ذخيرة الجنان |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 402       | نہی عن المنکر نہ کرنے والوں کی ندمت                                                                              | 171          |
| 404       | الله تعالیٰ کی طرف ہے انسان کو نیکی و بدی کا اختیار ہے<br>پنج سبروں نے تمام تکالیف برداشت کر کے تو حید کاسبق دیا | 172          |
| 407       | پغیروں نے تمام تکالیف برداشت کر کے تو حید کاسبق دیا                                                              | 173          |
|           |                                                                                                                  |              |
|           |                                                                                                                  |              |
|           | •                                                                                                                |              |
|           |                                                                                                                  |              |
| t<br>Pi + |                                                                                                                  |              |

يَقْنُونُونَوَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِلْيُ الْحَالَةِ الْعُلَاقِ الْحَلَّمُ الرَّحِلْيُو الْحَالَةِ الْحَالَةُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَامُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ ا الرَّتِلُكَ إِيكُ الْكِتْبِ الْعَكِيْمِ ۞ أَكَانُ لِلتَّاسِ عَجَيًّا أَنْ أوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْ إِللَّاسَ وَبَقِّرِ الَّذِيْنِ امننواآن له ثروك مرص في عنك رته و قال الكفرون الله هذا للبير في بين وال رَبَّكُمُ اللهُ الذي الذي خَلَقَ السَّمُوتِ والأرض في سِتَاةِ آيًا مِرثُمُ اسْتَواى عَلَى الْعَرْشِ يُكَيِّرُ الْكَمْرُمَا مِنْ شَفِيْمِ إِلَّامِنْ بَعْدِ إِذْ نِهُ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُو فَاعْبُلُ وَهُ افْلَاتَنَ لَرُونَ ﴿ الْيَهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًا ﴿ إِنَّا يَبُنُ وَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِينُ لَا لِيَجْزِي الَّذِينَ الْمُنْوَاوَ عَيِلُواالطُّلِخِتِ بِالْقِسُطِ وَالَّذِينَ كُفُرُوا لَهُ مُرشَراكُمْنَ حَمِيْمِ وَعَنَ ابُ آلِيْمُ بِمَا كَأَنُوْ ايَكُفُرُوْنَ<sup>©</sup>

بي بغيبر البنة جادوكر بي كلا إنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ بِيثَكَ تمهارارب الله تعالى بِ أَلَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرُضَ جس نے پیداکیا آسانوں کواورز مین کو فی سِتَّةِ أَيَّام حِيدِونُول مِين تُنهُم السُتَواى عَلَى الْعَرُش كِفروه مستوى بهواعرش بِر يُسَدِّبِّرُ الْأَمْرَ وه تَدبيركرتا بِهِ بركام كى مَا مِنْ شَفِيع إلا مِنْ مِنْعُدِ إِذْنِهِ نَهِيل بِكُولَى ا سفارشی مراللہ تعالی کی اجازت کے بغیر ذالے کے اللّٰه یہی ہے تمہار الله وَ بُکمَ تمهارا پروردگار فَاعْبُدُوهُ پس اس كى عبادت كرواَفَلا تَذَتَّوُوُنَ كيا پس تم تقيحت عاصل بين كرت إليه مَوْج عُكُمْ جَمِيْعًا اى كى طرف عِمْ سب كالوثا وَعُدَ اللَّهِ حَقًّا اللَّهُ كَاوِعِدِهُ سِيابِ إِنَّهُ يَبُدَوُّ اللَّهَ لِمَثِكَ وَبِي كُلُونَ كُو بِيدا كرتا ہے تُم یُعِیدُهٔ پھراس کولوٹائے گالیے بخری الَّذِینَ تا کہ بدلہ وے ان لوگوں کو المَنُوُ اوَعَمِلُوُ االصَّلِحْتِ جِوا بِمان لائة اورانهوں نے اچھے ممل كة بالْقِسُطِ انصاف كےمطابق وَالَّـذِيْنَ كَفَهِرُوْا اوروہ لوَّك جنہوں نے كفراختيار كيالَهُمُ شَرَابٌ مِّنُ حَمِيم ان كيلي بينا موكا كهواتا مواياني وَعَذَابٌ اَلِيُم اورعذاب موكا وروناك بمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ اللَّهَ كَدوه كَفركرت تقد

سورة يونس كي وجبرتسميه وحروف مقطعات

اس سورۃ کا نام بونس ہے۔اور اللہ تعالیٰ کے پیمبروں میں سے ایک پیمبرکا نام

یونس ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ان کے نام پراس سورۃ کا نام رکھا گیا ہے۔حضرت یونس
علیہ السلام ملک عراق کے صوبہ موصل میں نیزواشہر میں رہتے تھے وہ شہر آج بھی موجود ہے۔
اس سورۃ میں حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آئے گا۔ بیسورۃ مکہ مکرمہ میں

نازل ہوئی ہےاوراس سے پہلے پچاس سورتیں نازل ہو چکی تھیں اس کے گیارہ رکوع اور ِ ایک سونو آیات ہیں۔

السریروف مقطعات میں ہے ہاوران کے تعلق پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کی لفظ کواخصار کے ساتھ پیش کرنے کیلئے اس سے ایک حرف الگ کرلیا جائے ، پورالفظ نہ بولا جائے ۔ اور یہ ہرزبان میں استعال ہوتا ہے ۔ تو یہ حروف کس ہے مخفف ہیں ؟ حفرت عبد اللہ ابن عباس فر ماتے ہیں ۔ ' الف' سے مراد اللہ تعالی ہے ۔ یعنی یہ لفظ اللہ ہے مخفف ہے اور یہ اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے ۔ باتی اس کے صفاتی نام ہیں ۔ جیسے رحمٰن ، رحیم ، قہار ، جبار مدرزات ، رشید جلیل ۔ اور ' لام' سے مراد لطیف ہے ۔ اس کا معنی ہے باریک بین ۔ باریک ، رزات ، رشید جلیل ۔ اور ' لام' سے مراد لطیف ہے ۔ اس کا معنی ہے باریک بین ۔ باریک ، سے مراد لطیف ہے ۔ اس کا معنی ہے باریک بین ۔ باریک ، سے باریک بین ۔ باریک ہے با

بزرگان دین نے اپنے تجربات میں لکھا ہے کہ اگر دشتے نا طے میں کوئی رکاوٹ ہو
یا کاروباری سلسلے میں کوئی رکاوٹ ہوتو لطیف کا ذکر کثر ت کے ساتھ کرنے سے اللہ تعالیٰ
سہولت بیدا فرما دیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے سارے نام برکت والے ہیں۔اور را' ہے مراد
روف ہے۔ یعنی بیروف ہے خفف ہے ،معنی ہے شفقت کرنے والا۔ یہ بھی رحمٰن ،رحیم کی
طرح اللہ تعالیٰ کاصفتی نام ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں .....

تِلْکُ این الْکِتْ الْکَتْ الْکَتْ الْکَوْنِ الْکَوْکِیْم یوآیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی ۔ یعنی یہ آئیس جو تھیم ہے۔ حکیم کامعنٰی ہے وانا ، تو مطلب یہ بین گاکہ دانائی والی کتاب کی آئیس ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جتنی کتاب تو مطلب یہ بین گاکہ دانائی والی کتاب کی آئیس ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب برحق ہیں گران تمام کتابوں میں سے زیادہ دانائی اور حکمت اس کتابیں نازل ہوئی ہیں سب برحق میں گران تمام کتابوں میں ہے زیادہ دانائی اور حکمت اس کتاب میں ہے اور حکمت کی جامعنی محکم اور اٹل بھی کرتے ہیں کہ یہ کتاب اپنی جگہ بردی محکم

اور الل بھی کرستے ہیں۔ ونبائے کھنہ سے اس سے خلاف بڑی کوشنہ سے خلاف بڑی کوشنہ سے خلاف بڑی کوشنہ سن کا میاب نہیں ہو سکت کے خلاف بڑی اس سے مرکامیاب نہیں ہو سکت کے کوشنہ سن کی سب مرکامیاب نہیں ہو سکت کے میاب نہیں ہو سکت کے خلاف برکافروں کا تعجب نوحید باری تعالی برکافروں کا تعجب :

فرمايا أكنانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا كيابِ لوَّكُول كيليَّ تَجِب أَنَّ أَوْحَيْنَا إلى رَجُل مِنهُ مُ اس بات میں کہم نے وحی بھیجی ان میں سے ایک مخص پر یعنی حضرت محمد رسول الله ﷺ کی ذات گرامی پر کافروں کواس بات برتعجب تھا کہ وجی الہی مکہ مرمہ کے ایک ایسے مخص برنازل ہوئی ہے جو يتيم ہے۔ اس كاكاروبار ہے نداس كے پاس مال ودوات - كَتِ مَصْلُولًا نُزِّلَ هَا ذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَتَيُنِ عَظِيمِ [الزخرف: ٣١] " کیوں نہیں اتارا گیا بیقر آن تھی بڑے آدمی پر دوبستیوں ہیں ہے۔" کہ مکہ مکرمہ اور طائف میں سے کسی بڑے آ دمی پر قرآن کیوں نہیں اتارا گیا۔ جد ہ اس وفت نہیں تھا بعد میں آباد ہواہے۔اس وقت مکہ مکرمہ میں بڑا چوھدری ولیدا بن مغیرہ تھا۔مشہور صحالی حضرت خالد ابن ولید ﷺ کا باپ -اس کے تیرا (۱۳) بیٹے تھے ۔ بڑے خوبصورت اور صحتمند جوان ،اس کی این صحت بھی بڑی احجھی تھی بیٹوں میں بیٹھا ہوا یوں لگتا تھا کہ بھائی ہے۔مال بھی اس کے پاس سب سے زیادہ تھا۔ مشرکین کہتے تھے مکہ مکرمہ میں اس برقر آن نازل مونا جا ہے تھا۔اور طا کف میں اس وقت برا سر دارعروہ ابن مسعود تقفی تھا جو بعد میں صحالی بنااوررضى الثدتعالي عنه هو گيا۔

#### پغیبر کی ذمه داری مقصو د بعثت:

آپ ﷺ کواللہ تعالی نے رسول بنا کر بھیجاتو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اَنُ اَنْسِلِدِ السنَّاسَ بیر کہ ڈرائیں آپ لوگوں کو کہ جورب تعالیٰ کی نافر مانی کرے گااس پر دنیا میں بھی

عذاب آسکتا ہے اور آئے گا اور قبر اور آخرت کا عذاب تو اپنی جکہ ہے۔مطلب یہ ہے کہ كافرول كورب تعالى كمازاب عداراكي وبميس والكيان امنوا اور فوتخرى ديان لوگوں کو جوا بمان لائے اَنَّ لَهُمْ فَدَمَ صِدْق كه بيتك ان كيليّ سيائى كا قدم ہے۔ فَدَمَ صِدُق کی ایک تغییر بیکرتے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی سجی عدالت میں کھڑے ہو گئے تو ڈ گمگا ئیں گےنہیں بلکہ نہایت مضبوطی کیساتھ رب تعالیٰ جوفر مائیں گے اس کا جواب دیں گے۔اور فَدَمَ صِدُق كاايكمعنى بيكرتے ہيں جوسيائي انہوں نے آ گے بيجى ہے۔ ليني جو نیکیاں وہ زندگی میں کر چکے ہیں وہ ان کوملیں گی اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔اور بعض حضرات نے قدم صِدْق سے آخضرت اللہ کی ذات گرامی مرادلی ہے کہ آپ اللہ سیائی کا بہاڑ سے ۔جن قدموں پر کھڑے ہوتے آخر ہم تک وہاں سے نہ بٹتے مشن اور یروگرام کے اعتبار سے توایمان والوں کیلئے سچائی کا قدام ہے عِند رَبّھم ان کے رب کے بال قَالَ الْسَكْفِرُونَ كَها كافرول ن إنَّ هلذالسنجر مُّبينٌ بينك بي يَعْبرالبته جادوكر ہے کھلاء معاذ اللہ تعالیٰ ۔ رب تعالیٰ نے آپ ﷺ کے دست مبارک پر جو معجزات صادر کئے تصان کی وجہ ہے آپ کھی وجاد وگر کہتے تھے کہ یہ جادو کے ذریعے لوگوں پراٹر ڈالیا ہے۔ بجائے اس کے کہ مجزات کود مکھ کرتشلیم کرتے اور کہتے کہ بیاللد تعالیٰ کی طرف سے ان کی سحائی کی دلیل سے الٹاریکہا کہ جادوگرہے۔ س چیز کے نہ مانے پر ڈراتا ہے؟ تو آپ ﷺ نے قوم کے سامنے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے پہلی چیز تو حید ہے اور جتنے بھی يَغِمِرْتُشْرِيفِ لائے بین سب کی پہلی دعوت تھی پلقوم اعبُدُو اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِنُ إِلّٰهِ غَيْرُهُ "اہے میری قوم! رب تعالی کی عبادت کرواس کے سواتمہارا کوئی معبور نہیں ہے۔" رب کا معنی ہے یا لنے والا ،تر بیت کرنے والا۔اگر کوئی رب کے مفہوم کوہی سمجھ لے تو شرک کے

ذخيرة الجنان

قریب نہ جائے۔تربیت کیلئے بڑی چیز ول کی ضرورت ہوتی ہے۔خوراک کی ضرورت ہے کہ کوئی جاندار،نیا تات خوراک کے بغیرزندہ نہیں رہ سکتا۔ بیخوراک رب تعالیٰ نے پیدا کی ہے،کوئی جاندار ہوا کے بغیرزندہ نہیں رہ سکتا بہ ہوا بھی رب تعالی نے پیدا کی ۔غرضیکہ جتنی ضرورت کی چیزیں ہیںسب کی سب رب تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں تو کوئی اورمعبود کس طرح بن كيا؟ إِنَّ رَبِّحُهُ اللَّهُ مِيْنَكَ تمهارارب الله تعالى بي تمهارا يا كنوالا مربيت كرنے والااللہ جلّ جَلالُهُ ہے۔الَّذِي خَلَقَ السَّمَوٰتِ وَالْارُضَ جس نے پيدِ اکيا آسانوں کواورز مین کو فیسی مینیّة آیسام جمدنوں میں۔ جمدنوں سے مراد جمدن کا وقفہ ہے حقیقتاً دن مرادنہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے ہال تو دن کہتے ہیں سورج کے طلوع ہونے ہے غروب ہونے تک کو کہ سورج طلوع ہوا تو دن ہو گیا اورغروب ہوا تو دن قتم ہو گیا۔ حالانکہ اس وفت نه سورج تھا، نہ جاند تھا، نہ آسان تھا، نہ زمین تھی ۔تو چھ دنوں کا وقفہ مراد ہے اور ا اس طرح پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ور نہ اس کی قدرت یہ ہے کہ ایک دن میں پیدا كرسكتا بعاورفنا بهى كرسكتا ب إنَّسمَ المُسرُهُ إذَا اَدَادَ شَيْسُااَنُ يَّقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ إِيسنَن : ٨٢] '' بيتك اس كاحكم جب وه اراده كرتا ہے كسى چيز كے بارے ميں تو كہتا ہے اس کو ہو جالیں وہ ہو جاتی ہے۔' رہی ہے بات کہ قا در مطلق ہوکر بتدریج اور آ ہستہ آ ہستہ کیوں پیدا فر مایا ہے؟ تو اس ہے تخلوق کو ہتلا یا ہے کہ دنیا میں ہر کام آ ہستہ آ ہستہ ہونا ہے۔ قادر مطلق ہوکر میں نے زمین آسان چھ دنوں میں پیدا فرمائے ہیں لہٰذاتم بھی جو کام کرو آہتہ آہتہ کرناہے۔

استوى على العرش كامطلب:

ثُمَّ استوای عَلَى الْعَرُسِ بَهروه مستوى مواعرش برعرش بروه كسيمستوى ب?

کیونکہ مستوی کامعنی ہے بیٹھنا۔ دیکھوا میں چھوٹی سی گدی پر بیٹھا ہوں اورتم ان دریوں پر بیٹے ہو کسی وفت آ دمی کری پر بیٹھتا ہے ،کسی وفت حیار یائی پر ،کسی وفت صف پر اور بھی زمین پراوربھی آ دمی بلنگ پر بیٹھتا ہے۔حضرت امام مالک امام داراتھجر ت ہیں۔مدینہ منورہ میں بیدا ہوئے ، مدیند منورہ میں وفات یائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ان سے ان کے شاگردوں نے یو چھا حضرت! رب عرش پر کیسے منتوی ہے؟ حضرت امام مالک اُ نے فرمایا بیٹویا در کھو! اَ کُل یُسمَانُ به و اجب اس برایمان لا ناضروری ہے و کینفیتنه مَ جُهُولَ لَدة اوراس كى كيفيت بميس معلوم بيس بي به كه سكت بيس جو إستوى اس كى شان ك لائق بو السُوالُ عَنهُ مِدْهَا أوراس كم تعلق سوال كرنا يعنى بارباريو حصنا بدعت ہےاں کے قریب نہ جاؤ محتر م ساتھیو! ہم اس کی باقی صفات کب سمجھ سکتے ہیں مثلاً وہ سنتا ہے مگر کان نہیں ہیں ، وہ دیکھتا ہے لیکن مخلوق کی طراح آئکھیں نہیں ہیں ، بولتا ہے لیکن جاری طرح ہونم شاور دانت نہیں ہیں بیئدہ المملک میں ایک ہاتھ کا ذکر ہے۔ کہ اس کے ہاتھ میں شاہی ہے بَلُ یَدَاہُ مَبْسُوْ طَعَان دوہاتھوں کا ذکر ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں ۔اب اس کے ہاتھ کیسے ہیں؟ ہم نہیں سمجھ سکتے بس یہی کہیں گے جواس کی شان کے لائق ہیں ۔اور رحمٰن کے بارے میں جس طرح پیعقیدہ رکھنا ہے کہ وہ عرش پر ستوى ہے اسى طرح رہيمى ماننا اور تعليم كرناہے كه ؤهوَ مَعْكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُهُمْ [الحديد:٣] "اوروه تمهار بے ساتھ ہے تم جہال کہیں بھی ہو۔ "صرف عرش پر ہی نہیں ماننا۔اس کا ارشاد ے نَحُنُ اَقُوَبُ اِلَيْهِ مِنُ حَبُلِ الْوَرِيْدِ[ق:١١] ''اورہم زیادہ قریب ہیں اس سے اسکی وهر کتی ہوئی رگ ہے۔' حبل الوریدرگ جان ،جس کوشاہ رگ کہتے ہیں جو دل ہے د ماغ تک جاتی ہے۔رب اس ہے بھی زیادہ قریب ہے۔ بیتمام باتیں قرآن یاک میں موجود

میں یُسدَیِّس و الکمسر وہ تدبیر کرتا ہے ہرکام کی۔ زمین وآسان کامد بروہی ہے، خدائی اختیارات اس نے کسی کوئیس دیئے اور بیسب غلط نظریے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کو سارے جہان کی تدبیر کے اختیارات وے دیئے ہیں۔

احدرضا خان بریلوی کے شرکیدا شعار اور انکارد:

جیے احمد رضا خان بر بلوی شخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہتے ہیں ۔۔۔۔
۔ ذی تصرف بھی ہے ، ماذون بھی ہے ، مختار بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر [حدائق بخشش میں 19، ج دوم]

کراللہ تعالی نے سارے اختیارات سیدنا عبدالقادر جیلائی "کودے دیئے ہیں ، وہی سارانظام چلاتے ہیں ، العیاذ باللہ۔ اس سے بڑا کفراُورکیا ہوگا۔ تویادرکھنا! مدرصرف بروردگارہے۔ اور الا من والعلی" ص ۸۵ میں لکھتے ہیں آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک کہ حضور سیدنا غوث اعظم پرسلام نہ کرے لاحول ولاقو ۃ الا باللہ العلی العظیم۔

سوال یہ ہے کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی کی وادت ۲۹۳ ہیں ہوئی ہے اور وفات ایم ۵۱۱ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جہان کا مدبر کون تھا؟ اور اس سے پہلے سورج کن کو سلوٹ مارتا تھایا اس سے پہلے سورج طلوع ہی ہیں ہوتا تھا؟ للبڈا یہ سب غلط نظریات ہیں۔ جہان کا مدبر صرف رب تعالی ہے۔ اور اس بات کو کا فربھی مانے تھے کہ سارے جہان کی تدبیر رب تعالی ہی کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے مَن یُستہ بِنو الْاَمْرَ فَسَسَ اللّٰهُ وَسُونَ اللّٰهُ وَسورة بونس آئی کہ اللّٰه وَسورة بونس آئی کہ اللّٰه وَن تدبیر کرتا ہے کا موں کی تو وہ بولیں سے کہ الله نا اللّٰه تعالی فرماتے ہیں ما مِن شَفِیْع اِلّٰهُ مِنْ بِعَدِ اِذْنِهِ نہیں ہے کوئی سفارشی مراللہ تعالی کی اجازت کے ہیں ما مِن شَفِیْع اِلّٰهُ مِنْ بِعَدِ اِذْنِهِ نہیں ہے کوئی سفارشی مراللہ تعالی کی اجازت کے

بعد کینی اس کے بعد کوئی سفارش کر سکے گااس سے پہلے کوئی نہیں کرسکتا۔ قیامت کے دن جبُ ساری کا بنات ہریشان ہوگی تو آنخضرت اللہ سجدے میں گریزیں کے اور اللہ تعالیٰ كَيَامُ حَمَّد إِرْفَعُ رَأْسُكَ إِشْفَعُ تُشَفَّعُ "احْد! مراتُها عِيَّ آب كوسفارش كرن ف کی اجازت ہے ہمہاری سفارش قبول کی جائے گی ۔"اس کوشفاعت کبری کہتے ہیں۔تو آنخضرت ﷺ بھی سفارش رب تعالیٰ کی اجازت سے کریں گے۔رب تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی فرشتہ نہ کوئی پیغیر، نہ کوئی اوردم مارسکتا ہے۔ ذاین کم اللّٰه دَبُّکم میں سے تہارا اللابتهارايروردگارفاغبدوه بستماس كاعباوت كردافلا فلذكرون كيابستم نفيحت حاصل بين كرت بيه باتين تهين بجينين آتين إليه مرجع عُكم جَمِيعًا اى كالمرف اعتم سب كالوشا وعد الله حقًّا الله كاوغره سياب سب الاس كسام فيش مونا ہے۔اِنَّة يَبْدَوْ اللّهَ خَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ بِينكِ وَبَي كُلُونَ كُوبِيدا كرتا ہے جراس كولونائ كا۔ اگرتم اس کے لوٹانے میں شک کرتے ہوتو پھر یہ بھی کہو کہ جمیں رب تعالیٰ نے پیدانہیں کیا اوراس کاتم انکارنہیں کر سکتے کہ رب تعالی خالق نہیں ہے بلکہ ای کوخالق مانتے ہو۔ تو پھریہ بھی تشکیم کروکہ وہی اوٹائے گا۔ کیوں؟ لِیَسجُنری الَّسَافِینَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ تاكه بدلدد سان لوكول كوجوا يمان لائے اور عمل اجھے كئے بالقِ سُطِ انصاف كے ساتھ۔

الله تعالى كى حكومت اندهير تكرى نبيس:

اس کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت اندھیر گری نہیں ہے کہ نیک کو نیکی کا بدلہ ند دے اور برے کو مزاند ملے۔ کیونکہ دنیا میں تو کتے شریرا سے ہیں کہ ان کو ان کے شرکے مطابق مزانہیں ملتی اور کتنے نیک ایسے ہیں کہ ان کو نیکی کی جزانہیں ملتی ۔اور دں کو تو

حچوڑ ہے آنخضرت ﷺ کی ذات گرامی ہے زیادہ نیک دنیا میں کوئی نہیں ہے اور حال یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ " فرماتی ہیں کہ تین دن مسلسل ہمیں روٹی سالن کیساتھ بھی نہیں ملی اور دو، دو ماہ آب ﷺ کے چو لہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ کیونکہ یکانے کیلئے کھی ہوتا تھا۔ آج ہم تو اس کا نصور بھی نہیں کر سکتے ۔ ہمارے گھروں میں جار دن آگ نہ جلے تو عورتیں ہمیں کیا کھا جا کیں۔ یو چھنے والے نے یو چھاتم کمیا کرتے تھے؟ فر مایار دی کھجوریں ل جاتیں تھیں وہ کھالیتے تھے، یانی پی کرگزارہ کر لیتے تھے۔انصار مدینہ کے کچھ لوگ آپ ﷺ کوبھی دودھ ہدیہ کے طور پر بھیج دیتے تھے دودھ لی کر گزارہ کر لیتے تھے۔اگر قيامت نه آني ہوتو معاذ الله نيكوں كو بدله تو نه ملا اور بروں كونتيج معنوں ميں برائي كي سز اتو نه ملى \_ پھرمعاذ اللہ تعالیٰ ،اللہ تعالیٰ کی حکومت سکھا شاہی ہوئی کہ نہ کا فروں کو بدلہ نہ نیکوں کو بدلد وَ الَّذِيْنَ كَفَرُو ااوروه لوك جنهول في كفراختياركيا لَهُمُ شَرَابٌ مِّنُ حَمِيْمِ ان كيليَّ بينا موكًا كھولتا مواياني - اتناگرم كه مونث كيساتھ لگائيں كے توبَشُوى الْوُجُورُه مونث جل جائیں گے۔ پھروہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیٹ میں ڈالیں گے۔ جب چند قطرے پیٹ میں جائیں گے قَطَّعَ اَمُعَانَهُمُ وہ انتر یوں کوٹکڑے ٹکڑے کرکے یا خانے کے راہتے نکال دےگا۔ بیسب قرآن یاک میں ہے۔وَعَذَابٌ اَلِیُمّ اورعذاب ہوگا دردناک ہما تکانُوُ ا يَكُفُورُونَ ال لئے كه وه كفركرتے تھے۔للندا قيامت ضرور قائم ہوگي تا كه نيك كونيكي كا بدله ہے اور برے کو برائی کا۔



## هُوَالَّنِي يُجَعَلَ

الشَّبْسَ ضِياءً وَالْقَبْرُنُورًا وَقَارَهُ مَنَازِلَ لِتَعَلَّمُواعَدَ السنينن والحساب ماخكق الله ذلك إلابالحق يفصل اللايكِ لِقَوْمِ يَعُلَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللهُ فِي السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ لَالْتِ لِقَوْمِ تَيْتَقُوْنَ وَإِنَّ الذين لايرجون يقآءنا ورضوا بالحيوة الدنيا واطمأنوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ مَعَنَّ أَيْدِتَ اعْفِلُونَ الْوَلِّكَ مَأُولُهُمُ التَّارُ بِمَاكَانُوْايَكُسِبُوْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوُا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ يهْ رِيْهِ مُرِرَثُهُ مُر رِائِيمَانِهِ مُرْتَجُرُيُ مِنْ تَخْتِهُ الْأَنْهُارُ فِي جَدَّتِ النَّعِيْمِ وَعُولِهُ مَ فِيهَا سُبُعَا كَاللَّهُ مَ وَتَعِيَّتُهُ وَ لَعَيَّتُهُ وَ لَعَيَّتُهُ وَ فِيهَاسَامُ وَاخِرُ دَعُوبِهُمُ آنِ الْحَدُنُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَ هُوَالَّذِي جَعَلَ الشَّمُسَ ضِيّاءً وبى الله بحس في بنايا بسورج كوروش وَّ الْفَسَمَرَ نُورًا اور جا مُدكونور وَّ قَسَدَّرَهُ مَسَاذِلَ اور مقررى بين اس كَيلِيَ منزلين لِتَعْلَمُ مُواعَدَ ذَالسِّنِينَ وَالْحِسَابَ تَاكه جان لوتم سالوں كى تَنتى اور صاب مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ بَهِين يبداكيا الله تعالى في اللَّهُ واللَّهُ والْحَقَّ مُرْحَقُ كِينَاتِهِ يُفَصِّلُ اللَّايِنْ ووقفيل سے بيان كرتا ہے آيتي لِقَوم يَعُلَمُونَ اس قوم کیلئے جوجانی ہے اِنَّ فِی اخْتِلاَ فِ النَّل وَ النَّهَار بیتک رات اور دن کے

بدلے میں وَمَا حَلَقَ اللَّهُ اور جو بچھ اللَّدُتُعَالَى نے بیدا کیا ہے فی السَّمُوتِ وَ الْأَرُضِ ٱسمانوں اورزمین میں کا پہتِ لِقَوْم یَّتَقُونَ البتہ نشانیاں ہیں اس قوم كَيلِيِّ جوير ہيز گارے إنَّ الَّذِيْنَ بيتك وه لوگ لَا يَوْجُونَ لِقَاءَ نَا جَوْبِينِ اميد ركھتے ہمارى ملاقات كى وَ رَضُو ابالُحيوةِ اللَّهُ نُيّا اورراضى ہوگئے ہيں وہ دنيا كى زندگى ير وَاطُمَا نُوُاهِهَا اوروه مطمئن موكئ بين اس زندگى يروَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ الينناغفِلُونَ اوروه لوك جو بهارى آيتول عناقل بين أو لَيْكَ مَأُواهُمُ النَّارُ يبى لوگ بي كدان كا محكانددوز خ ب مساكانو ايكسبون بسبباس كجو وه كمات رب بين إنَّ اللَّذِيْنَ الْمَنْوُا وَعَمِلُوالصَّلِحْتِ بِيثِكُ وه لوَّ جو ايمان لائة اورهمل كة الخص يَهُدِيُهم رَبُّهُم سا يُمَانِهم ربتعالى ان كو بدایت برقائم رکھ گاان کے ایمان کیوجہ سے تبخوی مِنْ تَحْتِهِمُ الْآنُهِرُ جاری ہونگی ان کے نیچے سے نہریں فی جنتِ النّعِیم تعمتوں کے باغوں میں دُغواهم فِيُهَا اور يكاران كي ان باغول مين سُبُ خنكَ اللَّهُمَّ السَّاللَّة تيري ذات ياك ہے وَ تَسجِيَّتُهُمْ فِيهَاسَلْمُ اور ملا قات ان كى اس كے اندرسلام ہوگا وَ احِسرُ دَعُواهُمُ اوران كَي آخرى دعا هو كَي أن الْمَحْمُ مُدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كُرسب تعریفیں اللہ نتعالی کیلئے ہیں جوتمام جہانوں کا پروردگارہے۔ الله تعالی کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل:

الله تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدا نیت سمجھانے کیلیے مخلوق کی توجہ مختلف چیزوں کی

طرف دلائی اوراس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کو مجھو۔ ارشادے .... هُ وَ الَّذِي جَعُلَ الشَّمُسَ ضِيَآءً وبى الله بحس في بنايا بصورج كو روش - سورج کی روشن کا فائدہ ساری دنیا جانتی ہے۔ یہانتک کہ چھوٹے بیج بھی سمجھتے ہیں۔ کوئی شخص سورج کی روشنی ہے اور اس کے ذریعے قصلوں ،میوے اور پھلوں کے پینے ے انکارہیں کرسکتا۔و المفَمَو نُور ااور جاند کونور بنایا ہے و قَدَّرَهٔ مَنازلَ اور مقرری ہیں اس كيلي منزليس ٢٩١ يا ٣٠، بهي جهونا موتا بي برا موتاب لِتَعْلَمُ وَاعَدَدَ السِّنينَ وَ الْحِسَابَ تَاكِيهِ إِن الوَمْ سالون كَي تَنتى اور حساب .. دنيا مِين دوشم كے حساب بين \_ ايك کاتعلق سورج کیساتھ اور ایک کا جاند کیساتھ ہے۔جنوری ،فروری ،مارچ ،ایریل وغیرہ کا تعلق سورج کیساتھ ہےاور جیٹھ، ہاڑ، ساون وغیرہ جو ہندی مہینے ہیں ان کاتعلق بھی سورج کیساتھ ہے اور جواسلامی مہینے ہیں محرم ،صفر،رہیج الاول وغیرہ بیرجا ندکے لحاظ ہے ہیں۔ ہماری عبادات کا تعلق دونوں کیساتھ وابسۃ ہے۔مثلاً رمضان المیارک کامہینہ ہے اس کا تعلق جا ندكيهاتھ ہے۔رمضان المبارك كاجاندج معے كاتولوگ روز وركھيں مے،شوال كا جا ندطلوع ہوا تو ہم نے عید کرلی۔ای طرح ذوالحجہ کا جا ندطلوع ہوگا تو حج کے احکام کی تیاری ہوگی اورنو ذوالحبركو حج ہوگا۔ ہماری نمازوں كے اوقات ،روز ور كھنے اور افطار كرنے کاتعلق سورج کیماتھ ہے۔ آج ہم نے جس وقت پرنماز پڑھی ہے چنددن کے بعدنماز کا وقت آ گے کرنا پڑے گا تو چونکہ ہماری عبادات کا تعلق جا نداور سورج کے حساب سے ہے اس کئے فقہاء کرام ؓ فرماتے ہیں کہ حیباب کاعلم جاننا فرض کفاریہ ہے۔اگر کسی جگہ کے سلمانوں کوان کا حساب نہیں آتا تو وہاں کے سارے لوگ گنہگار ہیں ۔لیکن اگر پچھلوگ ایسے ہیں کہان کوچا ندسورج کے حساب کاعلم ہے تو باقی لوگ گناہ سے نیج جائیں گے۔جیسے

تبلیغ فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں ہے کہ ہر بندے پر فرض ہو۔ فرض کفایہ کا مطلب بیاہے کہ اگر کچھافراد تبلیغ کررہے ہیں تو ہاقی گناہ سے پچ جا ئیں گےاوراگرنسی مقام پرکوئی بھی تبلیغ نہیں کرتا تو سارے گنہگار ہیں ۔بہرحال جاند کے حساب کو بسورج کے حساب کو باد ر کھنا ہے کیونکہ جماری عبادات اس پرموتوف ہیں کہ کس وقت صبح صادق ہوگی؟اشراق کس ونت پڑھنی ہے؟ ہورج کس وقت غروب ہوگا کہ مغرب پڑھنی ہے،روڑ ہ افطار کرنا ہے۔ مَاخَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ نَهِين بِيداكيا الله تعالى في اس كوم رحق كيساته ورج بھی تمہارے فائدے کیلئے ہے اور جا ندبھی تمہارے فائدے کیلئے ہے۔ونیا کی ہر چیز تمهارے فائدے کیلئے ہے یُفصِلُ اللایٹ لِقَوْم یَعْلَمُونَ وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے آ بیتی اس قوم کیلئے جو جانتی ہے علم سے فائدہ حاصل کرتی ہے اور جس نے آٹکھیں بند کر لیٰ ہیں اس کیلئے کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے جا ندسورج کا انعام ہونا بتایا ہے آگے قدرت كى دليلين بيان فرمائى بين \_ فرمايا إنَّ فِسى إِخْتِلاَ فِ النَّهُ لَ وَالنَّهَادِ بَيْنَكُ رَات اوردن کے بدلنے میں۔رات بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے وَ السنَّوْمَ سُبَاتَ الرچنددن آدمی کونیندند آئے تو کلی طوریریا گل ہوجائے گایا نیم یا گل تو ضرور ہو جائيگا ،اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں نیند کا ذکر فر مایا ہے لیکن اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ بندہ ہروفت سویار ہے۔ نہنمازروز ہے کا خیال ہو، نہ ڈیوٹی کا خیال ہو۔اینے وقت يرسونانعت إورايخ وقت يرجا كناعباوت إرالله تعالى فرمات بين و مَا حَلَق اللَّهُ فِيسى السَّسمُونِ وَالْآرُض اورجو يَحَالتُدتَعَالَيْ فَي بِيداكيا بِ آسانون اورز مين مين -عاند ، سورج ، ستارے بیثار چیزیں آسانوں میں بیدا کی ہیں اور زمین میں بہاڑ ، میدان ، دریا ، درخت ، انسان ،حیوان ، کیڑے مکوڑے ، پھل فروٹ ، اناج ، عجیب قسم سے پھول ،

تركاريال اور تصليل بيدافرمائي بين بيتمام چيزين الأياب لِمفوم يَتَقُونَ البته نشانيان ہیں اس قوم کیلئے جو پر ہیز گار ہے۔اس کی وصدانیت کی دلیلیں ہیں اور اس کے انعامات بين إنَّ اللَّذِيْنَ لَا يَرُجُونَ لِقَاءَ مَا بَيْتُكُ وهُ لُوك جُونِيس المِيدر كھتے ہماري ملاقات كى يعني قيامت ك قائل أبيل بيل وَرَضُو الله فَعيوة الدُّنيا اورراضي موسَّع بين وه دنيا كى زندگى ير وَاطْمَا نُوابِهَا اوروه مطمئن مُوكَّ بين اس زندگى ير-اس طرح كهنه نماز كاخيال ب، نه حلال حرام کی پرواہ ہے۔بس یہی خیال ہے کہ دنیا آئے جاہے جس طرح آئے قرآن اس کی تروید کرتا ہے، حدیث اس کی تروید کرتی ہے۔ اور ایک ہفرائض واجبات کا خیال رکھتے ہوئے جائز طریقے سے مال کما نا اور یہ بات میں کئی دفعہ مجھا چکا ہوں کہ اس سے شریعت نہیں روکتی ، جائز ملازمت ہے ، مزدوری ہے ، صنعت وزراعت ہے۔ جائز قتم کے حِتْنَ بَعَى يَشْتُ بَيْنَ سَبِ يَحِي مِن وَالَّذِينَ هُمْ عَنُ النِّينَا غَفِلُونَ اوروه لوك جو بمارى آيتون ے عافل ہیں اُو آئیک مَاوَاهُمُ النَّارُ یہی لوگ ہیں کہان کا ٹھکانہ دوز خے یعنی جو لوگ قیامت کی امیزہیں رکھتے دنیا کی زندگی پرراضی اورمطمئن ہیں اورآ خرت کی فکرنہیں كرتے اور الله تعالى كى آيتوں سے عافل ہيں۔ان كامھكاند دور خ سے كيوں؟ بسمَا تحانُوُ ایک سِبُوُنَ بسبب اس کے جووہ کماتے رہے ہیں۔اس کا پھل ان کو ملے گا۔ ہرآ دمی 

از مكافات عمل غافل مشو

گندم از گندم بروید جو از جو ''بندے عمل کے نتیج سے غافل نہوگندم ہوئے گا گندم کا نے گا،جو ہوئے گا جو کا نے گا۔'' نیکی کرے گا اس کا کچل پائے گا،بدی کرے گا اس کا کچل پائے گا۔لیکن معاف کرنا آئے ہمارا ذہان کچھ ایسا بن گیا ہے کہ ہوتے کچھ ہیں اور امید کئی اور کی رکھتے ہیں۔ بلکہ ہوتے کچھ ہیں اور کہتے ہیں کا ٹیس کے سب پچھ ہمل کے قریب نہیں جاتے اور امیدیں یہ ہیں کہ ہمیں جنت ہیں سب پچھ طع گا، جنت کے ہم وارث ہیں۔ چوآ دئی کہتے ہیں کہ ہمیں جنت ہیں سب پچھ طع گا، جنت کے ہم وارث ہیں۔ چوآ دئی کہتے ہیں۔ غافلوں کے کہتی نماز روز سے کے قریب نہیں گیا مرنے کے بعد اس کو بہتی کہتے ہیں۔ غافلوں کے بر شمن امنو او عَمِلُو الصّلِحتِ بِینک وہ لوگ جوایمان لا کے اور انہوں بر شمن فرایا اِنَّ اللّٰذِینَ امنو او عَمِلُو الصّلِحتِ بینک وہ لوگ جوایمان لا کے اور انہوں نے ایجھ مل کئے کیونکہ محض دعوی ایمان سے کچھ نہیں بنا ساتھ اچھ مل بھی چاہئین نے ایجھ مل کئے کیونکہ میں ان کو ہدایت پر قائم رکھے گا اور ان کو ہنچا نے گا ان کے ایمان کے نیخ نہریل فی کے ایمان کے دینے نہریل فی خین اللّٰ نہو ہوا کہ ہوگی ان کے نیخ نہریل فی خین اللّٰ نہو ہوا کہ ایمان کے بیخوں میں۔

جنت کی نعمتوں کا تذکرہ:

وہاں نعتیں بی نعتیں ہوں گی اور خوشیاں بی خوشیاں ہوں گی ، جنت کا درخت ندتو کہمی سو کھے گا اور نہ بی اس کا پھل بھی ختم ہوگا نہ اس کے ہے جھڑیں گے کا مَفْطُو عَنْ قُرُ کُلا مَفْطُو عَنْ قُر ہورۃ الواقعہ ۳۲،۳۳ ا' نہ وہ قطع کئے جائیں گے اور نہ دو کے جائیں گے۔' پھل تو ڑے گا دوسرالگ جائے گا ، پنے کیلئے جنت میں نہریں ہوگی ، شراب طہور کی اور دود وہ کی نہریں ہوگی ، شراب طہور کی اور دود وہ کی نہریں ہوگی ، شہد کی نہریں اور دقیا تناوسی ہوگا کہ اور دود وہ کی نہریں اور دقیا تناوسی ہوگا کہ مدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ایک جنتی کو اتنا زیادہ دقب طلکا کہ ایک ایک مکان ساٹھ ساٹھ میل میں پھیلا ہوا ہوگا ،اس میں بے شار کمرے ہوئے ان میں قالینیں بچھی ہوئی ہوگی ، شیک درد ، نہ بخار بغیر محنت موئی ، شیکے لگے ہوئے ہوں گے۔ نہ وہاں کی کے سر درد وہوگا ، نہ پیٹ درد ، نہ بخار بغیر محنت اور مشقت کے سب چھے طلے گا جو خوا ہش کریں گے پوری ہوگی اگر وہاں اپنے کی دوست کو اور مشقت کے سب پچھے طلے گا جو خوا ہش کریں گے پوری ہوگی اگر وہاں اپنے کی دوست کو اور مشقت کے سب پچھے طلے گا جو خوا ہش کریں گے پوری ہوگی اگر وہاں اپنے کی دوست کو اور مشقت کے سب پچھے طلے گا جو خوا ہش کریں گے پوری ہوگی اگر وہاں اپنے کی دوست کو اور مشقت کے سب پچھے طلے گا جو خوا ہش کریں گے پوری ہوگی اگر وہاں اپنے کی دوست کو اور مشقت کے سب پچھے طلے گا جو خوا ہش کریں گے پوری ہوگی اگر وہاں اپنے کی دوست کو اور مشقت کے سب پچھے طلے گا جو خوا ہش کریں گے پوری ہوگی اگر وہوگی اس کی دوست کو اور میں میں میں اس کی اور کی ہوگی اگر وہوگی وہوگی اگر وہوگی وہوگی اگر وہوگی اگر وہوگی اس کی وہوگی وہوگی اگر وہوگی اگر وہوگی و

ملنے کی خواہش کریں گا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ای وقت اڑ کے اس کے پاس پہنچ جائے گاایک لمحد کی تاخیر نہیں ہوگی دَعُواهُمُ فِیْهَااور یکاران کی جنت کے باغوں میں سُبُحْنَکَ اللَّهُمَّ ہوگی ،اےاللہ تیری ذات یاک ہے۔اللہ تعالیٰ کی پینیج غیرارادی طور یرجنتیوں کی زبان پرچاری ہوجائے گی۔جس طرح سانس انسان کوالہام کیا گیاہے کہ ہم ہ رونت سانس لیتے رہتے ہیں،سوتے ہوئے ، جاگتے ہوئے ، حیلتے پھرتے ، بیٹھے ہوئے ، ليني هوئ اور تكليف نهيس موتى - اسى طرح و مال مسبِّ خنَّكَ اللَّهُمَّ بغيركسي تكليف كاداكرة ربي كـ وبال تكلفي زندگي بيس ب-و تَجِيَّتُهُمْ فِيهَاسَلَمُ اور ملاقات ان کی اس کے اندرسلام ہوگا۔جنتی آپس میں ملاقات کریں گے، جی آیاں فوں کرس سے تو کہیں گے سَلاَ مٌ عَلَیْکُمْ فرشتے بھی سلام کریں گے، جنت میں حوریں بھی ملیں گی اور غلمان جنتی بیج ملیں گے خدمت کیلئے ، یرور د گار کی طرف سے بھی سلام ہوگا سَلا م قُولًا مِنُ رَّب الرَّحِيم [سورة يسين] جنت مين داخلے كے وقت سے بى سلام شروع ہوجائے گا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنتُهَاسَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبُتُمْ فَادْخُلُوهَا خلِدِين [سورة الزمر: ٢٣] "اور کہیں ﷺ کے اس کے دارہے سلام ہوتم پر ،خوش رہو داخل ہوجا ؤ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ۔'' وہاں کو کی خطَرہ نہ فکر ہوگی ،نہ کو کی بیاری نہ کو کی جنگڑا ، پوری جنت میں ایک تھا نیدار بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہاس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ دلوں سے اللہ تعالیٰ کدورت نکال دیں گے دل شیشے کی طرح صاف ہو نگے ۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی راحت اور آ رہم کیساتھ نصیب موكى جنتى جب مجلس برخاست كري كتوو الجور دُعُواهُمُ أَن الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبّ الْعالَمِيْنَ اوران كي آخرى دعاموگي كهسب تعريفيس الله تعالى كيليَّ ميں جوتمام جهانوں كا پروردگارہے۔جس نے اپنے فضل وکرم سے جمیں یہاں پہنچایا ہے۔

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعَالُهُ هُمْ بِالْخَيْرِ لَقَضِى الْيُومُ الْجَلُهُ مُّ فَكَا اللهُ لِلنَّا اللهُ ال

وَلَوُ يُعَجِّلُ اللّهُ لِلنَّاسِ الشَّوَّ اورا گراللّه تعالى جلدى كر الوگول كيك برائى كو اسْتِ عُجَالَهُمُ بِالْحَيْوِ جيما كه وه جلدى طلب كرتے بين خيركولَ قُضِي اللّهِ عُمُ اَجَلُهُمُ توالبته فيصله كرويا جائ ان كى طرف ان كى عمرول كا فَسَلَّهُ وُ الّذِينَ بِينَ بِم چوولاتے بين ان لوگول كو كايس بخون لقاء مَن بونيس اميدر كھتے ہمارى للا قات كى فِي طُعُيانِهِمُ يَعُمَهُونَ وه اپنى سركشى بين سركردان ہورہ بين و المناقات كى فِي طُعُيانِهِمُ يَعُمَهُونَ وه اپنى سركشى بين سركردان ہورہ بين و المناقات كى فِي طُعُيانِهِمُ المحتَّمةُ وَنَ وه اپنى سركشى بين سركردان ہورہ بين و المناق المُسْوَّ اور جب بيني ہونى جانسان كوكوئى تكليف دَعَانا لِحَنْبِة تو وه يَكارتا ہے جميں البي يَهُ بِهُ لوكِ بِل اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا يا بيشا بوالله كُول الله الله عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

سى تكليف كى طرف جواس كو پنجى تلى كذالك ذية من المد مُسُوفِيُن اى طرح مرين كيا كيا ہے مسرفوں كيلئ مَساك انو ايع مَلُونَ وہ جو پي كيا كرتے ہے وَلَقَدُ اللّه لَكُنَا الْقُرُونَ اور البت تحقیق ہم نے ہلاك كيا ہے كئ قوموں كومِن قَبُلِكُمْ تم سے پہلے لَسماظ لَمُو اجب كه انہوں نے ظلم كيا وَجَاءَ تُهُمُ دُسُلُهُم بِللّيمَانِ سے بہلے لَسماظ لَمُو اجب كه انہوں نے ظلم كيا وَجَاءَ تُهُمُ دُسُلُهُم بِللّيمَانِ اور آئے ان كے پاس ان كر رول واضح دلاكل كيماتھ وَمَاكنانُو الدُو مِنُو ااور نہيں ہے وہ لوگ كروہ ايمان لاتے كذالك نَدجُوِى الْقُومُ الْمُجُومِيْنَ الى طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم كو ثُمَّ جَعَلَنكُمُ خَلَيْفَ فِي الْاَرْضِ پيم ہم كُونَ اللّه مَا كُونَ مَا كَدَمُ وَكُونَ اللّهُ مَا كُونَ مُونَ مُو

پچھلے درس میں میہ بیان ہوا تھا کہ کافروں کا ٹھکا نہ دوزخ ہے۔ جب دوزخ اور نار
کا لفظ آتا تو قیامت کے منگر کہتے تھے کہ جو دوزخ اور آگئم نے ہمارے لئے رکھی ہوئی
ہو دہ لے آؤنا ، جلدی کرو! جزاسزا کا فداق اڑاتے ہوئے آیک بے ایمان ہندوشا عرکہتا
ہے کہ

مطے گی شخ کو جنت ہمیں دوزخ عطا ہو

بس اتن بات ہے جس کیلئے دوزخ بیا ہو

یعنی یہ بھی کوئی کام ہے۔ بھائی یہ تھوڑی بات ہے کہ رب تعالی تجھے دوزخ میں

ڈالے اورشخ کو، نیک کو جنت میں بھیجے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ ہرا یک کھل کے مطابق

اس کے انجام تک پہنچایا جائے۔

# اگراللەتغالى لوگول كے مطالبے برشر بھیج دے تو كوئی نہ ہے :

وَلَوْ يُعَجِلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّوّ اورا گراللّٰدتعالی جلدی کرے اوگوں کیلئے برائی کو۔ خیرکوشرے بدل دے اسٹینے عُجالَعُهُم بِالْحَیْرِ جیسا کہ وہ جلدی طلب کرتے ہیں خیر کو۔ مال مانگتے ہیں ، اولا د مانگتے ہیں ، صحت مانگتے ہیں ، دنیا کی ترقی مانگتے ہیں اور رب تعالی ان کو دیتا ہے۔ توجسطر خ وہ رب تعالی سے خیر مانگتے ہیں ای طرح اگر رب تعالی ان کوشر دید ہے تو لَقَضِی اِلَنْهِمُ اَجَلُهُمُ تو البتہ فیصلہ کر دیا جائے ان کی طرف ان کی عمروں کا کہ زندگی کی میعاد ختم کر دی جائے گرنہیں ۔ رب تعالی نے ہر چیز کیلئے ایک وقت مقرر فرمایا ہے ہرآ دمی کورب تعالی نے ایک وقت دیا ہے۔ ہرقوم کیلئے ایک وقت ہے وقت آنے فرمایا ہے ہرآ دمی کو جلدی مانگئے سے قیامت بر پانہیں ہوگی اور ندان کے انکار کرنے سے میل عمق ہے۔

مشرکین کم توحیدی مخالفت میں اس صد تک آگے جا چکے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہااک لم نے باز کی ان ھلڈا کھ والْحق مِن عِنْدِکَ فَامُطِرُ عَلَیْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اَوِ الْمُتِنَا بِعَدَابِ اَلْیُم [سورۃ الانفال: ۳۲] ' اے اللہ اگریہ بات حق ہے تیری طرف سے تو پھر برسا دے ہم پر پھر آسان کی طرف سے یا لے آہمارے پاس کوئی درد ناک عذاب' تاکہ میدان تیرے پیم برکیلئے صاف ہوجائے ۔گررب تعالیٰ بڑا کیم ہوائے میں کو وہ اپنے افعال میں کسی کا پابند ہیں ہے اور بندوں کواس کے وہ اپنی باتوں کوخود ہی جمعتا ہے، وہ اپنے افعال میں کسی کا پابند ہیں ہے اور بندوں کواس کے فیصلوں برداضی ہونا جا ہے۔

حدیث پاک میں ہے کہ'' آنخضرت ﷺ نے فرمایا اپنی اولا داور مال کیلئے بددعا نہ کروہوسکتا ہے کہ وہ قبولیت کا وقت ہوا ورتمہاری بددعا قبول ہوجائے۔'' اوریہ بھی فرمایا کہ لَا يَتَسِمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ " تم ميس عيكوني آدمي موت كي تمنانه كرے " تكاليف اور یریشانیوں سے تنگ آ کر کیونکہ رب تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے کہ فلاں نے فلاں وقت میں مرنا ہے اور بیاس سے پہلے موت ما نگ رہا ہے۔اس کا مطلب بیہوا کہ بیرب تعالی کے نیسلے یرراضی نہیں ہے۔ حالانکہ مومن وہ ہے جورب تعالی کے فیصلے برراضی ہواور اگرخواہ مخواہ کوئی مجبوری ہے تو ان لفظوں کیساتھ دعا کرےاہے پروردگار!اگرمیرے لئے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فر مااور اگر تیرے علم میں میرے لئے موت بہتر ہے تو مجھے موت دیدے،رب تعالیٰ کےحوالے کردےاپنی رائے نہدے ۔تو فر مایا کہا گرانٹد تعالیٰ جلدی کر دے لوگوں کے لئے برائی کوجیسا کہ وہ جلدی طلب کرتے ہیں خیر کوتو البنتہ فیصلہ کرویا جائے ان کی طرف ان کی عمروں کا ، زندگی ختم کردی جائے۔ فَنَ ذَرُ الَّذِیْنَ پِس ہم چھوڑتے ہیں ان لوگول كو كلايَسرُ جُونَ لِلقَاءَ نَها جَوْبِين اميدر كھتے جارى ملاقات كى ، قيامت يران كا ایمان تہیں ہے فی طُغیانیہ میعمهون وہ اپنی سرشی میں سرگرداں ہور ہے ہیں۔ الله تعالى نے ہردور میں مسلح بھیجے:

اللہ تعالیٰ نے سمجھانے اور اصلاح کرنے کیلئے پیٹیسر بھیجے ، کتابیں نازل فر ماکیں ہیں اور ہر دور میں حق کی آ واز پہنچانے والے بھی بھیجے ہیں ۔ کوئی شخص بنہیں کہہ سکتا کہ میرے تک حق نہیں پہنچا۔ خصوصاً اس دور میں کہ ذرائع ابلاغ اور مواصلات نے دنیا کوایک میرے تک حق نہیں پہنچا۔ خصوصاً اس دور میں کہ ذرائع ابلاغ اور مواصلات نے دنیا کوایک مشکی (Galobal-Village) گلوبل و تیج ) کر دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ضد کی وجہ اپنے غلط نظریات کونہ چھوڑ نا چا ہے تو اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ ایسے شخص کوتو رب تعالیٰ کے پیٹیسر بھی نہیں منوا سکے نوح النظیمان کا دیا میں پڑھا۔ نوح النظیمان کر گئیس نہیں منوا سکے نوح النظیمان کی بیوی ضد پراڑ گیا ،صدیا اولوالعزم پیٹیسرا پی

بیوی کوکلم نہیں بڑھا سکا کیونکہ ضداورہٹ دھرمی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔بس بیدعا کروکہ اللہ تعالی حق سے مقابلہ میں کسی سے سینے میں ضدنہ پیدا فر مائے۔ کیونکہ ضداور ہث دھرمی بیدا ہوگئی تو اس کوحق سمجھ نہیں آئے گا جاہیے وہ سارے معجز ہے دیکھ لے۔ دیکھو چودھویں کا جاند تھااور کا فروں کا خاصا مجمع تھا آنخضرت ﷺ کے یاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ جاند دو مکڑے ہوجائے تو ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ آئن ضرت ﷺ نے فرمایا کہ بیرکام تورب تعالیٰ کا ہے میں تونہیں کرسکتائیکنا گراللہ تعالی ایبا کردے تو ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے کیون نہیں لائیں گے۔ آنخضرت ﷺ نے اس طرح ماتھ سے اشارہ کیا۔ جا ند کا ایک نکر امشر ق می طرف چلا گیا اور دوسرامغرب کی طرف اورسب نے اپنی آنکھوں ہے دیکھا۔ ماننے کی بجائے کہنے لگے میسٹے ٹر مُسْتَمِتٌ [سورۃ القمر:٢]'' پہ جادو ہے جو سلسل جِلاً آرماہے۔'وَ كَذَّبُوُا''اور جھٹلایا انہوں نے 'توضد بری چیز ہے۔و إِذَاهَسٌ الإنسَانَ الضُّوُّ اورجب بَهِ عَيْ سِيانِ اللهُ وَلَى تَكليف، وكه دَعَانَ البَحنَبَةَ أَوْ قَاعِدُ اأَوُ فَانِمًا تووه بِكارِ مَا ہے جمیں پہلو کے بل یا بیٹھا ہوایا کھڑا ہوا۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہانسان جب سی بیاری اور تکلیف میں مبتلا موجائے تو جمیں بکارتا ہے فیلیما کشفناعنه ضرف پس جب ہم کھول دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف کودور کردیتے ہیں مَرَّ کَانُ لَمْ مَدُعُنَا تووہ گذرتا ہے چلتا پھرتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں بھی پکارا ہی نہیں إلى سے سور مَّسَلهُ می تکلیف کی طرف جواس کو پینچی تھی۔ بہار ہوتا ہے، زندگی سے مایوس ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے رب تعالیٰ کو بکارتا ہے کہتا ہےا۔اللہ! مجھے صحت دیدے،میری بیاری دورکر دے۔جب الله تعالی صحت یاب کردیتے ہیں اور چلنے پھرنے لگتا ہے تو اس طرح پھر تا ہے کہ گویا اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ضرورت پڑی ہی نہیں ہے۔ یہ انسان کی خصلت اور عادت ہے۔

الله تعالى فرمات بي كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلمُسُوفِينَ مَا كَانُو ايَعُمَلُونَ اس طرح مزين كيا گیا ہے مسرفوں کیلئے جو کچھوہ کیا کرتے تھے۔ برے کام کرتے ہیں برے کاموں پر راضی ہیں ، اچھے کاموں ہے انہیں نفرت ہے۔اللہ تعالیٰ مسرفین سے بیائے اور محفوظ رکھے۔ آ كَاللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْ بِرول كِيانِهِ مِي أَوْكُرُومُ ما يابِ وَلَقَدْ اَهُ لَكُنَا الْقُرُونَ مِنُ قَبُلِكُمُ قرن کے عربی لخت میں بہت ہے معانی آئے ہیں مثلاً ایک معنی اس کاصدی ہے ۔ دوسرا معنی جماعت اور آ دمیوں کا گروہ ہے وغیرہ ۔اس مقام پرقرن کامعنی جماعت ہے اور قرون کامعنی جماعتیں۔ ترجمہ ہوگا اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا ہے کئی جماعتوں اور قومول كوتم سے يہلے \_نوح الطيع كى قوم، بود الطيع كى قوم، صالح الطيع كى قوم ، لوط الطيع ك قوم ، شعيب الطِّينَا في كوم ، آل فرعون وغيره كو لَهُ مَا ظَلَمُوا جب كه انهون نظم كياالله تعالى كحق مين كماس كيساتهاورول كوثريك تفهرايا كيونكه إنَّ الشِّوكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ " بیشک شرک برد اظلم ہے۔ 'اور بندول پر بھی انہوں نے برد اظلم کیازیادتی کی تو بجب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں وہ بیجارے بے خبری میں نہ مارے گئے ہوں ان کوکسی شے کاعلم نہ ہو، جائز نا جائز کا جطال حرام کا ،ایمان اورشرك كا؟ فرماياتبيس اليي كوئى بات بيس ب وَجَاءَ تُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيَنْتِ اورآ عَ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کیکر۔اللہ تعالیٰ نے ہرقوم کی طرف قوم کی بولی میں تستمجُها نے والا بھیجااور بڑےعرصے تک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ان کوسمجھا یا ججت مکمل فر مائی عمو ما غیرقوم کا نبی ہیں بھیجاا نہی میں ہے بھیجا تا کہ بینہ کہیں کہ ہم اس کی بولی ہیں سمجھتے تھے كيكن وَمَا كَانُوُ الِيُوْمِنُوا اور بيس تقے وہ لوگ كه ايمان لاتے ، كفرير ڈ فے رہے كذالك نَجُزِى الْقَوْمَ الْمُجُومِينَ اس طرح بم بدله دية بي مجرم توم كورتم جرم كروكة وتم بهي ΔY

سرا پاؤگے۔ان قوموں کی ہلاکت کے بعد فُمَّ جَعَلْنگُمْ خَلَیْف فِی الْاَرُضِ پھر بنایا ہم نے تم کونائب زمین میں رہنے والو!ان کے بعد تمہیں زمین میں نائب اور خلیفہ کیوں بنایامِن بعدهِم لِنَنْظُو کَیْفَ تَعُمَلُونَ تاکه ہم دیکیس کہ تم کیبا عمل کرتے ہو۔اللہ تعالی نے یہ واقعات اس لئے بیان فرمائے بین تاکہ کوئی بے خبری میں ندر ہے اور کل رب تعالی کی عدالت میں بینہ کہہ سکے کہ میں جابل تھا، بے خبری میں تھا بھے کہ معلوم نہ تھالہذا میں بے قصور ہوں ۔ تو اللہ تعالی نے پیغیر ، کتابیں اور اہل حق بھیج کر جب یوری کردی۔



وَإِنَّا ثُنَا عَلَيْهِ مُرَا يَا ثُنَا بَيِنَةٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ إِقَاءَ كَالْمُونِ فَكُونُ الْمَا يَكُونُ الْمَا يَكُونُ الْمَا أَنْ الْمَا يُومِنُ الْمَا يُومِنُ الْمَا يُومِنُ الْمَا يُومِنُ اللهُ ا

ذخيرة الجنان

لَبِشُتُ فِيهُ كُمْ عُمُرًا پُل بِينَك مِن هُمْ جِكامُول مَهار حدرميان عمركاايك حصدهِ فَ فَيْكُمْ عُمُرًا بِهِ افلا تَعْقِلُونَ كيام نهيل محصة فَ مَن اَظُلَمُ مَصَدَّ اَظُلَمُ مَعْمَ بِهِ اَفلا تَعْقِلُونَ كيام نهيل محصة فَ مَن اَظُلَمُ مِعْمَ بِهِ اللّهِ عَذِبًا جس نَعْمَ بِهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ كَذِبًا جس نَعْمَ بِهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ كَذِبًا جس نَعْمَ الله الله تعالى برجود كا اَو مَحَدَّبُ بِاللّهِ اللّهُ اللّهُ عَدِبًا عِلى اللّهِ عَدِبًا حِلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَدِبًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

اس سے پہلے سبق میں یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیفیبران کے پاس واضح دلاکل کیرا ہے کین وہ لوگ ایمان نہیں لائے ۔اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے زمین میں متہمیں ان کا نائب اور خلیفہ بنایا تا کہ دکھے کہتم کیسے عمل کرتے ہو لیکن لوگوں کی ضد کا حال یہ ہے کہ وَ اِذَا تُعلیٰ عَلَیْهِمُ ایَاتُنَا بَیّناتِ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان لوگوں پر ہماری مال یہ ہے کہ وَ اِذَا تُعلیٰ عَلَیْهِمُ ایَاتُنَا بَیّناتِ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان لوگوں پر ہماری آیتیں صاف صاف ہے کونکہ ان کی زبان بھی عربی عمل اور قران کریم بھی عربی میں تھا اس لئے مطلب اور مفہوم کو بجھتے ہتھے۔

## قرآن کریم لغت قریش پرنازل ہواہے:

یبال پرایک ضروری بات سمجھ لیں۔ وہ سے کہ قرآن کریم قریش کی لغت اور زبان میں بی نازل ہوا ہے۔ دوسرے علاقوں کی زبانوں میں بی فرق تھا جس طرح یہاں کی بنجانی اور ہے، میانوالی کی اور ہے اور ملتان کی اور ہے۔ اس طرح علاقے علاقے کی پشتو کا فرق ہے۔ تو دوسرے قبیلوں اور قریش کی لغت میں زبر زیر کا بی فرق تھا۔ مثلاً قریش کی لغت میں زبر زیر کا بی فرق تھا۔ مثلاً قریش کی خرصتے بین یَعْلَمُونَ ''کی کی زبر کیساتھ اور دوسری بولی والے بڑھتے بین یَعْلَمُونَ ''کی کی زبر کیساتھ اور دوسری بولی والے بڑھتے بیعلَمُونَ ''کی کی زبر کیساتھ اور دوسری بولی والے بڑھتے بین اُن کو اجازت زیر کیساتھ۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہماری بولی بی ھے اور ہے۔ آپ ﷺ نے ان کو اجازت دیری کہتم ابنی بولی میں قرآن یا ک پڑھ لیا کرومعنی نہیں بدلے گا۔ بعض لوگ یَقْصِدُ میں دیری کہتم ابنی بولی میں قرآن یا ک پڑھ لیا کرومعنی نہیں بدلے گا۔ بعض لوگ یَقْصِدُ میں دیری کہتم ابنی بولی میں قرآن یا ک پڑھ لیا کرومعنی نہیں بدلے گا۔ بعض لوگ یَقْصِدُ میں

صاد کی جگہ سین پڑھتے تھے۔فرمایا پڑھ لیا کرومعنی میں فرق نہیں آئے گا۔ یہ سلسلہ ای طرح چلتار ہا بیہا نتک کہ حضرت عثمان ﷺ کا دور آیا۔

بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روس کے علاقہ آذر بائجان اور آرمینیامیں جنگیں جاری تھیں جہاد ہور ہاتھا مجاہدین کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ایک نے پڑھا يسغلمون أي كفت كساتهدوس نكهايسغكمون بي كاكسره ك ساتھ۔اوراس برخاصا اصراراور تکرار ہوا۔جسطرح بہاں ضاد ، داد کا جھنٹرا ہوجا تاہے کہ الركوكى غَيْسِ الْسَعَعُ ضُوب عَلَيْهِمْ وَالْالضَّالِيْنَ يِرْهِ تُواس كيماته لرَّالَى شروع كر ویتے ہیں کہ تانے دالمین کیوں نہیں پڑھا؟اوراگران سے بوچھو کہتمہاراضلع کون ساہے تو ضلع کہیں گے وِلّع نہیں کہیں گے ،وضو کہتے ہیں ودونہیں کہتے ،رمضان کہتے ہیں رمدان نہیں کہتے ،فضیلت کہتے ہیں فدیلت نہیں کہتے ، ناراض کہتے ہیں نارادنہیں کہتے ،اگرکسی کو مرض لگ جائے تو بنہیں کہتا کہ مجھے مردلگ گیا ہے۔ لیکن و کلا لے شالین پر جھڑ پڑ ۔تے ہیں كمولوى صاحب تونے وَ لاالله الين كيون بيس يرها؟ بھائى تم بدلفظ روز مره بولتے ہو عرضی نویس کہتے ہوعردی نویس مہیں کہتے لیکن مولوی نے ضاد براھی ہے تو تم اس کے خلاف ہو گئے ہو۔ تو خیرای طرح ان لوگوں کے درمیان ین عُلَمُوُنَ ، یع لَمُوُنَ پر جَمَّرُ اہو گیا۔لوگوں نے عثمان ﷺ سے شکایت کی حضرت قرآن یا ک کی لغت میں جھگڑا ہوا ہے أصلع آباس قوم كي اصلاح فرمائيس حضرت عثمان على چونكه خليفه راشد تصانهون نے صرف قریش کی لغت رہنے دی اور باقی ساری لغتیں ختم کردیں کہ قرآن کریم باقی لغتوں پرنہیں پڑھا جاسکتا تا کہ لڑائیاں ختم ہوجائیں ۔اوران کی بات جارے لئے حجت ہے کیونکہ وہ خلیفہ راشد ہیں۔امت کوفساد سے بچانے کیلئے انہوں نے بیکام کیا ہے۔ یہ

ہمارے پاس جوقر آن ہے پہلفت قریش کے مطابق ہے۔ توفر مایاوَ اِذَاتُ اللّٰہ عَلَيْهِمُ اِیَ اَیْسَافِ مَالَ اللّٰهِ اِیْسَ کَمُطابق ہے۔ توفر مایاوَ اِذَاتُ اللّٰہِ اِن کہتے ہیں ایک اُنسَاف مان واللّٰهِ اِن ہیں ہماری آ بیتی صاف مان الّٰهِ اِن کہتے ہیں وہ لوگ کلا یَسْرُ جُون کَلِقَاءَ مَا جُونِیں امیدر کھتے ہماری ملاقات کی انسب بِقُول اِن عَیْسِ هَلَمُ آلِی اَن کَمُلاوہ اور اگریہی قر آن رکھنا ہے تو اَو بَدِلُهُ یا اس کو تبدیل کر دے۔ وہ اس میں ترمیم کردے۔

## مشرکوں کوتو حیدے چرتھی:

اس قر آن ہےان کو کیا تکلیف تھی اوراس میں وہ کیا ترمیم جا ہے تھے؟اس کا ذکر اس مقام پرنہیں ہے۔اس کا ذکر دوسرے مقام پر ہے کہ وہ کیا تبدیلی چاہتے تھے۔سب ے سلے وہ توحید کے مسلمیں تبدیلی جا ہتے تھے سورة الصفت آیت نمبر ۳۵ میں ہے إنَّهُمُ كَانُوُ اإِذَا قِيْلَ لَهُمُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ يَسُتَكُبرُونَ " بِينَك بِلُوك كه جب ان كما مخ كها خاتا ب لاإلله إلا الله وتكبركرت بين "العنى جب ان كيرا من وحدة لاشريك له کا مسلہ پیش کیا جاتا ہے تو اچھلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے سب خداؤں کی تفی کردی ہے اورسورة ص آيت تمبره من ج أجَعَلَ الألِهةَ اللها واحداانَ هاذَا لَشَي عُ عُجَابٌ " کیا کردیا ہے اس نے تمام معبود وں کوایک ہی معبود؟ بیشک پیجیب چیز ہے۔" بیہ کہتا ہے كمصرف ايك خداه بصرف ايك حاجت رواب مصرف ايك مشكل كشاه ، صرف أيك ہی فریادرس ہے تو بیہ جو ہمارے خدا ہیں بیہ کدھر گئے ؟ یاد رکھنا! قریش مکہ ہمشرکین مکہ کو آنخضرت ﷺ کی ذات ہے کوئی اختلاف نہیں تھا آپ کوتو وہ صادق وامین مانتے تھے۔ سورة الانعام آيت نمبر ٣٣ مي عفانَّهُمُ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِمِينَ بايْتِ اللّهِ يَ جُعَدُونَ " يس بيتك بيلوك بيس جطلات آپ كوليكن ظالم لوك الله تعالى كي آيتول كا انکارکرتے ہیں۔ 'ابوجہل نے آنخضرت کے کمنہ پر کہا تھا کا فسک قبہ نک و لئے کن نگر آئے ہیں۔ 'بالوجہل نے آنخضرت کے کمنہ پر کہا تھا کا فسک تھے ہیں اس کو جو آپ لیکر آئے ہیں۔ 'جو آپ سبت پڑھاتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ مسئلہ تو حید میں ترمیم کر پھر ہم ما نمیں گے۔ جواب دیا گیا قُلُ آپ اکو کہد دیں مَاینکُونُ لَی نہیں ہے جھے کو کی اختیار آن اُبَدِ لَلَهُ مِنُ تِلْقَاءِ نَفُسِی یہ کہ میں تبدیل کروں اس کو اپنی طرف ہے۔ یہ کو کی اختیار آن اُبَدِ لَلَهُ مِنُ تِلْقَاءِ نَفُسِی یہ کہ میں تبدیل کروں اس کو اپنی طرف ہے۔ یہ تبدیل کا کلام ہے اس نے نازل کیا ہے ، جرائیل النظیم لیکر آئے ہیں ، میں اس میں تبدیلی کا قطعا جازئیں ہوں اِن اُتَّبِعُ اِلاَّ مَا اُورُ حَی اِلْمَ نہیں پیروی کرتا میں گراس چیزی جو دی کی جاتی ہے میری طرف النہ تعالیٰ کی طرف ہے جو پیغام میری طرف آتا ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں اس کو بد لنے کا جھے اختیار نہیں ہے۔ یہا للہ تعالیٰ کا وہی کلام پاک ہے جولوں محفوظ میں وہاں سے جرائیل النیکی لیکر آئے ہیں اور آپ وہی کلام پاک ہے جولوں محفوظ میں وہاں سے جرائیل النیکی لیکر آئے ہیں اور آپ وہی کا مت کے سامنے پیش کیا۔ الحمد للہ تو اللہ آئی ہمارے سامنے وہی قرآن کریم موجود ہے۔

طلال وحرام کا متیاز صرف الله تعالی کو ہے:

قرآن بنانا، شریعت بنانا پیغیرکاکام نہیں ۔ ابوجہل کی لڑک حضرت جویر بیرض اللہ تعالیٰ عنہامسلمان ہو کہ جرت کر کے مدینہ منورہ آئی تو حضرت علی ہے۔ نان کیساتھ نکاح کارادہ کیا۔ آنحضرت بھے نے ان کو بلایا اور فر مایا کہ بچھے معلوم ہوا ہے کہ تو جویر یہ کیساتھ نکاح کرنا چا ہتا ہے۔ کہنے گے حضرت! ارادہ تو ہے۔ آپ کے نفر مایا علی! آسنت اُحَرِمُ کُلا کُلاو کَلااُ حِلَّ اُما ''جو چیز حلال ہے میں اس کو حرام نہیں کرسکتا اور جو چیز حرام ہے میں اس کو حلال نہیں کرسکتا اور جو چیز حرام ہوں اور میں اس کو حلال نہیں کرسکتا۔''یوشتہ تیرے لئے حلال ہے مگر میں فاطمہ کا باپ ہوں اور میں سیاس کو حلال نہیں کرسکتا۔'' یوشتہ تیرے لئے حلال ہے مگر میں فاطمہ کا باپ ہوں اور میں بیٹی کا مزاج نرم

ہادرابوجہل کے خاندان کا مزاج تخت ہے۔اور ظاہر بات ہے گہ جب گھر میں مزاج ایک جیسے نہ ہوں تو وہ گھر عذاب بنار ہتا ہے، ہر دفت لڑائی رہتی ہے۔اگر کوئی ند مانے تواس کا کوئی علاج نہیں جسطر حریراثی کوکسی نے کہا تمہارا جھڑ اختم کیوں نہیں ہوتا؟ کہنے لگا کہ ہم ایک دوسرے کی ٹوک جھوک کو بچھتے ہیں۔لہذا اگر تو نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو میری بیٹی کو طلاق دیدے۔حضرت علی ﷺ نے جب طلاق کا لفظ ساتو گہا کہ فاطمہ رضی الله تعالیٰ عنہا کی زندگی میں اور نکاح نہیں کرونگا۔آنخضرت ﷺ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے چھ ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی الله تعالیٰ عنہا دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔اس کے بعد حضرت علی ﷺ نے اور عور توں کیساتھ نکاح کیا۔ تمام عور توں سے اکیس لڑکے اور انیس لوکے اور انیس لڑکیاں بیدا ہوئیں۔ بڑا گھر انہ تھا۔ تو کسی شے کو طلال حرام کرنا رب تعالیٰ کا کام ہے پیغیر کا کام نہیں ہے۔

میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافر مائی کی اینے رب کی ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب ہے، مرادقيامت كادن قُلُ آب كهدي لونشآءَ اللهُ الرالله تعالى عابتا مَاتلونه عَلَيْكُم نه تلاوت کرتامیں اس قرآن کی تم پر۔رب جاہتا تو میرے اوپر نازل ہی نہ کرتا ، مجھے نبی نہ بنا تا ، مجھے پڑھنے کا حکم نہ دیتا۔ کیونکہ نبی بناناریب تعالیٰ پرلازم تونہیں ہے یہاس کی مہر پانی ہے کہاس نے نبی بھیج، کتابیں نازل فرمائیں ، دنیا پیدا فرمائی ۔اس کا احسان ہے نہ پیدا كرتا تواس كوكون يوجيهسكتا تھا۔ايك وفت آئے گا كه دنيا كوفنا كرے گا مگرفنا كرنا اس برلازم نہیں ہاس کی مرضی ہے۔ کیونکہ سی چیز کے لازم اور واجب ہونے سے مجبور ہوجا تا ہے اوراختیارختم ہوجا تا ہے اوررب تعالی کسی شے میں مجبور بیں ہے۔وَ لآادُر کُے م بِ اورنه بروردگار تمہیں بتاتا بہ قرآن پاک۔سب پچھرب تعالیٰ کے اختیار میں ہے میں تو اس کا پغیبر ہوں ،اس کے حکموں کی تعمیل کرنے کیلئے آیا ہوں۔اپنی طرف سے تبدیلی اور ترمیم کا الفتيار نہيں ركھتا فَقَدْ لَبَشْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِه لِي تَحْقِيقَ مِن تُفهر حِكامون تبهارے اندرعمر کا ایک حصہ اس سے پہلے۔

### خضور کی شرافت وصدافت کے سب قائل تھے:

عیالیس سال کاعرصہ بڑا عرصہ ہوتا ہے اور وہ عیالیس سال زندگی بھی الیسی کہ نہ مال کا سر پرتی ، نہ باپ ، نہ داوا کی ، نہ بھائی ہے ، نہ بہن ہے ، نہ مال و دولت ہے۔ ان حالات میں نیچ عموماً آوارہ ہوجاتے ہیں۔ گریباں حالت میہ ہے کہ آنخضرت بھی جب مکہ مکرمہ کی گلیوں سے گزرتے تو کیا مکہ کے سردار اور کیا غلام ، کیا مرداور کیا عور تین ، سب آپ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہے کہ ایسا شریف انسان ہم نے نہیں و یکھا اور مختلف علاقوں میں خوارت کیلئے جانے آنے والے لوگ یعنی جہاند یدہ لوگ جو بھی یمن جارہے ہیں ، بھی شام خوارت کیلئے جانے آنے والے لوگ یعنی جہاند یدہ لوگ جو بھی یمن جارہے ہیں ، بھی شام

، بھی کہیں اور بھی کہیں ، کہتے تھے کیساانسان ہے کہ نگاہ یا ک ، دل یاک ، زبان یا ک اور پھر اس زمانے میں کہلوگ شراب اسطرح پیتے جسطرح یہاں کسی اور چائے پیتے ہیں اور اس پینے کوکوئی عیب نہیں سمجھتا لیکن کیا مجال کہ آپ ﷺ کی زبان مبارک پر بھی ایک قطرہ بھی آیا ہو۔ باوجود اس کے کہاس وفت شراب حلال تھی اور عقیدے کی مخالفت کے باوجودلوگ امانتیں آپ ﷺ کے پاس رکھتے تھے۔اورمشرکوں کے بروں کی خیانت کا یہ عالم تھا کہ غسان کے بادشاہ نے کسی اہم کام کیلئے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں سونے کا مرن كعبة الله كيلي نذرانه بيش كرول گاررب تعالى في اس كاكام كرديا-اس في سوف كا ہرن تیار کرا کے بھیج دیا۔اس کے کارندے لیٹ پہنچے لوگ آرام کرد ہے تھے۔متولیوں میں ہے ہم سے وصول کر لوا ور کعبة الله کی ضرور یات برصرف کرلو کیونکہ ہم نے جلدی والیس جانا ہے۔ ابولہب نے وہ سونے کا ہرن وصول کیا اور ہڑب کر گیا۔اس کا دھوال تک نہ نگلنے ديا\_ات خيرديانت بتصاورادهرد يجهوكه زندگى يوكونى انگلى نېيس ركھ سكتا\_افلا تَـعُقِلُونَ كياتم مبير مجصة فَمَنُ أَظُلَمُ مِمَّنِ افْتَوى عَلَى اللهِ كَذِبًا يسكون زياده ظالم الشخص ے جس نے افتر ابا ندھا اللہ تعالیٰ برجھوٹ کا اَوْ کَلَابَ بِسایْتِه باحجٹلایا اس کی آیتوں کو۔ الله تعالی پرافتراء پیہے کہ کوئی نبوت کا حجموثا دعویٰ کر کے کہے کہ جھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کا سچا پینمبر ہوں ، میں اللہ تعالیٰ پرِ افتر انہیں باندھ رہا اور نہ ہی میں قرآن کریم کواللہ تعالیٰ کی طرف غلط منسوب کررہا ہوں بلکہ من وعن وہی ہے جواللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل فر مایا ہے وہی قرآن میں تمہار ہےسامنے پیش کرر ہا ہوں۔ میں اگر الله تعالیٰ کا پیغیبرنه ہوتا میرے او پر قرآن کریم نازل نه ہوتا اور میں بیدد عویٰ کرتا تو میرے

ے بڑا کوئی ظالم نہیں تھا اور بی تو نہیں ہے لہذا اب تمہارے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے کہ تم رب تعالیٰ کی آیتوں کو تھٹلاتے ہو۔ فر مایا ایک علامت بھی تمہیں ہٹلا و بیتے ہیں إِنَّهُ لَا يُفُلِحُ الْمُ بُحِورُ مُونَ مَن بینک شان بیہ ہے کہ نہیں فلاح پائیں گے مجرم ۔ مجرم لوگ بھی فلاح نہیں پاکھے معلوم ہوجائے گا کہ کا میا بی س کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر مجھے کا میا بی حاصل ہوئی اور ہو گی کہ چند سالوں میں سارا عرب اسلام کے جھنڈے تلے آجائے گا تو پھرسب کو معلوم ہو جائے گا تو پھرسب کو معلوم ہو جائے گا کہ مجرم کون ہے۔



ويعُبُكُون مِنَ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَضَرُّهُ مُو لَا يَنْفَعُهُمُ وَيَعُوْلُونَ هَوَلَا فَيَعُبُكُونَ مِنْ لَا يَعْلَمُ وَيَعْفُولُونَ هَوَلَا فَيَكُونَ اللهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السّبلوتِ وَلَا فِي الْمَا يَعْنَى اللهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السّبلوتِ وَلَا فِي السّبلوتِ وَلَا فِي السّبلوتِ وَلَا فِي السّبلوتِ وَلَا فَي السّبلوتِ وَلَا فَي السّبلوتِ وَلَا النّاسُ اللّهُ اللّهُ

بَيْنَهُمُ توالبت ان كورميان فيصله كروياجاتا فيسمَان چيزول ميل فيسهِ
يَخْتَلِفُونَ جَن مِيل وه اختلاف كرتے بيل وَيَقُولُونَ اور كَتِح بِيل لَو كَالْنُولَ
عَلَيْهِ كِيولَ بَهِيل اتارى كُي اس نبى پر ايَةً مِّنُ رَّبِهُ وَلَى نشانى اس كرب كى
طرف سے فَقُلُ پس آپ كه دي إنسمَا الْعَيْبُ لِلْهِ پخته بات ہے كه غيب اللهُ
تعالى كيلئے ہے فَانْ تَظِرُو الْ بسمَ انظار كرواتِ مَعَكُمُ مِّنَ الْمُنْ تَظِرِيْنَ مِيل بِي

#### توحيربنيادي عقيده:

قرآن پاک کے بنیادی اصول اور بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ تو حید بھی ہے۔ یعن قرآن کریم میں جواصول اور عقائد بیان کئے گئے ہیں ان میں سے ایک اصل عقیدہ تو حید ہے۔ تو حید کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کواس کی ذات وصفات اور افعال میں وصدہ لاشر یک سمجھا جائے اور بھی فرشتے ، کسی پنجبر ، کسی ولی اور شہید کواللہ تعالیٰ کی ذات وصفات اور افعال میں شرکی نہ سمجھا اور سے بات بھی ذہن میں بٹھا کیں کہ جس طرح تو حید ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ کیونکہ جب تک شرک کا رد بھی بنیادی عقیدہ ہے۔ کیونکہ جب تک شرک کا رد بیں کیا جائے گا تو حید بجھ نہیں آئے گی۔ چنا نچہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے رونہیں کیا جائے گا تو حید بجھ نہیں آئے گی۔ چنا نچہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے ایک مغالطہ عامة الورود ہے جس میں پہلے زمانے کے مشرک بھی ہوں ان کے عقیدہ کا رد فر مایا ہے اور سے مشرک بھی ۔ وہ سے کہ جب مشرکوں سے کہا جا تا ہے کہ تم غیر اللہ کے نام کی نذرو نیاز کیوں و سے ہو، ان کے نام کے جڑھاوے کیوں پڑھاتے ہو؟ ہیکوئی رب ہیں؟ ان کی کیوں پوجا پاٹ کرتے ہوتو وہ کہتے جڑھاوے کیوں چڑھاوے کیوں چڑھاوے کو وہ کہتے ہو؟ ہیکوئی رب ہیں؟ ان کی کیوں پوجا پاٹ کرتے ہوتو وہ کہتے

ہیں کہ ہم کی ان پوجا یاٹ خداسمجھ کرنہیں کرتے ، نہ وہ خدا ہیں اور نہ ہی ہم ان کورب مانتے ہیں بلکہ بیاللہ تعالیٰ کے بزرگ اور ولی ہیں، نیک اور پر ہیزگار ہیں اور ہم بڑے گنہگار ہیں ہماری اللّٰہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی اور پہنچ نہیں ہے یہ اللّٰہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان واسطہ ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے ہماری وہاں تک پہنچ نہیں ہے بیدب تعالیٰ اور ہارے درمیان واسطہ ہیں۔ بدرب تعالیٰ تک پہنچنے کیلئے ہاری سٹر صیان ہیں۔ پھر مثال دیتے ہیں کہ دیکھورعیت کا کوئی آ دمی بادشاہ کو بغیر واسطہ کے نہیں مل سکتا وہ ملنے کیلئے رابطہ تلاش کرے گا ، ڈی سی کا ، کمشنر کا ، وزیراعلیٰ کا بیگورنر کا ، پھر کہیں وہ بادشاہ تک ہنچے گا ان کی سفارش کیساتھ ۔تو ہم جوفرشتوں ،نبیوں ،شہیدوں اور ولیوں کی بوجایاٹ کرتے ہیں اور ان کے نذرونیاز دیتے ہیں تو اس لئے کہ یہ ہم سے راضی اور خوش ہوکررب تعالیٰ کے آگے ہماری سفارش کریں اور {''بہ بات ان میں سے وہ کرتے ہیں جو حالاک اور سمجھ دار ہیں۔ورنہ جو عام ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کواختیارات دیئے ہوئے ہیں ان کے پاس خدائی اختیارات ہیں ہےسب بچھ کر سکتے ہیں تو ہم اس لئے ان کوخوش رکھتے ہیں تا كەربىتىم كوفائدە پېنچائىي اورنقصان سے بيچائىيں ''نواز بلوچ} سفارش کے تعلق بھی سمجھ لیں کہ ..

اقسام سفارش:

سفارش دونتم پرہے۔ایک ماتحت الاسباب سفارش کرنا اور ایک مافوق الاسباب سفارش کرنا اور ایک مافوق الاسباب سفارش کرنا ہے۔ ماتحت الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً دوآ دمی زندہ موجود ہیں ایک دوسرے کور کیھتے ہیں ان میں سے ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ آپ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی فلاں میرا کام کردے تو یہ دوسرا جودعا کرے گا یہ اللہ تعالی کے آگے سفارش ہے

ذخيرة الجنان

اور ماتحت الاسباب ہے بیشر عا جائز ہے اور بید عا اپنے سے بڑے سے بھی کرائی جاستی ہے اور چھو دئے ہے بھی۔ چندون پہلے تم بیصدیث ن چکے ہوکہ شکلو قشریف میں ہے کہ حضرت عمر ہے تھے و آنخضرت کی نے ان نے فرمایا مصرت عمر ہے تھے و آنخضرت کی نے ان نے فرمایا یا اُبحی تی لا تعنہ سب خا فی کہ بھاتی کہ بھی نہ کھونے کہ اور ایک ہے مافوق الاسباب سفارش۔ کہ ایک آدی موجود نہیں ہے سامنے نہیں ہے ،اس کو کہے کہ تو رب تعالی کے آگے سفارش کروہ میراکام موجود نہیں نے ،سامنے نہیں ہے ،اس کو کہے کہ تو رب تعالی کے آگے سفارش کروہ میراکام کردے۔ مثلاً کوئی کہے کہ اے شخ عبدالقادر جیلائی آ ہے اللہ تعالی ہے سفارش کریں کہ وہ میرافلاں کام کردے۔ اب دیکھو! شخ عبدالقادر جیلائی آ ہم سے ہزروں میل دور بغیراد میں ابنی قبر کے اندر مہ جود ہیں آبے بہاں پر جوشن میہ کے گا تو دہ چند چیزوں کا نظر سے بوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ گا تو دہ چند چیزوں کا نظر سے دور کھے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ گا تو دہ چند چیزوں کا نظر سے دی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ گا۔

ا)....اس کار عقیدہ ہوگا کہ شخ عبد القادر جیلانی تا حاضر و تاظر ہیں پیجھے دیکھ رہے ہیں اور میری بات من رہے ہیں۔ یا

۲) ..... به نظریدر کھے گا کہ وہ عالم الغیب ہیں جب میں ان کو پکار تا ہوں تو میری بات کو سنتے اور جانبتے ہیں اور

۳)....اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ نظریہ بھی رکھے گا کہ وہ تضرف فی الامور پر بھی قادر ہیں کہ میری بات سن کرآ گے پہنچا ئیس گے۔

توید مافوق الاسباب سفارش ہے اور یہی شرک کی بنیاد ہے۔

فقهاء كرامٌ فرماتے ہيں كه مَنْ قَالَ أَدُوَاحُ الْمَشَائِخِ حَاضِرَةٌ تَعُلَمُ يَكُفُرُ اللهُ الْمَشَائِخِ حَاضِرَةٌ تَعُلَمُ يَكُفُرُ " " " " " " وه كافر موال " " جس شخص نے كہا بزرگوں كى روحيں حاضر ہيں اور جمار ے حالات جانتی ہيں وه كافر موال "

عالانکه فقہاء کرام" کا طبقہ بڑا مختاط طبقہ ہے۔ بلکہ مسائل کے متعلق شاید ہی کوئی اتن احتیاط کرتا ہو۔ کتنا مختاط طبقہ ہے؟

فرماتے ہیں کہ اگر کسی محص نے ایک کلمہ بولاجس کے سومعانی بن سکتے ہیں اور سو میں سے ایک معنی اسلام کا ہے اور ننا نو سے نفریہ ہیں تو کہنے والے کو کا فرنہ کہو کہ ممکن ہے اس نے اسلام والا معنی مراد لیا ہو یعنی وہ ایک فیصد احتمال کو بھی رونہیں کرتے ۔استے مختاط لوگ ہیں ۔لیکن ساتھ فرماتے ہیں کہ اگر ہولنے والاشخص کفر کا معنی متعین کر لے کہ میری مراد یہ ہے تو پھروہ کا فرہ ہے اور اس کو کا فرنہ کہنے والا بھی کا فرہے ۔ یہ جوسلے کلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ کا فرکو کا فرنہ کہنے والا تو خود کا فر ہوجا تا ہے تو کا فرکو کا فرنہ کہ کرخود کا فرہنیں؟

اس مقام پراللہ تعالی نے مشرکین کاعمل بیان فرمایا ہو یَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اوروہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی ہے ورے ورے وہ عبادت کھی نذرو نیازی شکل میں ہے، کھی بحدہ کرنے کی شکل میں ہے اور کھی گیار ہویں کی شکل میں ہے۔ نیراللہ کے نام پرکوئی چیز وینا یہ بھی اس کی عبادت کرنا ہے مَالَٰ لا کُشکل میں ہے۔ غیراللہ کے نام پرکوئی چیز وینا یہ بھی اس کی عبادت کرنا ہے مَالَٰ لا کُشکل میں ہے۔ غیراللہ کے نام پرکوئی چیز وینا یہ بھی اس کی عبادت کرنا ہے مَالَٰ لا کُشکو ہُمُ اس کا فوق پہنچا سی ہے کہ کہ اس کی فوق کی جوان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے کیونکہ نقع اور ضرر کا اختیار صرف رب تعالی کو ہے اللہ تعالی کے محلوق میں آئے ضرب بھی کی ذات گرانی ہے۔ اللہ تعالی کی مخلوق میں آئے ضرب بھی کی ذات گرانی ہے۔ بڑور کراور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں آپ بھی ہے اعلان کروایا قُلُ لاامُلِکُ لِنَفُسِمُ ضَرًا وَ لا رَحْدًا [ سورۃ الجن ۱۱۲] ''مین تمہارے لئے نفع ساویں اِنِی کہ اَمُلِکُ لَکُمُ ضَرًا وَ لارَحْدًا [ سورۃ الجن ۱۲] ''مین تمہارے لئے نفع ساویں اِنِی کہ اَمُلِکُ لَکُمُ ضَرًا وَ لارَحْدًا [ سورۃ الجن ۱۲] ''مین تمہارے لئے نفع ساویں اِنِی کہ اِن اَمْلِکُ لَکُمُ ضَرًا وَ لارَحْدًا [ سورۃ الجن ۱۲] ''مین تمہارے لئے نفع ساویں اِنے کہ اُن کے اُن کُمُ صَرًا وَ لارَحْدًا [ سورۃ الجن ۱۲] ''مین تمہارے لئے نفع ساویں اِنے کہ کوئی تمہارے لئے نفع ساویں اِنے کہ کا کُمُ صَرًا وَ لَارَحْدًا [ سورۃ الجن ۱۲] '' مین تمہارے لئے نفع

نقصان کا ما لک نہیں ہوں۔'' جب آنخضرت ﷺ کی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو ۔ دیگراں چدرسد

دوسرا کون ماں کالال ہے جس کو پیاختیار ہو۔تو یادر کھنا! نہ فرشتے نفع نقصان پہنجا کتے ہیں ،نہ پنجمبر ،نہ صحابہ ،نہ شہید ،نہ ولی ،نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے ۔ تو مُشرَكَين فيراللَّه لَيْ عبادت كرتے تھے مختلف شكلوں ميں بمھی طواف بمبھی غلاف جَرَّ هاتے المجمعی دیگیں اتارتے بھی بکرے چھترے کاچڑھاوا اور کہتے تھے کہ یہ ہم اس لئے کرتے جِي كَ مَانَعُنَدُهُمُ إِلاَّ لِيُقرِّ بُوْنَاالَى اللَّهِ زُلْفَى [ سورة زمر: ٣] ( تنبيل عباوت كرتے جم ان علامراس لئے کہ یہ ہمیں اللہ تعالی کے قریب پہنچا دیں گے۔ "بہرب نہیں ہیں وَيقُوْلُون هَوْلَاء شَفَعَاء نَاعِنُد اللّه اوروه كتي بين بين مار عسفارش بين الله تعالى ك یاس۔ مافوق الاسباب جوسفارش ہے یہی شرک ہے۔ فتاوی بزاز بیز، البحر الر ائق وغیرہ جو فْقَدَى مُتَمَيْدَكَا بِينَ بِينَ إِنْ مِينَ بِهِ بَرْ بِيمُوجِودَ ہے كِهِ مَنْ قَالَ أَدُوا مُ الْمَشَائِخ خاضِرَةٌ تَعْلَمُ يَكُفُونُ " جُوْتُنُصُّ بِهِ كَهِ كَهِ بِزِرَّول كَي رؤمين حاضروناظر بين اور بهارے حالات كو حاتی ہیں وہ کا فریے'' یہ بزیروں ئے متعلق حاضرو ناظر کاعقیدہ گفریہ ہے۔اور بریلو بول میں کوئی ہوگا جس کا پانظر یہ نہ ہوور ندسب کا یہی نظر پیہے۔اور بزرگول کے بارے میں علم الغيب اورمخاركل كانظرية بمى ركحت بين ان كى صلاتول مين تم يه جمله بهى سنت موالسط للوة والسَّلامُ عَلَيْك بِالْمُحْتَارِ مُلُك اللَّهِ كَالتَدْتَعَالَى كَنْمَام ملك كالضَّارِمْهارے یاں ہےاوریشنخ عبدالقا در جیلانی میں ہے بارے میں بھی یہی نظر بیدر کھتے ہیں۔ بھائی سوال یہ ے کہ اگر سیدنا شیخ عبدالقاور جیلانی " کے اختیار میں کچھ ہوتا تو پچھلے دنوں ۳۵،۰۳ حکومتوں نے عراق پر حمله کیااورخودان کے روضه اقدی پر بھی بمباری ہوئی اور بڑا نقصان ہوااوراس

کے خلاف احتجاج بھی ہوا اور انہوں نے معذرت بھی کی کفلطی سے ہوا ہے اور حانی نقضان بھی کافی ہوا جن میں فوجی بھی تھے اور غیر فوجی تھے ۔حضرت کے اختیار میں ہوتا تو ان کے جانوں کو بیانہ لیتے۔ یہاں تمہارے لکھر میں آ کر بیاتے ہیں وہاں نہیں بیاتے ، بدان کی عجیب منطق ہےاور بیلوگ حل مشکلات کیلئے وظا نَف پڑھتے ہیں یہ است عبىدالىقبادر جيبلانى شَيئًالِلَّهِ ، بِهُفرے ـ فَمَا وَيُ رشيد بِيوغِيره مِينَ تفصيل كَ كَهُم بِي لغت کے اعتبار ہے اس کے دومطلب ہوسکتے ہیں۔ ایک پیکہ لامعطی لذیر بھی واضل ہوتا ہے تو اس لحاظ ہے اس جملے کامعنی ہے گا ہے شیخ عبدالقا در جبیلانی! تم رب تعالیٰ کو مجھ دو۔ معاذ اللّٰدرب منكًّا ہواعبدالقادر جبلانی " دینے والے ہوئے اور دوسرامطلب پیرے كهمّ مجھے کوئی شے دواللہ تعالیٰ کے واسطے سے دیتالینا تو تمہارا کام ہےرب تعالیٰ درمیان میں واسطہ ہےتو رہیجی کفر ہے۔ ہاں اگر پینے پیٹر کو واسطہ بنا وَ اور مانگور ب بتعالیٰ ہے تو پیہ جائز ہے۔ چنانچے شاہ اساعیل شہیر " ' تقویۃ الایمان' میں فرماتے ہیں کہ' اگر کوئی یہ کہے کہ اے یروردگارتو مجھے دے شخ عبدالقاور جیلانی کے واسطے سے توبیہ جائز ہے۔ 'دینا تورب تعالیٰ نے ہے بیاللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور ہماری ان سے محبت ہے تو ان کے نیک ہونے کی دجہ ہے جو وسیلہ ہوگا تو وہ توسل بالاعمال الصالحہ ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں فکل آپ کہدیں اے بی کریم ﷺ! اَتُسَنِّوْنَ اللّه کیاتم بتاتے ہوالله تعالی کو بِسَا لَا يَعُلَمُ فِي السَّمُوْتِ وَ لَافِي الْاَرُضِ وه چيز جس کوده ہیں جانتا آسانوں میں اور ندز مین میں ۔رب تعالی کوتو اپناشریک ندآ سانوں میں معلوم ہے نہ زمینوں میں ۔اگر کوئی اس کاشریک ہوتا تو اس کے علم میں تو ہوتا اور اَتُسنَبِ نُدُونَ اللّه هَی دوسری تفسیراس طرح کرتے ہیں کہ کیاتم الله تعالی کوخر دیتے ہواس مخلوق کی کہوہ کلوق نہیں دوسری تفسیراس طرح کرتے ہیں کہ کیاتم الله تعالی کوخر دیتے ہواس مخلوق کی کہوہ کلوق نہیں

جانی آسانوں میں اور نہ زمینوں میں ۔ یعن جس کوآسانوں اور زمینوں کاعلم نہیں ہے اس کوتم اللہ تعالیٰ کاشریک بناتے ہو بتاؤ کس معنی میں تم ان کوسفارشی بنا کر پکارتے ہو سُئے خنے وَ تَعلیٰ عَمَّا یُشُو کُونَ اس کی ذات پاک ہے اور بلند ہے ان چیز وں ہے جن کواس کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ فر مایا وَ مَا کَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَّ احِدَةً اور نہیں مصلوک مرایک ہی گروہ فَا خَتَلَفُو ایس انہوں نے اختلاف کیا۔

## شرك كى ابتداكس طرح ہوئى:

حضرت آدم العليلا سے ليكر حضرت نوح العليلا تك سارے كے سارے لوگ دين کے اعتبارے ایک سے ۔ پہلی مشرک قوم جو پیدا ہوئی وہ نوح اللی کی قوم ہے اور شرک کی ابتداءاس طرح ہوئی کہ یانچ بزرگ تھے جن کے نام سورۃ نوح میں آتے ہیں ود ،سواع يغوث، يعوق،نسر \_حضرت ابن حجرعسقلاني فرماتے ہيں كدود حضرت ادريس اليكيين كالقب تھااور ہاتی حیاران کے نیک میٹے تھےاور کتاب النفسیر بنجاری شریف عمل حضرت این عراس عنها سے روایت ہے کہ اَسْمَاءُ رِجَالِ الصّالِحِیْنَ ''یہ یا بی ہزرگ حضرت نوح العليلا كي قوم كے نيك بندوں كے نام بيں " بيلوگوں كى حوانی اورا غلاقی تربيت كرتے تھے، دین کی باتیں بتاتے تھاور یا درکھنا! جس طرح جسم کی خوراک ہے اس طرح روح كى بھى خوراك ہے۔ ديكھو! جن لوگوں كو درس سننے كى عادت ہے جس دن ان كا درس رہ جائے ان کوافسوں ہوتا ہے اور وہ بریثان ہوتے ہیں کہان کوروح کی خورا کے نہیں ملی تو جب بیہ بزرگ اللہ تعالیٰ والے دنیا ہے رخصت ہو گئے تو روحانی خوراک نہ ملی پریشان ہو سنے اوراداس اداس رہنے گئے۔ اہلیس تعین بزرگانہ شکل ولباس میں آپہنچالوگ سر جھکائے بیٹے ہوئے تھے۔ کہنے لگا کیابات ہے کیوں پریٹان ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے بزرگ تھے ہمیں دین سمجھاتے سکھاتے تھے اچھی اچھی یاتوں کی رہنمائی کرتے تھے وہ ہم سے رخصت ہو گئے ہیں تو ہمیں جوروحانی خوراک ملتی تھی وہ نہیں مل رہی اس لیے ہم پریشان میں۔ابلیس نے کہا واقعی تمہارا صدمہ بجائے مگروہ تواب واپس نہیں آسکتے لہذاتم اس طرح کرو کہان کے جسمے اورتصویریں بنا کرگھروں اورعباوت خانوں میں رکھلواور پول مجھو کہوہ ہارے اندرموجود ہیں اوراُس وقت جاندار چیز کی تصویر بنانی جائز تھی۔ یہ تو نہ کر سکا کہان کی عبادت کروا تا کیونکہ بیہ پختہ ذہن کےلوگ تھے انہوں نے مجسموں کوسحیدہ نہیں کرنا تھا۔ ان سے صرف مجسمے اور تصویریں بنوائمیں ۔ جب بیدد نیا ہے رخصت ہو گئے اور دوسری نسل آئی تواس کو پیسبق پڑھایا کہتمہارے بڑےان کی پوجا کرتے تھے توانہوں نے ان کی پوجا شروع کردی۔ یہ پہلی مشرک قوم تھی دنیا میں جس نے شرک کی ابتداء کی اوران کی طرف نوح الطلیم کو بھیجا گیااس سے میلے لوگ ایک ہی ندہب تھے، توحید پر تھے اس طرح انہوں نة حيد يراختلاف كيا وَلَوُلا كَلِمَةُ سَنِفَتُ مِنْ رَبِّكَ اورا كُرند بولَّ الكهات جو طے ہو پیکی ہے تیرے رہ کی طرف ہے۔وہ کونسی واست ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہرقوم کے فٹااور تباہ ہونے کا ایک وقت مقرر ہے۔اگریہلے ہے یہ بات طے نہ ہوتی تو جس وقت انہوں ئے اختلاف شروع کیاتھاای وقت ال کوشم کردیاجا تا لَـفُـضِــی بَیْسَهُمُ توالبته ان کے ورميان فيصله كروياجاتا فيسما فيسه بمختلفون ان چيزون مين جن مين اختلاف كرت بِي اور سنو! وَيَقُولُونَ اوروه كَهِ بِي لُولَا أَنُولَ عَلَيْهِ اليَةٌ مِنْ رَّبَهِ كَيولَ بَيْلِ الاري كَنْ اس نبی پرکوئی نشانی اس کے رب کی طرف ہے۔جس کو وہ نشانی سمجھتے تھے کہ صفا مروہ کی جنانیں سونا بن جائیں ،اس کی کوشی سونے کی ہوتی جائے ،اس کیلئے تھجوروں اور انگوروں كا باغ ہونا جا ہے اور بی بھی كہتے تھے كہ بياز كر جمارے سامنے آسان كى طرف چلا جائے

فالى اتھاورومان سے كتاب ليكرآئ أوْ تَاتِي باللَّهِ وَالْمَلاَ يُكَةِ قَبيلاً يامارے سامنے رب تعالی اور فرشتوں کولا کھڑا کرے۔آگے رب تعالیٰ ہواوراس کے پیچھے فرشتے ہوں اور رب تعالی کے کہ واقعتا میر میرا پنیمبرے میں نے اس کو بھیجا ہے اور فرشتے رب تعالی کی تائید کریں کہ ہمارارب ٹھیک کہتائے بھرہم مانین کے دیتھیں ان کی نشانیاں منہ ما تھی ورندا گرمحض نشانیوں کی بات ہوتی تو قرآن کریم کوئی چھوٹی شگانی ہے کہ ساری دنیااس كي مثل لانے سے عاجز ہے ، اس كيذا كيك سورة كي مثل اللانے سے عاجز ہے ، جاند كا دو تحکرے ہونا نشانی نہیں تھی ، درختوں کا چل کرآنا ، پھروں کا بوننا نشانی نہیں تھی ،انگلیوں کا یانی سے تکلیا جھوڑی چیز کا زیادہ ہو جانا نشانی نہیں ہے؟ نشانیاں تو بری تھیں مگرضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ضد کا علاج تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے یاس بھی نہیں ہے۔ پھر كت تحكة في كب عِي فرمايا فقل إن آب كهدوي الكو إنسمَ الله غيب لله بخته بات ے كرغيب الله تعالى كيلئے ہے۔ ميں غيب دان نہيں ہوں رب تعالى جانتا ہے كہ كب كوئى نشانی آنی ہے اس کی طرف سے اور سورة النحل آیت نمبر کے میں فر مایا واللہ عید عید ا السَّمواتِ وَالْأَرْضِ ' اورالله تعالى كيليح بي بغيب آسانو ١ ورزين كال اس كيسوا كولى غيب دان تهيس ب فَانْتَظِرُو اإنِّي مَعَكُمُ مِنَ المُنْتَظِرينَ يُسَمَّ انظار كرومي بهي تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ دیکھونشانی کب نازل ہوتی ہے۔ پھر ان کے والوں برنشانی اس طرح آئی کہ رب تعالیٰ نے ان برقحط سالی مسلط فر مائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان براتی بھوک مسلط ہوئی کہ حسّے اکسالوا المَمْيَةَةَ وَالْمُحُلُودَ وَالْعِظَامَ انهول في مردار، چرر ادر بريال كائي كرتم نافر ماني رتے ہور ب تعالیٰ کی طرف سے نشانی آئی ہے۔ اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ ابو

سفیان دفدلیکرآ مخضرت کے پاس آیا اور کہنے لگا ہے محمد (کی) ایہ تیری قوم اور برادری ہے۔ آپ نے ان کیلئے قبط سالی کی بددعا کی تھی اب دعا کر رب تعالی حالات بدل دے۔ اس حد تک تشلیم کرتے تھے اور مانتے تھے گر پر نالدا پی جگہ پر ہے ضدای طرح ہے۔ بھائی ضد کا دنیا میں کیا علاج ہے؟ اور ضد کی وجہ ہے آ دمی بہت ی چیز وں سے محروم ہوجا تا ہے۔ اللہ تعالی ضد سے بچائے۔



وإذا أذفنا التاس رحمة قين بعي فترا مَسَّتُهُ مُ إِذَا لَهُ مُمَّكُرُ فِي الْإِينَا وَكُلِ اللهُ اَسْرَعُ مَكُرُ إِنَّ رُسُكَا يَكُنُبُونَ مِاتَمُكُرُونَ ®هُو الَّذِي يُسَبِّرُكُمْ فِي الْبَرِّوَالْبَعُرِّ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرِينَ بِهِمْ بِرِيْرِي طَيِّبَةٍ وَفَرْخُواعِمَا جَاءَتُهَا رِيْعُ عَاصِفٌ وَجَاءَهُ مُ الْمُوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَظُنَّوْآ أنَّهُ مِ أُحِيط بِهِمُ لِمَعُوا اللهُ مُغْلِضِينَ لَهُ الدِينَ قَلَينَ أَبْعِينَنَا مِنْ هٰنِ وَكُنَّ مِنَ الشَّكِرِيْنَ وَكُلَّا أَنْجُهُمُ إِذَا هُمُ يَبِغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْيَهُ النَّاسُ إِنَّكَا بِغَيْكُمْ عَلَى انْفُسِكُمْ قَتَاعَ الْحَيْوةِ اللُّهُ نَيَا نُكُمِّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فِنُكِبِّكُمْ مِمَا كُنْتُمْ يَعْلُونَ ٩ وَإِذَآ اَذَقُنَاالنَّاسَ رَحُمَةً اور جب بم چكھاتے ہیں لوگوں كور حمت عِنُ مِنعُدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُمُ تَكليف كے بعد جوان كو پینی ہے إِذَا لَهُمُ مَّكُرٌ فِي ٓ ایَاتِنَا تُواحِا تک وہ تدبیریں کرتے ہیں ہماری آیتوں کوگرانے کیلئے قُلُ آپ کہہ دين اللله أَسْوَعُ مَكُوا الله تعالى بهت جلدتد بيرين كرنے والا بإنَّ رُسُلنَا بیتک ہارے فرشتے یک تُنبُون کھتے ہیں مَاتَ مُکُرُونَ جوتم تدبیریں کرتے موهُ وَ الَّذِي يُسَيِّرُ كُمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحُرِ اللَّدَتَعَالَى كَى وبى ذات ہے جو چلاتا بِحْمْهِين خشكي مِين اورسمندر مِين حَيِنْ إِذَا كُنتُهُمْ فِينِ الْفُلُكِ يَهَالَ تَكَ كَهُ جبتم ہوتے ہوکشتول میں و جَو اُن بھٹ اوروہ کشتیاں ان لوگوں کولیکرچلتی ہیں بريع طَيّبَةٍ خوشكوار مواكيماته وقرحو ابها اوروه الكيماته خوش موجات بي

جَآءَ تُهَارِيُحٌ عَاصِفٌ تُو آجِانَى إِن يربوابرى تيزوتند وَجَآءَ هُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلَّ مَكَان اورا تا ہے ان يرطوفان برطرف سے وَظَنُّو آأَنَّهُمُ أُحِيُطَ بهه اوروہ یقین کر لیتے ہیں کہ بیٹک وہ گھرے گئے ہیں دَعُو اللّٰهَ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّيْنَ بِكَارِتْ بِي الله تعالى وَعَالَص كَرِنْتْ بوع الى كيلي وين لَيْنَ أَنْجَيْتَنَا مِنُ هَاذِهِ الرَّوْنِ بِمِينِ نِجارِ و مدى السمصيبت سے لَن كُونَ فَ مِنَ الشُّكِرينَ البتضروية مم موجاكير كَ شكركرن والول من عفلمًا أنْجهم يس جب الله تعالى نے إن كونجات در فَ الْهُمْ يَبُنْغُونَ فِي الْأَرُضِ احِا تك وه سركشى كرتے بين زمين ميں بغير الْعَي ناحق يَا أَيُّهَا النَّاسُ اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ النَّاسُ الله اللَّهُ بَغُيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ بِيتَكَتْهارى سركشى تبهارى جانون يريرُ كُلَّ مَتَاعَ الْحَيوةِ الدُّنْيَا يِهامان بدنياك زندگى كائم النيْنَا مَوْجعُكُم چرهارى طرف عِمْ كَالُومْنَا فَنُنَبِّنُكُمْ مِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ يِس مِمْهِمِين خِردي كَاس كاروالى کی جوتم کرتے تھے۔

اس ہے پہلی آیت کریمہ میں تھا کہ بید مند مانگی نشانیاں مانگتے ہیں بعنی ضداور عناد
کی وجہ سے ورند نشانیاں تو اللہ تعالیٰ نے بےشار ظاہر فر مائی ہیں اگرتم نہیں مانتے تو پھر حتمی
فیصلہ کیلئے تم بھی انتظار کر واور میں بھی اللہ تعالیٰ کے تھم کا منتظر ہوں۔

انسان کی دوحالتوں کا ذکر:

آج کی آیات میں اللہ تعالی نے انسان کی دوحالتوں نیعنی تکلیف اور راحت کا فرمایت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِذَ آ ذَفَعَنَا النَّاسَ رَحْمَةً اور جب ہم چکھاتے ہیں

الوگوں کورحمت مِنْ مِسَعُدِ صَور آءَ مَسَتُهُمُ تكليف كے بعد جوان كو بَيْجِي بِإِذَا لَهُمُ مَّكُرٌ فِسَى ايساتِفَ تواحا مك وه تدبيري كرتے بين جاري آيوں كوكرانے كيلئے۔ آدى بار ہو جائے اوراینی زندگی ہے ناامید ہوجائے کہ ڈاکٹر بھی علاج کر کے تھک جائیں اور حکیم بھی كه بهارے ياس كوئى علاج نہيں ہے تو آ دى دعائيں كرواتا ہے كدميرے لئے دعاكروالله تعالی مجھے شفا د ئے اور اینے دل میں بھی تہیہ کرتا ہے کہ میں نمازیں پڑھوں گا ،روز ہے رکھوں گا ،اجھے کام کروں گا ، برائیوں سے بچوں گااور اللہ تعالیٰ سے بڑے بڑے وعدے کرتا ہے اور کہتا ہے کہتو قا درمطلق ہے مجھے شفا دیدے میں پیکروں گا وہ کروں گا۔ پھر جب الله تعالیٰ شفا دے دیتا ہے ، صحمند اور طاقتور ہو جاتا ہے بچھ دن گزرتے ہیں تو وہ سارے کئے ہوئے وعدے بھول جاتا ہے تکان گئم یَدْعُنَا اِلی صُرّ مَّسَّه پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہاس کوبھی رب تعالی سے واسط ہی نہیں پڑا۔انسان کتنا رنگ بدلتا ہے ہرآ دی کو اینے او برغور کرنا جا ہئے ۔انسان وہ ہے جوانی حقیقت کو سمجھے اور اینے او قات کو بیا در کھے۔ غربت کے بعدامیری آئی تو غربت کو نہ بھولے اور بیاری کے بعد تندر سی آئی ہے تو بیاری کونہ بھو لے توا بیٹے خص کی اصلاح ہوگی اورا گر سمجھے کہ

م پدرم سلطان بود

میرا باپ بادشاہ تھااور میں خاندانی لینڈلارڈ ہوں تو ایسے مخص کی بھی اصلاح نہیں ہوتی۔ آج کئی لوگ ہیں۔ ہوتی۔ آج کئی لوگ ہیں کہ چار محکے آجانے کے بعدانہوں نے ذاتیں بدل لی ہیں۔

ذات بدلنا كبيره گناه:

ذات کچھ ہے اور بتلاتے کچھ ہیں۔مثلاً نائی سے باجوہ بن گئے ہیں کمہار ہے گوندل بن گئے۔ یہ بڑاسخت گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ' جس شخص نے اپنا نب بدلاوہ جنت ہے محروم ہوجائے گا، لایک نیک الکھنّے آ۔ اینے باپ دادا کی ذات کو اینے لئے کیوں عار مجھتے ہو یہ بھائی جائز کام سارے سیح ہیں۔

#### انبیاء نے ہرجائز بیشه اختیار کیا:

الله تعالی کے پینمبروں نے سارے کام کئے ہیں حضرت آ دم التلفی النے کھیتی باڑی بھی کی ہے اور کھڈی پر بیٹھ کر کیڑے بھی بئنے ہیں،حضرت داؤ دالطفی نے لوہاروں والا کام كيا ہے ،حضرت زكريالكيك نے تركھانوں والاكام كيا ہے ، آنخضرت اللے نے بكريال چرائی ہیں اور دوسر ہے بیغمبر بھی بکریاں چراتے ہیں،حضرت موسی الطّنیفیٰ نے حضرت شعیب الطلیلة کی بکریاں چرانے کی مزدوری کی ہے۔جائز پیشہ کوئی بھی ہواس کے کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ سارے کام ایسے ہیں کہ ان کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکلیف جب دورہوجاتی ہے تواذ الکھ م مگر فی آیاتیا اجا تک وہ تدبیریں كرتے بين جاري آيتوں كوكرانے كيلئے قُلُ آپ كهددين اللُّهُ أَسُوعُ مَكُوا اللَّهُ اللَّهِ عَالَىٰ بہت جلد تدبیریں کرنے والا ہے۔تمہاری تدبیریں دھری رہ جائیں گی اور ہوگا وہی جواللہ تعالیٰ کومنظور ہوگا اور جووہ جا ہے گا۔آئے دن اخبارات میں پڑھتے رہتے ہو کہ شادی کے موقع پر دولہا بھی مر گیا اور اتنے براہیے بھی مر گئے ۔خوشی میں گا رہے تھے کہ جار یا ئیاں مُر دوں کی اٹھائی گئیں۔انسان کوقطعا تبھی بھی رب تعالیٰ کے ڈریے بےخوف نہیں مونا جائة برونت وُرت رمنا جائة فرمايا إنَّ رُسُلَمَا يَكُتُبُونَ مَا اَسَمُكُرُونَ مِثْك ہارے فرشتے لکھتے ہیں جو تدبیریں تم کرتے ہو۔ ہرآ دمی کیساتھ دوفر شنے دن کو ہوتے ہیں اور دورات کو ہوتے ہیں ۔ان کو کراماً کا تبین کہتے ہیں ۔انسان جولفظ بولتا ہے وہ لکھ لِيتے ہیں وَ يَعُلَمُونَ مَا تَفُعَلُونَ ' اور وہ جانتے ہیں جو پھھم کرتے ہو۔' سبتحریمیں آرہا

ہادر سارار ایکارڈ محفوظ ہے، قیامت والے دن جب سامنے آئے گا تو انسان چران ہوگا کہ فلاں فلاں چیز بھی لکھی ہوئی ہے وہاں ہرآ دمی اپنا نامہ اعمال خود پڑھے گا۔اللہ تعالیٰ ہر ایک و پڑھنے کا ملکہ عطافر ما کیں گے۔ارشاد ہوگا اِقُر ءُ کِتبہ کَ کَفی بِنَفُسِکَ الْیُومَ اَیک و پڑھنے کا ملکہ عطافر ما کیں گے۔ارشاد ہوگا اِقُر ءُ کِتبہ کَ کَفی بِنَفُسِکَ الْیُومَ عَمَلَیْکَ حَسِیْبًا [سورۃ بنی اسرائیل ۱۳۰]" پڑھا بی کتاب کافی ہے تیرافس آئے دن تھی پری سبہ کرنے والا۔" جب تھوڑ اسا پڑھے گا اللہ تعالی فرما کیں گے اَظ کے مسالم کَتبیت کی دی ہے۔ اُن کھر کچھ پڑھے گا۔سوال کَتَبیت کی دی ہے۔ اُن کھر کچھ پڑھے گا۔سوال ہوگا کہ یہ صمون تو نے خود پڑھا ہے کیا تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوئی ؟ کہے گائیوں بلکہ میں نے یہ سب پچھ کیا تھا۔ بھائی یہ سب پچھ سامنے آنے والا ہے لہذا بھی بھی رب تعالیٰ میں بونا چا ہئے اوررب تعالیٰ کے عذاب سے عافل نہیں ہونا چا ہئے۔

الله تعالیٰ کی بعض نعمتوں کا ذکر: www.besturdubooks.net

آگاللہ تعالی نے اپنی بعض نعتوں کا ذکر فر مایا ہے اور مشرکین کے شرکیہ نظریہ کا ذکر فر مایا ہے ہو اللہ تعالی کی ذات وہی ہے جو چلاتا ہے میں الّذِی یُسَیّر کُم فی الْبَرّ وَ الْبَحْدِ الله تعالی کی ذات وہی ہے جو چلاتا ہے تہہیں خشکی میں اور سندر میں۔ خشکی میں چلنے کیلئے اللہ تعالی نے اونٹ ، کھوڑے ، خچراور گدھے پیدا فر مائے ہیں۔ اُس زمانے میں بہی سواریاں ہوتی تھیں۔ ان پرتم سوار ہوتے ہواور غریب پیدل چلتے تھے۔ بہر حال یہ چلنے کی توفیق پیدل یا سواری پر رب تعالی نے ہی مہمیں عطافر مائی ہے۔ اور سمندر میں بھی تہمیں رب تعالی ہی چلاتا ہے۔ اُس زمانے میں کشتیاں ہوتی تھیں جن پرلوگ سفر کرتے تھے حَتیٰی اِذَا کُنُنہُ فی الْفُلُکِ یہاں تک کہ جبتم ہوتے ہو کشتیاں ان کوئیر چلتی ہیں جبتم ہوتے ہو کشتیاں ان کوئیر چلتی ہیں خوشگوار ہوا کیساتھ کہ بطام ران کے غرق ہونے کا امکان نہیں ہوتا وَ فَرِ حُوابِهَا اور وہ اس

کیاتھ خوش ہوجاتے ہیں کہ ہم جدهرجانا چاہتے ہیں ہوا کارخ بھی ادهری ہے کشتیوں کو کی خطرہ ہیں ہے۔ ای خوشی میں ہوتے ہیں کہ جَآءَ تُھارِیْت عَاصِفٌ تو آجاتی ہے ان پر ہوابڑی تیز وتند و جَآءَ هُم الْمَوْجُ مِنُ کُلِّ مَکَانِ اور آتا ہے ان پر طوفان ہر طرف سے۔ دا کمیں با کمیں ہے، آگے ہیجھے ہے و طُفُنُو آ آنَّهُم اُحِیْطَ بِھِم اوروہ یقین کر لیتے ہیں کہ بیشک وہ گھیرے گئے ہیں ان میں ہمارا بچنا مشکل ہے۔ جب وہ زندگی سے نامید ہو جاتے ہیں دعو اللّٰ اللّٰه مُخلِصِیْنَ لَهُ الدِیْنَ پِکارتے ہیں اللّٰہ تعالیٰ کو خالص کرتے ہوئے اس حالت میں مکہ مرمداور عرب کے اس کیلئے دین کو ۔ خالص اس پریقین رکھتے ہوئے۔ اس حالت میں مکہ مرمداور عرب کے مشرک سوائے اللّٰہ قالیٰ کے اور کسی کونیس پکارتے ہیں۔

مکه مکرمہ کے بڑنے مجرموں کاروپیش ہونا:

عافظ ابن کثیر نے اس مقام پر دوروایتی نقل فرمائی ہیں۔ایک روایت نمائی شریف کی ہے کہ جمرت کے آٹھویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں مکہ مرمہ فتح ہوگیا تو جولوگ اپنے آپ کو بڑا مجم سجھتے تھے وہ روپی ہوگئے۔مثلاً وحتی بن حرب جس نے آپ کھی کے چیامبارک حضرت جمزہ کا تھا لیکن بعد میں یہ مسلمان ہوگئے تھے کہ ۔حضارابن اسود نے آئخضرت کی کی صاحبز اوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا پرظلم کیا تھا۔ وہ اسطرح کی کہ یہ مردوں اور عورتوں کے قافے کیساتھ مدینہ طیبہ آئخضرت بھی کی مطاقات کیلئے جارہی تھیں۔حضارابن اسود رشتے میں خسر لگتا تھا۔ ھیتی خسر نہیں تھا کہنے لگا تو کہاں جارہی ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کہا ہے خاوند (حضرت ابوالعاص بن کہاں جارہی ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کہا ہے خاوند (حضرت ابوالعاص بن ربھے ) کی اجازت سے آبا جی کو طنے جارہی ہوں۔ کہنے لگا تھے کوئی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ کوئی بات نہ کرواگر بات کرنی ہے تو میرے خاوند سے کرو۔ کہنے انہوں نے کہا میرے ساتھ کوئی بات نہ کرواگر بات کرنی ہے تو میرے خاوند سے کرو۔ کہنے انہوں نے کہا میرے ساتھ کوئی بات نہ کرواگر بات کرنی ہے تو میرے خاوند سے کرو۔ کہنے انہوں نے کہا میرے ساتھ کوئی بات نہ کرواگر بات کرنی ہے تو میرے خاوند سے کرو۔ کہنے انہوں نے کہا میرے ساتھ کوئی بات نہ کرواگر بات کرنی ہے تو میرے خاوند کرو۔ کہنے انہوں نے کہا میرے ساتھ کوئی بات نہ کرواگر بات کرنی ہے تو میرے خاوند کرو۔ کہنے

لگا کوئی اجازت نہیں ہےان کی ٹا تگ سے پکڑ کر پیچھے کھینجاوہ اونٹ سے پنچے کر کئیں پیٹ میں بیہ تفاحمل ضائع ہوگیا اور بہار ہوگئیں ۔جس نے ایسی حرکت کی ہواس کوتو خطرہ ہوتا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے تو رہمی بھاگ گیا، بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گیا تھا ﷺ۔ ابوجہل کا بیٹا عکرمہ بھی بھاگ گیا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد سارے کفریہ کام بہی کرتا تھالیکن بعد میں مسلمان ہو گیا تھاﷺ اسی طرح صفوان بن امیہ برا ہوشیار قتم کا آ دمی تھا اور برا فراخ دل تفاخود بیجهیے رہتا تھا ،ہتھیا راور رقم کا فروں کومہیا کرتا تھاان کا بڑامعاون تھا یہ بھی بھاگ گیا ۔اس وقت جدہ شہر ہیں تھا ہے بعد میں آباد ہوا ہے اور مکہ مکر مہ سے پنتالیس میل کے فاصلے پر ہےاور بندرگاہ ہے۔اس زمانے میں کعبۃ اللہ کے دروازے کی سیدھ پرتمیں میل کے فاصلے پرسمندر کے کنار ہے کشتیاں کھڑی ہوتی تھیں اور وہاں پچھ جھونپر ایا تھیں اگر کسی نے حبشہ وغیرہ جانا ہوتا تھا تو وہاں سے کشتیوں پرسوار ہو کے جاتے تھے۔جھونپر ایوں میں لوگ رہتے تھے ، دودھ ، ستواور تھجوریں بیچے تھے۔اس زمانے میں یہی چیزیں ہوتی تھیں ۔عکرمہ نے دیکھا کہ اب عرب میں مجھے پناہ نہیں مل سکتی کیونکہ سارے عرب میں اسلام كا جهندًا لبرا ديا كيًا بله امن حبشه چلا جاؤن حالات ساز گار موے تو واپس آ جاؤل گاورنه و بین رجول گا۔

مشركين مكه انتهائي مشكل مين صرف الله تعالى كويكارتے تھے:

ا پن ا بن معبود کو پکارنا شروع کیا ۔ کشتی بانو یعنی ملاحوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو نہ ایکار و فیان اللہ تکٹم کلا تُغنِ ہے فی فاشینیا '' بیٹک تمہار ے فدایباں کا مہبیں آسکتے ۔' یہاں صرف رب نعالی کو پکارو، یہاں اگر بچانا ہے تو صرف رب نے بچانا ہے ۔ یہاں اگر بجانا ہی فرون اللہ لات، منات اور عزی کسی نے ٹا نگ نہیں اڑانی ۔ حالا تکہ ملاح بھی مشرک ہے ۔ کمر مہ نے کہا کہ اگر یہاں ہمار ے فدا پکونہیں کر کتے تو خشکی میں کیا کرتے ہیں ۔ یہی عظر مہ نے کہا کہ اگر یہاں ہمار ے فدا پکونہیں کر کتے تو خشکی میں کیا کرتے ہیں ۔ یہی سبق تو ہمیں حضرت محمد مسلل اللہ بھارواور کسی کو نہ پکارو! میں رب تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہا گر میں بھی گیا تو ضرور میں محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دونگا یعنی ان کی مبعت کرونگا۔ تو اس وقت کے مشرکوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ انتہائی مشکل میں صرف رب تعالیٰ کو پکار تے تھے وَ عَدُ اللّٰہ مُخطِطِیدُنَ لَهُ اللّٰہِ یُنِ پکارے ہیں اللہ تعالیٰ کو بکار تے ہوئے ای کیلئے پکارکو۔

آج کل کے مشرک مشرکین مکہ سے آگے ہیں:

کیکن آج کل کامشرک کہتا ہے....

م بگرداب بلاا فتا دکشتی نیم بدرکن یامعین الدین چشتی می بهام الحق نیم بیر ادهک

امداد کن امداد کن از بندهم آزاد کن که دردین دو نیاشاد کن یاشیخ عبدالقادر
العیاذ بالله یقین جانو! بیلوگ مشرک ہیں اور مشرکین مکہ سے ایک نمبرآگے ہیں ، بیا یک
نمبر کے مشرک ہیں ۔ مشرک کوکئی سینگ نہیں لگا ہوتا وہ ہماری طرح کا انسان ہوتا ہے۔
ساتھیو! شرک سے بچو بیاتن بری چیز ہے کہ اسکے چند قطر ہے بھی نیکیوں میں پڑ گئے تو ساری
نیکیاں تاہ ہوجا کیں گی ۔ تو خیر عکر مہنے کہا کہ اگر ہمارے خدا ہمیں یہاں نہیں بچا سکتے تو

با ہر بھی نہیں بچاسکتے لہذا کشتی واپس کرو، ملاح کشتی واپس لے آئے ۔عکرمہ نے دیکھا کہ اس کی بیوی ام حکیم بغل میں کوئی چیز چھیائے کنارے پر کھڑی ہے۔ یہ بڑا خیران ہوا کہ بیہ یہاں کس طرح اور کیوں آئی ہے؟ اس کی بیوی نے کہا خیر ہے پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، میں آئی تھی تختے بلانے کیلئے جب پینچی تو کشتی جا چکی تھی۔ میں حیران تھی کہ معلوم نہیں ا اب جدماہ بعد آئے یاسال بعد گرتم جلدی واپس آ گئے ہو۔ عرمہ نے کہا خیر سے مکہ والوں کا کیا بنا؟اس کی بیوی نے کہا کے والے بڑے خوش ہیں۔حضرت محمہ ﷺ نے صفا کی چٹان پر کھڑے ہوکرلوگوں کو بلایا ،مرد ،عورتیں ، بیجے اور بوڑھے سب آ گئے ۔ آپ ﷺ نے لوگوں کوان کے جرائم بتائے کہ فلاں موقع برتم نے بیر کیا ،فلاں موقع برتم نے میرے ساتھ بیہ زیادتی کی ،میرے فلاں فلاں ساتھی کوشہید کیا ،فلاں عورت کوشہید کیا ۔حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها ،حضرت حارث بن هاله حضرت خدیجه الکبری رضی الله تعالی عنها کے پہلے خاوند کے بیٹے تھے جن کومشرکول نے شہید کیا تھا،حضرت پاسر مظاکوشہید کیا تھا۔فلال وقت تم نے بیکیا، فلال وقت تم نے بیکیا جب آب عظی جرائم بیان کرتے جارے تھے یقین ہوتا جارہا تھا کہ ہمیں بھی معافی نہیں ملے گی کیکن آپ ﷺ نے جرائم بیان کرنے کے بعد فرامایا کے والوں! تمہیں معلوم ہے کہتمہارے ساتھ کیا ہونا جائے ؟ سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں ۔آب ﷺ نے فرمایا میں وہی کچھ کہوں گا جوحضرت بوسف الطی ان نے اپنے بها تيول كوكها تقالًا تَشُريب عَلَيْكُمُ الْيَوُمُ [سورة يوسف: ٩٢] ، ونهيل ملامت آج كدن تم ير ـ " بيس نے تم سب كومعاف كروياكسي كو يحقيبيں كہوں گا۔ ام تحكيم فرماتی ہيں كہ ميں آپ ﷺ کے قریب ہوئی اور کہا کہ مجھے جانتے ہو؟ فرمایا ہاں!ام حکیم تو ہے۔ کہنے لگی میرا خاوندعکرمہ بھا گا ہواہے اس کیلئے پناہ ہے؟ فرمایا ہاں! اس کیلئے پناہ ہے، وحشی بن حرب

بھاگا ہوا ہے اس کیلئے پناہ ہے؟ فرمایا ہاں! اس کیلئے بھی پناہ ہے۔ ہبار بن اسود کا بھیجا آیا کہ حضرت میرے بچا کوبھی پناہ ہے؟ فرمایا اس کوبھی پناہ ہے، شفیان بن امید کا پوتا آیا کہ اس کوبھی پناہ ہے؟ فرمایا اس کوبھی پناہ ہے؟ فرمایا اس کوبھی پناہ ہے؟ فرمایا اس کوبھی پناہ ہے کہ فتح کمہ کے موقع پر آنخضرت نہیں کرے گاتم کوئی نشانی دیدو۔ حدیث پاک بیس آتا ہے کہ فتح کمہ کے موقع پر آنخضرت بھی نے کا لے رنگ کی گڑی با ندھی ہوئی تھی عَمَامَة سَوُ دَاءً ۔ آپ نے اپنی پگڑی اتار کر دیدی اور فرمایا کہ سب جانے ہیں کہ کالی پگڑی میری ہے۔ کہنے گئی بیس آپ بھی کی پگڑی المرکز دیدی اور فرمایا کہ سب جانے ہیں کہ کالی پگڑی میری ہے۔ کہنے گئی بیس آپ بھی کی پگڑی کے دیدی اور فرمایا کہ خطرہ بھی نے جب درواز سے سے دیکھا کہ عکر مدآر ہا ہے تواس کی دلجوئی کی خاطر الشے اور فرمایا میں خب بالم الی ایک الممار ہے اور باتھا لی کے درسول کی طرف جمرت کر کے آیا ہے۔

 مَوْجِ عُكُمُ پَرَمَارى طرف ہے م كالوثاء آنا تو ہمارے پاس ہى ہے تا! فَنُنَبِّ نُكُمُ بِمَا كُنتُمُ مِنَا الله الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ



إتبامك الحيوق الكنياكمآء أنزلنه من السماء فاختكطيه نياتُ الْكُرْضِ مِتَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْكَنْعَامُرْ حَتَّى إِذَا آخَلُتِ الْأَرْضُ زُخْرُفِهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ آهُلُهَا أَنَّهُ مُوقِي رُوْنَ عَلَيْهَا اللَّهِ الْمُرْفِينَ وَظَنَّ آهُلُهُا أَنَّهُ مُوقِينًا وُونَ عَلَيْهَا ا اللها آمُرُيَّالِيُلًا أَوْنَهَارًا فِجُعَلَنْهَا حَصِيْدًا كَأَنْ لَهُ تَعْنَ بِالْأَمْسِ كَنْ لِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ تِيَّتُفَكَّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ يَكُفُوا إلى دَارِ السَّلْمِ وَيَهُ بِي مُنْ يُتَكَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةُ وَلَا يَرْهُنَّ وُجُوْهُمْ مُ قَتَرُّ وَلَا ذِلَّةٌ الْمُ أُولِلِكَ آصْعَابُ الْجَنَّةُ هُمُ فِيْمَا خَلِدُونُ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّالَةِ جَزَاءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَعُهُمُ ذِلَّةً مَالَهُ مُرَّضَ اللهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَّهُ آغَشِيتُ وُجُوهُهُمْ وَطَعَّاصِّنَ الَّيْلِ مُظْلِبًا \* وليك أصعب النار مُمُوفِيها خلاكُون ·

اِنْمَامَشُلُ الْحَيوْةِ الدُّنُهَا بَخْتَ بات ہِمثال دنیا کا زندگی کی حَمَآءِ
ایسے ہی ہے جسے پانی اَنْوَلْن اُ مِنَ السَّمَآءِ جسے نازل کیا ہم نے آسان سے
فَا خُتَ لَطَ بِهِ نَبَاثُ الْاَرْضِ لِی السَّمَآءِ جسے نازل کیا ہم نے آسان سے
فا خُتَ لَطَ بِه نَبَاثُ الْاَرْضِ لِی السَّمَا کَا السَّمَاءُ حَسَانَکُ کُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءُ مِن کو کھاتے ہیں لوگ اور جانور حَتْ ہی اِذَا آخَ لَتِ الْاَرْضُ یہاں تک کہ جب پکڑ لیتی ہے ذُخُوفَهَا اپنی رونق وَازَّ یُنَتُ اور خِال اللَّهُ مُن یہ وَجَاتی ہے وَظُنَّ اَهُلُهَا اور کمان کرتے ہیں زمین کے رہے والے انتہ مُن من ہوجاتی ہے وَظُنَّ اَهُلُهَا اور کمان کرتے ہیں زمین کے رہے والے انتہ مُن من ہوجاتی ہے وَظُنَّ اَهُلُهَا اور کمان کرتے ہیں زمین کے رہے والے انتہ مُن

قَدِرُونَ عَلَيْهَآ كَهِ بِينِكُ وه السريرقادر بين أَتَهَآأَمُونَالَيُلا أَوْنَهَارُ الْوَآياس ير بهاراتهم رات كويادن كو فَ جَعلْنها حَصِيْدً اليس بم في كردياس كوكي مولى تصيق كَ أَنُ لَّهُ تَعُنَ بِالْآمُس كُوياكروهُ بِينَ حَي كُلُ وبال كَذَٰ لِكَ نُفَصِلُ الایت ای طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں لِقَوْم یَّتَفَکُّرُونَ ایس قوم کیلئے جوفکر کرتی ہے واللّه یَدْعُو آالی دَار السّلم اور الله تعالی دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف و یھ دی من یشآء اور ہدایت دیتا ہے جس کوجا ہتا ے إلى صِواطٍ مُسْتَقِيم سيد هاست كي طرف لِللَّذِيْنَ ان الوكول كيك أَحْسَنُوا جونيكى كرتے بين الْحُسنى اجھائى موگى وَزيدادَةُ اورمزير بجه موگا وَ لَا يَرُهَقُ وُجُوهُهُمُ اور بُهِي جِرْ هِ فِي النَّكَ عَجَرَ بِي قَتَرٌ وَالاذِلَّة إِي اور ندذلت أولَيْكَ أصْحْبُ الْجَنَّةِ بِهِلُوكَ بِين جنت والے هُمْ فِيُهَا خلِدُونَ وه جنت من بميشدر بن والعام الله والكَذِيْنَ كَسَبُو االسَّيْنَاتِ اور وه لوگ جنہوں نے کمائی ہیں برائیاں جَزَاءُ سَیّنَةِ مبمِثْلِهَا بدلہ برائی کا اس جیسا بى بوگاوَتَوُ هَفُهُمُ ذِلَّةُ اور جِها جائے كَى ان ير ذلت مَالَهُمُ مِنَ اللَّهِ تَهيل بوگا ان كيلية الله تعالى كسامة مِنْ عَساصِم كُونَى بيانه والاتحسانَ مَا أَغُشِيَتُ وُجُوهُ مُهُمُ كُويا كَرُوهَا نب ديئ كُنَّ بِين ان كَ چِر عِ قِسَطَعًا مِنْ الَّيْل مُظُلِمًا رات كَنْكُرُول كيماته جوكالى رات ب أولَيْكَ أَصْحُبُ النَّاديم لوگ بیں دوزخ والے کھم فیلھا خلِدُون وہ دوزخ میں ہمیشہر ہیں گے۔

## دنیا کی زندگی کی بے ثباتی:

ان آیات میں اللہ تعالی نے دنیا کی زندگی کا نایائیدار ہوناسمجمایا ہے اور بتایا کہ مخلوق کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے رہے تھی کی صفت صرف رب تعالیٰ کو حاصل ہے کہ اس پر مجھی فنانہیں آئے گی۔ سورۃ الرحمٰن میں ہے کُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَأَن وَيَبْقِلَى وَجُهُ رَبِّكَ خُون الْسجَسلل وَ الْإِنْحُوام "جوكونى بهى بازين مين فنابون والانساور باقى ربيكى تیرے پروردگار کی ذات جو بزرگی اورعظمت والا ہے۔''لہذا دنیا کی زندگی کو عارضی مجھو دائی سمجھو۔اس مات کواللہ تعالی مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔فرمایا اِنسمَا مَفَالُ المحيلوة الدُنيا پخته بات مثال دنيا كاندگى كما أوايدى سيجي يانى ب اَنْزَلْنهُ مِنَ السَّمَاءِ جس كومم نے تازل كيام نے آسان سے كہ بارش برى فَاحْتَلَطَ به نَبَاتُ الْآرُض بِسِ لل كياس ياني كيساته زمين كاسبره مِسمَّايَاكُلُ النَّاسُ جس كوكهات میں لوگ جیسے ساگ مولی اور ثماثر وغیرہ سنریاں جوانسان کھاتے ہیں وَ الْآنُهُ عَامُ اور جانور کھاتے ہیں۔ پہلے زمین پر کوئی چیز جہیں تھی۔اللہ تعالی کے فضل وکرم سے بارش ہوتی ہے جس سے عارہ اور قصلیں پیدا ہوتی ہیں اور جانور کھاتے ہیں حَتَّنی اِذَآ اَحَذَتِ الْارْضُ رُخُورُ فَهَا يَهِالَ تَك كَه جب زمين بكر ليتي إلى رؤنق وَازَّيَّنَتُ اورمزين بوجاتي ب وَ ظَنَّ اَهُلُهَا آنَّهُمُ قَدِرُونَ عَلَيْهَا اور كمان كرت بين زين يررضه الكروه بيتك ال يرقادر بين كامن كيلي أتها آمُوناليلا أونهارًا توآياس يرجاراهم عذاب كارات كو يادن كو فَسجَعَلْنها حَصِينَا إِس بم ن كردياس كُلُي بولَكِين كَانُ لَمْ تَعُنَ بالأمس عوياكه ونبين تقى كل وبان ،سيلاب آياسبكوبهاكرك كيا، آگ أي سبكوجلا کے رکھ دیا۔اللہ تعالیٰ کے عذاب نے سرسبز زمین کو کھنڈر بنا دیا ایسے ہی تم زندگی کو مجھوبیہ

زندگی بھی ایک سبزی کی طرح ہے آدمی ہمیشہ جوان نہیں رہتا بیز وال پذر مخلوق ہے، بچین ،جوانی ، بردھایا۔

### بعض خوابوں کی تعبیر :

اس آیت کریمہ کی روشی میں علم تعبیر الرویا والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں پانی دیکھے تو اس سے مراد زندگی ہوگی ، زیادہ پانی دیکھے تو زیادہ زندگی مراد ہوگی ، صاف پانی دیکھے تو صاف زندگی ہوگی اورا گرمیلا کچیلا کم پانی دیکھے تو کم زندگی مراوہ ہوگی ، صاف پانی دیکھے تو صاف زندگی ہوگی اورا گرمیلا کچیلا پانی دیکھے تو اس سے مرادعلم ہے۔ پانی دیکھے تو اس سے مرادعلم ہے۔ آئے ضرت بھی نے فرمایا خواب میں میں نے دیکھا کہ میرے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا میں نے وہ دودھ کیا گیا ہوگ کے وہ دودھ پیا پھر وہ پیالہ میں نے عمر بین خطاب کو پکڑا دیا انہوں نے خود بھی پیا اورلوگوں میں بھی تقسیم کیا۔ آپ بھی سے بو چھا گیا حضرت دودھ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا فار کوئی مراد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ بھی سے جوعلم حاصل کیا تھا اس کوا پی ظلافت کے دور میں دنیا ہیں پھیلا دیا۔

#### حضور على جب دنيات رخصت موئة مسلمانول كى تعداد:

آنخفرت و الله جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت صحابہ کرام کے تعداد ڈیڑھ لاکھ کے تو اس وقت صحابہ کرام کے ایک لاکھ لاکھ کے تریب تھی ۔ بعض حضرات نے ایک لاکھ چالیس ہزار اور بعض نے ایک لاکھ چوالیس ہزار بھی گھی ہے۔ بہر حال ڈیڑھ لاکھ پور نے ہیں تھے۔

کین جب حضرت عمر طلاد نیا سے رخصت ہوئے اس وقت کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد چھ کروڑ تھی مصرفتے ہوا ،عراق فتح ہوا ،روم کا کافی علاقہ فتح ہوا ۔ بیتقریباً تیکس

(۲۳) لا کھمر لع میل کارقبہ بنآ ہے جو حضرت عمر ﷺ کے دور میں فتح ہواسرز مین عرب کے علادہ ۔اور انہوں نے مؤذن اور امام مقرر کئے ،مساجد میں تعلیم کا نطام شروع کیا اور پڑھانے والوں کے وطائف مقرر کئے اور پوراانظام فرمایا۔

مسجدوں کی روشنی اور چٹائیوں کی ابتداء:

پہلےمسجدوں میں چٹائیاں نہیں ہوتی تھیں ،کوئی شوقین ہوتا تھا تو اپنامصلی جا درگھ ے ساتھ لاتا اور اس برنماز بڑھ لیتا تھاور نہ صرف زمین برنماز بڑھتے تھے۔حضرت عمر ﷺ نے فر مایا کہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ گردوغبار کپڑوں کولگتا ہے تو انہوں نے مسجدوں میں صفوں کا انتظام کروایا ۔تو مسجدوں میں چٹائیاں حضرت عمرﷺ کے دور مین شروع ہوئی ہیں ۔ای طرح پہلےمسجدوں میں روشنی کا انتظام بھی نہیں ہونا تھا یہ بھی حضرت عمر ﷺ کے دور میں شروع ہوا۔اس کی صورت میہ پیش آئی کہ حضرت تمیم داری ﷺ مشہور صحابی ہیں پہلے عیسائی تھے پھرمسلمان ہوئے ، یہ سحری کے وقت مسجد میں تشریف لائے اندهیرا تھاکسی آ دمی ہے ٹکرا گئے ،آ گے چلے تو دوسرا کھڑا تھااس کوٹکر گلی مسجد نبوی میں تہجد ر صنے کیلئے لوگ آ جاتے تھے۔حضرت تمیم داری نے خیال کیا کہ مجھے کر گل ہے تو اوروں کو بھی لگتی ہو گی لہذامسجد میں جراغ کا انتظام کیوں نہ کرلیا جائے ؟ چنانچہانہوں نے محراب کے پاس دوانینیں رکھیں اوران برمٹی کا جراغ رکھ دیا۔حضرت عمرﷺ فجر کی سنتیں گھریڑھ کر تشریف لاتے تھے اور آنخضرت ﷺ کا بھی یہی معمول تھا ہے کی نماز اس زمانے میں جلدی ہوتی تھی کیونکہ سارے ہی تہجد پڑھنے والے ہوتے تھے اذان ہوتے ہی سارے مسجد میں پہنچ جائے تھے اور آج صورت حال بیرے کہ جب مبنح کی اذان ہوتی ہے تو ہم أنكيس ملتے ہوئے اٹھتے ہیں پھر قضائے حاجت سے فارغ ہوكر وضوكرتے ہیں كافی

وقت لگ جاتا ہے ۔ تو حضرت عمر اللہ سنتیں بیرہ کر آئے تو انہوں نے ویکھا کہ سجد میں خلاف معمول روشن ہے۔ یو چھامن وضعها هالهنا بدجراغ یہاں سے رکھاہ؟ قدرتی طور برحضرت عمرﷺ کا قد بھی بڑا تھااور آ واز بھی کھڑاک والی تھی کوئی نہ بولا پھر ذراغصے يه المن وضعهاه الله عَركوني نه بولاتو حضرت عمر الله عن ما يانور الله قَبْرَه كَمَا نَوَّرَ مَسْجدَنَا "الله تعالى جِراغ ركف والي كي قركوروش كرے جسطرح اس في مارى مسجد کوروش کیا ہے۔ ' بیلفظ سنتے ہی حضرت تمیم داری کھی بولے کہ حضرت جراغ میں نے رکھا ہے۔حضرت عمرنے فر مایا کہ ضرورت کے مطابق مسجد میں روشنی ہونی جا ہے ضرورت سے زیادہ اسراف ہوگا۔تو بیسارے انتظامات حضرت عمرﷺ کے دور میں ہوئے اور وہ دودھ کا بیالہ جوآنخضرت ﷺنے پیا تھااور پھرحصرت عمر کودیا تھااس سے مرادعکم اور دین تھا اوراس طرح يهيلا \_الله تعالى فرمات بين كلذلك نُفصِلُ الأينِ لِقَوْم يَّعَفَكُونَ اس طرح ہم تفصیل ہے بیان کرتے ہیں آیتی اسی قوم کیلئے جوفکر کرتی ہے۔

### جنت سلامتی کا گھر:

وَ اللَّهُ يَدْعُوا إلى دَار السَّلْم اور الله تعالى دعوت ديتا بسلامتي كم كمرى طرف۔ جنت کا نام دارالسلام بھی ہےاسلئے کہ جس وقت جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے کہیں گے مسَلا م عَلَیْ کُمْ سلام ہوتم پر ، اندرقدم رکھیں گے تو حوریں سلام کریں گ وہاں جو بچے ہوں گے غلمان ہو تکے وہ سلام کریں گے حتی کہ سکا م قسو کا مِسنُ رَّب المسرَّحِيْم رب تعالیٰ کی ذات بھی اینے بندوں کوسلام کھے گی۔اوراس کئے بھی دارالسلام ہے کہ وہاں سی قتم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی ، نہ بخار ، نہ مرور د ، نہ نزلہ زکام ، نہ پیٹ در د ، نہ جهگرافساد، پیجتنی بیاریاں اورشرارتیں دنیامیں ہیںسب ختم ہوجائیں گی،آرام، ہی آرام،

سكون بى سكون موكا و يَهْدِي مَنْ يَشَآءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقَيْم اور مرايت ديتا بجس كوجا ہتا ہے سيد ھے راستے كى طرف ہاور ہدايت ديتا كن لوگوں كو ہے وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْ ا فِيْسَا لَسَهُدِينَهُمْ مُسُلِّنَا [سورة عنكبوت: ٢٩]" اوروه لوگ چِنبول نے كوشش كى جارے کئے ہم ضرور راہنمائی کریں سے ان کی اینے راستوں کی طرف ۔جواللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں ، نیکی کے کام کرتے ہیں اللہ تعالی ان کوسید مصراستے پر چلنے کی توقيق عطافر مادية بين اور جوغلط رائة يرجلتي بين فسلسم أ ذَاعُوااَزَاعَ اللُّهُ قُلُوْ بَهُمُ [سورة صف ٥] "جب وه ثير صرائة يرجل يرم توالله تعالى في على ان ك دل نیز ہے کر دیئے۔ 'زبروی اللہ تعالیٰ نہ کسی کو ایمان ویتا ہے اور نہ ممراہ کرتا ہے۔قاور نطلق ہے جا ہے تو اس طرح بھی کرسکتا ہے لیکن اس طرح کرتانہیں ہے۔ یا در کھنا! صراط مستقيم يرقائم رمنابرى چيز بهم برنمازيس كتي بي إلهدنا الصِراط المُستقِيم " چلا ہمیں سید ھے رائے پر راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔'' اور جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے وہ پینمبر ہیں،صدیق ہیں،شہید ہیں،صالحین ہیں۔ لِلَّاذِیْنَ اَحْسَنُوْا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً النالوكول كيلي جزيكى كرتے بين بھلائى ہوگى اورمزيد بجھاور ہوگا۔

زیادہ کی تنین تفسیریں: اورمفسرین کرامٌ اس کا پیمعنی بھی کرتے ہیں جوآ دمی ایمان کی حالت میں اخلاص

اورمقسرین کرام اس کامیمعنی بھی کرتے ہیں جوآ دمی ایمان کی حالت میں اخلاص کیساتھ اتباع سنت پھل کرے گاس کوایک نیکی کابدلہ دس گنا سلے گامن جاء بالمحسنة فَلَهُ عَشْرُ اَمُنَالِهَا قاعدے کے تحت نیکی اس نے ایک کی ہوا درب تعالی نے تومزید دے دیں مسلمان مسلمان بھائی کو کے السلام علیم تو التٰد تعالی دس نیکیاں بھی دیتا ہے اور ایک معاف کرتا ہے اور ایک درجہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ ایک دفعہ الحمد للتہ کہنے ایک صغیرہ گناہ بھی معاف کرتا ہے اور ایک درجہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ ایک دفعہ الحمد للتہ کہنے

ے دس نیکیاں الگ اور میم کی دس نیکیاں الگ ، ہمیں نیکیاں الگ کیں ۔ پڑھے والے کو اور سنے نیکیاں الگ اور میم کی دس نیکیاں الگ ، ہمیں نیکیاں الگ کئیں ۔ پڑھے والے کو اور سنے والے کو بھی اتی ہی مل جاتی ہیں اور نیکی فی سبیل لند کی مد میں ہوتو ایک کے بدلے کم از کم سات سو ہیں ۔ جو آ دی گھر ہے اس نیت کیساتھ چلا کہ میں دین سیکھوں گا اور اس کی نشر و اشاعت کروں گا اس کا ہرفتدم فی سبیل الند کی مد میں ہے ایک روپیچر چ کرے گاسات سوکا اشاعت کروں گا اس کا ہرفتدم فی سبیل الند کی مد میں ہے ایک روپیچر چ کرے گاسات سوکا اور یہ عنی کو الله یُنظم نی بھنے جنہوں نے نیکی کی جنت ہے اور زیادہ ہوگ یعنی اور یہ نیک کی جنت ہے اور زیادہ ہوگ یعنی الند تعالیٰ کی زیارت ہوگ ۔ چنا نچہ سلم شریف اور تر ندی شریف کی روایت میں ہے کہ زیادہ ہوگ ایک دن میں دود فعہ ہوگا ، کی کو ایک دفعہ ہی کو ہفتے سے مراد دیدار خداوندی ہے ۔ چوکسی کو ایک دن میں دود فعہ ہوگا ، کی کو ایک دفعہ ہی کو ہفتے کے بعد ہوگا اس ویدار سے جوخوشی اور لذت ہوگی وہ آ دمی وہیں سمجھے گا یہاں نہیں سمجھ سکا۔

#### مسلمانوں کے جبرے منور ہوں گے:

دی موکدایک نیکی پردس گنااجرماتا ہے اور برائی ایک کی دونیس ہوتیں ،ایک ہی رہے گا۔

دل دفعہ سجان اللہ کہوتو سونیکیاں درج ہوتی ہیں اور دس برائیاں کروتو دس ہی کصی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو! اتنا پھے ہوتے بھی انسان جنت سے محروم رہے تو واقعی بردا بد قسمت ہے۔ وَ تَوُ هَقُهُمُ فِلَةُ اور چھا جائے گی ان پر ذلت هَا لَهُمُ مِنَ اللّهِ مِنُ عَاصِم قسمت ہے۔ وَ تَوُ هَقُهُمُ فِلَةٌ اور چھا جائے گی ان پر ذلت هَا لَهُمُ مِنَ اللّهِ مِنُ عَاصِم علیہ ہوگان کی گونت سے ان کوکئی ہوئے والسطن الله مُظلِمًا گویک کے مین الله مِنْ الله مُظلِمًا گویک کے مین الله مُظلِمًا گویک کے مین الله مُظلِمًا گویا کہ جھان و دیئے ہیں ان کے چہرے رات کے کلاوں کیا تھ جوکا کی رات ہے۔ ان کے جہروں پر لگا دیے میں ان کے چہرے کا کی رات کے کلاوں کیا تھ جوکا کی رات ہے۔ ان کے جہروں پر لگا دیے کے بین ، بری کہی شکیس ہوگئی کُولڈ نے اللہ تعالیٰ ہمیں دوز خ والے ہوئے ہیں ، بری کہی شکیس ہوگئی کُولڈ نے اللہ تعالیٰ ہمیں دوز خ کا موں سے ایک اور محفوظ رکھے۔ (آئین)



يونس ـ

# ويؤمرنخ ترهم جميعاتم

نَعُولُ لِلْدِينَ الشَّرَكُوا مَكَا نَكُو النَّهُ وَثُمَرُكَا وَكُو فَرَكُو فَالْمُو فَرَكُو فَرَكُو فَالْمُنْ فَرَكُ

وَيَوُم نَحْشُوهُ مَ جَمِيعًا اورجس دن ہم جَع کریں گے ان سب کوقم نَفُولُ پُرکہیں گے لِلَّذِیْنَ اَشُو کُو اان لوگوں کوجنہوں نے شرک کیا مَکَانَکُمُ اَنْتُ مُ وَ شُرَ کَاوُکُمُ اَنِی جَد پرُ لُم رے رہوتم اور تمہارے شریک بھی فَزَیْدُنَا بَیْنَ اَللَّهُ مُ اِنْ کُوالگ الگ کردیں گے وَقَالَ شُر کَآوُ هُمُ اور کہیں گان کے ان شُر کَآوُ هُمُ اور کہیں گان کے ان کُشریک مَّا ان کُوالگ الگ کردیں گے وَقَالَ شُر کَآوُ هُمُ اور کہیں گان کے شریک مَّا اللّٰهِ شَهِیدُ اَمِینَا وَ بَیْنَا وَ بَیْنَ وَ بَیْنَا وَ بَیْنَا وَ بَیْنَا وَ بَیْنَا وَ بَیْنَا وَ بَیْنَ اللّٰهِ مِیْکُمُ بِی کُونَی مِیْنَا وَ بِیْنَا وَ بَیْنَا وَ بِیْنَا وَ بَیْنَا وَ بِیْنَا وَ بَیْنَا وَ بَیْنَا وَ بَیْنَا وَ بِیْنَا وَ بِیْنَا وَ بَیْنَا وَ بِیْنَا وَ بَیْنَا وَ بِیْنَا وَ بَیْنَا وَ بِیْنَا وَ بِیْنَا وَ بِیْنَا وَ بِیْن

هُنَالِكَ تَبُلُواكُلُّ نَفُسِ اسمقام يرجاجُ كُلَّابِرَفْس مَّآاَسُلَفَتُ جواس نے آ کے بھیجا ہے وَرُدُّو آلِکے اللّٰهِ اورلوٹائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف مَوْلَهُمُ الْحَقّ جوان كاسجاآ قام وصَلَّ عَنْهُمُ اورعًا سَب موجائكً ان سے وه چیز مَّا کَانُوا يَفُتَرُونَ جوافتراء باندھتے رہے تھے قُلُ آپ کہدی مَنُ يَّرُزُفُكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْآرُض كون رزق ديتا مِنْ كوآسان عاورزمين سے أمَّنُ يَّمُلِكُ السَّمُعَ وَالْآبُصَارَآياكون بها لك كانون كااورآتكھوں كَا وَمَنُ يُسخُور جُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيْتِ اوركون بِ جُوتكالنَّا بِ زنده كومرده ي وَيُخُوجُ الْمَيّتَ مِنَ الْحَيّ اور نكالتّاجِم وه كوزنده عن وَمَنْ يُدَبّرُ الْاَمْوَ اور كون سب معاملات كى تدبير كرتا ب فَسَيَـ هُـ وُ لُوْنَ اللَّهُ بِس يقيناً وه كهيس كالله تعالیٰ ہی ہے فَقُلُ اَفَلاَ تَتَّقُونَ لِی آپ کہددی پھرتم شرک سے کیوں ہیں بیخ فَذَالِكُمُ اللَّهُ لِينَ يَهِي إِللَّهُ تَعَالَىٰ وَبُكُمُ الْحَقُّ تَمْهَاراسَا يروردگار فَمَاذَابَعُدَالُحَقّ لِيل كياجِ ق كي بعد إلا الصَّللُ سواحَ مُرابى ك فَا نَّي تُصُرَ فُوُنَ پِس كدهرالٹے پھیرے جارے ہو۔

میدان محشر میں مشرکوں کی رسوائی:

الله تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَ یَوُمَ نَحُشُوهُمْ جَمِیعًا اور جس دن ہم جمع تمریں گے۔ ان سب کو۔ حشر کامعنی ہے اکٹھا کرنا ، جمع کرنا اور نشر کامعنی بھیرنا۔ قیامت کا دن ہوگا ً اللہ تعالی کے تحت کا دن ہوگا ً اللہ تعالی کو جمع کریں گے تَبَمَّ نَقُولُ لِلَّذِیْنَ اَشُو کُولًا اللہ تعالی سب کو جمع کریں گے تَبَمَّ نَقُولُ لِلَّذِیْنَ اَشُو کُولًا کِھرہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیامَ گانگُمُ اپنی اپنی جگہ پرتھہرے رہو اَنْتُمُ اللہ عَلَی کہ اِن لوگوں کو جنہوں نے شرک کیامَ گانگُمُ اپنی اپنی جگہ پرتھہرے رہو اَنْتُمُ ا

وَ مشُوَ كَاوْ كُمُ تُمُ اورتمهار ہے شریک بھی کہ جن کوتم نے رب تعالیٰ کا شریک تھہرایا تھا۔ پچھ وقت کیلئے سب اکٹھے ہو نگے ایک دوسرے کی شکلیں صورتیں قد وقامت دیکھیں گے ایک دوسرے کی شناخت کر لیں گے پھر رب تعالیٰ کا تھم ہو گا الگ الگ ہو جاؤ۔فر مایا فَزَيَّكُنَا بَيْنَهُمْ كِيمِهُم ان كوالك الك كردي كيا بيه جومشرك عبادت كرنے والے تقے عليحده اور جنکومعبود بنایا تھاوہ علیحدہ، درجہ بندی ہوگی وَقَالَ شُو كَاوُهُمُ اور کہیں گےان كے شريك \_ جنكورب تعالى كاشر يك تُصْهِرا ما تَحالُثُهُمْ إِيَّا نَاتَعُبُدُوْنَ تَم بهاري عبادت نهيس كرتے تھے فَكَفَى بااللَّهِ شَهِيدًا مِينَناوَ بَيْنَكُمُ لِي كافى بِاللَّهِ تَعَالَى كُواه بمارے تہارے درمیان اِن کُنَّاعَنُ عِبَادَتِکُم لَعْفِلِیْنَ بِیْنَک ہمتمہاری عبادت سے عاقل اور بے خبر تھے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہتم نے کس کی عبادت کی ہے۔اب رہایہ سوال کہ بیہ معبود کون ہیں ؟جو اپنی عبادت کے منکر ہوئے تو تفسیروں میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔مفسرین کرامٌ فرماتے ہیں کہ اگروہ بت تھے جن کی عبادت کی گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ بت بے حس وحرکت ہوتا ہے اس کو کیا معلوم کہ کوئی کیا کرر ہا ہے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بیارے بندے ہیں جیسے حضرت عزیر العلی ،حضرت عیسی العلی حضرت مریم علیهاالسلام وغیرهم کہان کی بھی عبادت کی گئی ہے،ان کوبھی لوگوں نے اللہ بنایا ہے فرشتوں کوبھی اللہ بنایا گیا ہے ان کی بھی پوجا کی گئی ہے تو بیاللہ تعالیٰ کے نیک بندے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے ہمیں نہیں معلوم کہتم نے کس کی عبادت کی ہے۔ ہم نے تواین عبادت کا کسی کونہیں کہا۔ یہ جو کچھتم کرتے رہے ہو ہمارے حکم ہے تہیں کیا اور نہ ہی ہمیں تمہاری عبادت کا کوئی پت ہے کیونکہ یاتو سارے اپنی اپنی جگہ آرام فرمارہے ہیں۔حضرت عیسی القلیلا ووسرے آسان یرزندہ موجود ہیں اٹکو کیا معلوم کہ زمین برغیسائی کیار کررہے ہیں،حضرت عزیر الطفی ای

جگہ جنت میں آرام فرماہیں انکو کیا معلوم کہ پیچھے یہودی ان کی پوجا تررہے ہیں ،حضرت مریم علیہاالسلام اپنی جگه آ رام فر ما ہیں ان کو کیا معلوم کہ پیچھے کیا ہور ہاہے ۔اور ہرفرشتہ ہر آ دی کے ساتھ نہیں ہوتا جہاں جس کی ڈیوٹی ہے وہیں ہوتا کمے اور غیب کاعلم فرشتوں کو بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی اپنی جگہ پر ہیں ان کو کیا معلوم کہ لوگ ہمارے بار کے میں کیا کہتے اور ا . کرتے ہیں اورمعبودائن باطلہ جنہوں نے اپنی عباد تیں کروائی ہیں وہ بھی انکار کریں گے کہ تم ہاری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے تھے تو اس طرح سارے ہی عبادت کرنے والوں کی عبادت کا انکار کر دیں گے ۔اللہ تعالی فرمائتے ہیں هُنَالِكَ تَبُلُواكُلُ نَفْس مَّآاسُلَفَتُ النَّمْقَام يَرْجِانِجُ لِكَابِرَفْس جواس نَآكَ بھیجا ہے۔ نیکیاں بھیجی ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی ، برائیاں بھیجیں ہیں وہ بھی سامنے آجائیں گی ،توحیدسا شخے آئی گی ،شرک سامنے آئے گا ،سنت پرعمل سامنے آئے گا ، ہدعت سامنے آئی گی ،سب آللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونگے ایک بھی اییانہیں ہوگا جواس عدالت سے عائب یا غیرحاضر ہو۔ وَ رُدُّوْ آاِلَبِي اللَّهِ مَوْلَهُمُ الْحَقِّ اورلوثائے جائیں كالله تعالى كى طرف جوان كاسيا آقائ وَضَلَّ عَنُهُمُ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ أورعًا بُهُ وَ جائے گی اُن سے وہ چیز جوافتراء باندھتے رہے تھے۔ نہ شرک کام آئے گا ،نہ مال ،نہ اولادكام آئے گی ، نہ گروہ ، نہ بارٹی كام آئے گی غرضيكه كوئی شے كام نہيں آئے گی صرف حق ہی حق کام آئے گا۔آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مشرک بنیا دی طور پر ساری چیزوں کو مانتے ہیں ۔عام طور پر جاہل لوگ یہ جھتے ہیں کہمشرک اللہ تعالیٰ کونہیں مانتے یامشرک یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ تعالیٰ کے سواکوئی اور ہے ،ابیانہیں ہے ۔مشرکوں کاعقیدہ سنو! الله تعالی فرماتے ہیں فیسل آپ کہدیں ،اے نبی کریم ﷺ آپ ان سے یوچیس مَسنُ

يَّرُزُقُكُمُ مِّنَ النُّسَمَآءِ وَالْآرُض كون رزق ويتاجِمْ كوآسان سے اور ذمين سے۔ آسان سے رزق دینے کا مطلب میہ ہے کہ اویر سے بارش برسی ہے جس سے تصلیس پیدا ہوتی ہیں ہورج کی شعاعیں برتی ہیں جس سے صلیں برھتی اور پکتی ہیں، جاند کی مرهم روشنی کا بھی قصلوں پر اثریز تا ہے،ستاروں کی روشنی کا بھی قصلوں اور بچلوں پر اثریز تا ہے، ہواا دیر ہے آتی ہے اس کا بھی نصلوں پر اثریز تا ہے اور بالفعل نصلیں اور پھل زمین سے ا گتے ہیں ہم زمین میں دانے بھیر کرآ جاتے ہو، بددانے کون اگا تا ہے،ان کو ضلیں کون بنا تا ہے؟ تو ایک سوال پیرہے کہ زمین اور آسان سے تمہیں رزق کون ویتا ہے؟ دوسراسوال اَمَّنُ يَّهُ مُلِكُ السَّمْعَ وَالْآبُصَارَ كُون ہے مالك كانوں كا اورآ تھوں كا \_ كانوں ميں سننے اور آئکھوں میں دیکھنے کی طافت کس نے رکھی ہے؟ ساتویں یارے میں ہے اِن اَحَالَا اللُّهُ سَمْعَكُمْ وَابْصَارَكُمُ وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَّنُ إِلَّهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَاتِّيكُمُ ب [الانعام:٣٦]''اگراللەتغالى لےلےتمہارےكان اورتمہاري آئىمىں اورمهرنگادے تمہارے دلوں پرتو کون ہے معبود اللہ تعالیٰ کے سواجو لائے تمہارے یاس اس چیز کو۔' اگر الله تعالیٰ تمہارے کان ،آنکھیں اور دل چھین لے تو اور کون ہے جو تمہیں یہ چیزیں دے گا۔

مرده سے زندہ، زندہ سے مردہ پیدا کرنے کامطلب وعنی:

تیسراسوال .....و مَن یُنخو جُ الْحَیّ مِنَ الْمَیّتِ اورکون نکالنا ہے ذیدہ کومردہ سے ،انڈہ بے جان ہے اس سے چوزہ اور منی کا قطرہ بے جان ہے اس سے بچکون بیدا کرتا ہے، کا فرسے مومن ، جابل سے عالم پیدا ہوتا ہے و یُخو جُ الْمَیّتَ مِنَ الْحَیِّ مردہ سے سوندہ پیدا کرنے والاکون ہے؟ انسان زندہ ہے اس سے رب تعالی نے می پیدا فرمائی جس سے آگے بچہ بیدا ہوتا ہے ۔مرغی سے انڈا پیدا ہوتا ہے اس میں بظاہر جان نہیں ہوتی سے آگے بچہ بیدا ہوتا ہے ۔مرغی سے انڈا پیدا ہوتا ہے اس میں بظاہر جان نہیں ہوتی

حضرت نوح النظيالا الله تعالى كي فيمر بين ان كابيا كنعان كافر ہے تو موك سے كافر كس في بيدا كيا؟ كى عالم ايسے بين كدان كى اولا وائحه في السناس ہے تو عالم سے جابل پيدا كرنے والاكون ہے؟ بيان مشركول سے بوجھا ہے۔ خلاصه كلام وَ مَن يُدَبِّرُ الاَ مُوَ اوركون سب معاملات كى تدبير كرتا ہے؟ جہان كے سارے نظام كو چلانے والا كون ہے فسي قُولُونَ الملّه في يقينا وہ كہيں گے كماللہ تعالى بى ہے۔ بيان سارے كامون كي فسي قُولُونَ الملّه في كماللہ تعالى بى ہے۔ بيان سارے كامون كي بارے ميں مانتے بين كماللہ تعالى بى كرتا ہے اورا شارويں پارے ميں آتا ہے فحلُ عِلَمَ مَن فِيْهَا " آپ كھردين كى كے لئے ہے زمين اور جو پھھاس كے اندر ہے ان كُنتُم تَعُلَمُونَ الرّم كھو جانتے ہو۔"

مشرك بنيادي طوريراختيارات صرف الله تعالى كيليّا مانتے بتھے:

یے ہے کہ احمد رضا خان اپنی کتاب حدائق بخشش میں لکھتے ہیں ....

ے فری تصرف بھی ہے، ماذون بھی ہے، مختار بھی ہے

كارِعالم كامد مربهي بعيدالقادر [حصداول بص٢٦]

دنیا کاسارانظام شخ عبدالقادر جیلانی خیلار ہے ہیں۔

اور حصية دوم ميس لكصة بين .....

ا مدے احمد ، احمد سے تجھ کو

كن اورسب كن مكن حاصل بين ياغوث

یعنی اللہ تعالیٰ نے سب خدائی اختیارات آنخضرت کے وہ دیے ہیں۔ اوہ اخضرت کے نہ اللہ تعالیٰ کود دیے ہیں۔ اوہ اخضا کی پناہ کیا ہے اسلام ہے؟ اوراً گریہ اسلام ہے تو کفر اور شرک کس بلا کا نام ہے؟ مکہ اور عرب کے سکہ بندمشرکوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بتلاؤ تہمیں آسان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے ۔ کانوں کا مالک کون ہے ، آنکھوں کا مالک کون ہے ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے ، مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کون پیدا کرتا ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے ، مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کون پیدا کرتا ہے تو اور عبد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے ، بیتو مشرک ہیں اور جو کہیں بیسارے کام آنخضرت کی اور عبد القادر جیلانی کرتے ہیں وہ موصد ہوں ۔ اللی گنگا ہے خدا کی پناہ ۔ ذاتی طور پر ہمیں کی سے القادر جیلانی کرتے ہیں وہ موصد ہوں ۔ اللی گنگا ہے خدا کی پناہ ۔ ذاتی طور پر ہمیں کی سے کوئی عداوت نہیں ہے اجاد تہیں ہے ۔ احمد رضا خان دیں گے ۔ اور رید جو کچھ میں نے رہتا یا ہے کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے ۔ احمد رضا خان بر بیلویوں کا امام ہے ، اس نے کہا ہے ۔ .....

ذی تصرف بھی ہے، ماذون بھی ،مختار بھی ہے۔

كارعالم كامد برجحى بعيدالقاور

اوراس نے کتاب 'الامن والعلیٰ ' میں لکھا ہے کہ سورج طلوع نہیں کرتا جب آتف ان کے نائب، ان کے وارث ،ان کے فرز ند ،ان کے دلبند ،غو ب الثقلین ،غیب الکوئین ، حضور پرنور ،سیدنا ومولا نا ،امام ابواحمہ شخ عبدالقادر جیلانی کی پرسلام نہ کرے ۔[ص ۱۰۸] لاحول والاقو ۃ الا باللہ العلی العظیم ۔سوال یہ ہے کہ سیدنا شخ عبدالقادر جیلانی کی ولا دت ہوئی ہے ، ۲۹ ھے میں اور انکی وفات ہوئی ہے اس ھیں ۔ تو کیا ، ۲۹ ھے پہلے سورج طلوع ہوتا تھا یا نہیں ؟اگر ہوتا تھا اور یقینا طلوع ہوتا تھا تو اس وقت کس کوسلام کر کے چلتا تھا ؟ کچھتو خدا کا خوف کرو۔سورج پر بھی ان کی بادشاہ ہوئی اور چا نہ پر بھی ان کی بادشاہ ہوئی اور جر چیز پر ان کا قبضہ اور کشرول ہے اور اس لئے کہتے ہو۔ ۔ اور اس لئے کہتے ہو۔ ۔ ایم دکن ایم اور کن ایم اور کن از بندغم آز اورکن

. در دین و دنیاشاد کن یا شیخ عبدالقا در

كذلك حقت كلمث رتك على الَّذِيْنَ فَسَقُوْآ اَنَّهُ مُ لَايُؤْمِنُوْنَ®قُلْ هَلْ مِنْ ثُمُرُكَآلِكُمْ مَنْ يَبُنُ وُالْخَلْقَ ثُمِّ يُعِينُ لَا قُلِ اللَّهُ يَبُنُ وَالْخَلْقَ ثُمِّ يَعِينُ اللَّهُ يَبُنُ وَالْخَلْقَ ثُمِّ يَعِينُ ۼٵؙڬٚؿؙٷؙڣٙڰؙۅ۫ڹ۞ڰ۫ڵۿڵڡؚڹۺؙۯڲٳٚڬؿڗڡۜڹؾۿڽؽٳڮٳڶڮؾٚ قُلِ اللهُ يَهُدِي لِلْعِقِ أَفَكُنْ يَهُدِي إِلَى الْعِقِ احَقُّ أَنْ يُتَّبِعُ أَمِّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهُدِّئُ فَكَالَكُمْ "كُنْفَ تَعْكُلُون @ وَمَا يَتَبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّاظَنَّا إِنَّ النَّطَنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحِقَّ شَيًّا وَمَا يَتَبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّاظَنَّا إِنَّ النَّظْنَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحِقَّ شَيًّا وَ اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ يَهَا يَفْعَلُوْنَ ﴿ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرُانُ آنَ يُّفْتَرُى مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلْكِنْ تَصْرِيْقَ الْإِنْ بَيْنَ يَكُيْر وتَقْنُصِيْلَ الْكِتْبِ لَارْيْبِ فِيْرِمِنْ رَّبِ الْعَلِيْنَ ﴿ الْمُلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْمُلِينُ وَأَوْنَ افترله فكل فاتواب ورقيق فيراء وادعوامن استطع تخرقن دُون اللهِ إِنْ كُنْتُمُ طِي قِيْنَ @

کذایک حققت کیلمت رَبّک ای طرح ازم ہو چکا ہے فیصلہ تیرے رب کا عَلَی اللّٰهِ مُن یَبْدُوں نے نافر مانی کی انگه م الله مُن اللّه مُن کی الله مُن کی الله مُن کا فیصلہ کا مُن کی الله می الله می

الوٹائے گا فَانَّی تُوْفَکُوْنَ لِیل تم كدهرالٹے پھیرے جارہے ہو قُلْ آپ كہدری هَلُ مِنْ شُرَكَآئِكُمُ كياتمهارے شريكوں ميں كوئى ہے مَّنُ يَهُدِى إلَى الْحَقّ جورا بنمائى كرے فقى كى طرف قىل الله يَهْدِى لِلْحَقِّ آب كهدوي الله تعالى بى را ہنمائى كرتا ہے حق كى أَفَ مَنْ يَهْدِي اِلَى الْحَقّ كيا پس وہ جوہدايت ویتاہے تن کی طرف اَحَتْ اَنْ یُتَّبُعُ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بیروی کی جائے اَمَّنُ لَّا يَهِدِّي مَا وه جو مِدايت نبيس ياسكتا إلاَّ أنْ يُّهٰداى مَّربيه كهاس كومدايت دى جائے فَمَا لَكُمْ كَيُفَ تَحُكُمُونَ لِي كيا بُوكيا جِمْهِين تم كيما فيصله كرتے مو وَمَا يَتَّبِعُ أَكُثُوهُمُ اورْبِين پيروى كرت ان مين اكثر إلَّا ظَنَّا مَّركمان ك إِنَّ الطَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا بِينَك مَانَ بِينَ لَفَايت كرتاح يَانَ كَيْحُوجِي إِنَّ اللَّهَ عَلِينُمْ إِسمَا يَفْعَلُونَ بِيتُك اللَّه تَعَالَى جِانتا ہے جو يُحمده وركت بیں وَمَاكَانَ هٰذَا الْقُوْآنُ اورتبیں ہے بیقرآن اَنْ یُفْتَوای كَالْهِرُ اَجَائِ مِنْ دُون اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى كَسوا وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ اوركين تَصَديق ہاس چیزی جواس سے پہلے نازل ہوئی ہے و تَفْصِیلَ الْکِتْب لَا رَیْبَ فِیْهِ اور سیفصیل ہے کتاب کی ہیں شک اس میں مِنُ رَّبَ الْعَلَیْمِیْنَ کهرب العالمین ک طرف سے ہے اُم یَقُوْلُونَ افْتَواہُ کیا بیلوگ کہتے ہیں کہ نبی نے اس قرآن کو كُمْ لِيابٍ قُلُ آب كهددي فَأتُوا بسُورَةٍ مِّنْلِه لِس لا وَايك جِمونَى سورت اس جيسى وَادُعُوا مَن اسْتَطَعْتُمُ اور بلاؤ جس كوبھى طاقت ركھتے ہو مِنُ دُوُن

اللهِ الله الله تعالى كسوا إنْ كُنتُم صلدِقِينَ الربوم سي-

مشركين بزرگوں كواللہ تعالیٰ تک جہنچنے کیلئے سٹر ھیاں بناتے تھے گذشته درن میںتم نے بر حااور سنا کہ مشرکین اس بات کوشلیم کرتے تھے کہ تمام بنیادی چیزوں کا مالک خالق الله تعالی ہے اور تمام معاملات کا نظام چلانے والا الله تعالیٰ ہی ہے۔اور بیساری باتیں شلیم کرنے کے باوجودوہ شرک میں مبتلا تھے اور کہتے تھے کہ بیشک ية تمام كام رب تعالى كرتا ہے مكروہ ہم سے بہت دور ہے اور ہم بہت بست ہيں ہميں رب تعالیٰ تک پہنچنے کیلئے سٹرھی کی ضرورت ہے اور سٹرھی اور زینے کے بغیر ہم رب تک نہیں پہنچ سکتے۔جن بابوں کی ہم پوجا کرتے ہیں پدربنہیں ہیں ،زمین وآسان کےخالق نہیں ہیں رب تعالیٰ نے ہمیں جونعتیں عطافر مائی ہیں آنکھ، کان ، دل وغیرہ بیہمیں نہیں دے سکتے ہیہ سارے کام رب تعالی کے ہیں مصرف جمیں رب تعالی کے قریب کرتے ہیں مانعُبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُسَقِّرَ بُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى [سورة زمر:٣]' بهم توان كواس واسط بِكارت بيس كه وه الم کواللہ تعالیٰ کے قریب پہنچاویں درجہ میں ۔' میاللہ تعالیٰ کے بیارے ہیں ،مقبول ہیں مید ہمنیں رب تعالیٰ کے قریب کرمتے ہیں ، یہ ہماری فریادیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ آب غور کرو کہ جس کوتم مافوق الاسباب سفارشی مانو گے تو اس کیلئے غیب کی صفت بھی ماننی پڑے گی کہ وہ ہمارے حالات سے واقف ہے اور یہی کفر ہے۔ پھراس کو حاضر و ناظر بھی ماننا یرے گا کہوہ میرے حالات کودیکھتا ہے اور یہی گفر ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کے ذالک حَقَّتْ كَلِمَتْ وَبَكَ الكَطر ح لازم موجِكا بع فيصله تير الدين عَلَى الَّذِينَ ِ فَسَسَقُ وَ النَّالُولُولَ بِرِجنہوں نے نافر مانی کی ہے کہ سب پچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی الله تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں تو ان کیلئے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ لازم ہو گیا ہے کہ أَنْهُمُ لَا يُوْمِنُونَ كربِ شك وه ايمان نبيس لا تعي كـ

ہر چیز کو بیدا کرنے والاصرف الله تعالیٰ ہے

قُلُ اے بی کریم ﷺ آیان سے کہدس،ان سے یوچیس کل مِنْ شُر کَائِکُم کیا بكوئى تمبارے شريكول ميں سے مِنْ يَسْدَوُ اللَّحَلْقَ فُمَّ يُعِيدُهُ جوابتداءً مخلوق كوبيدا كرتا ہو پھر دوبارہ اس كولوٹائے \_ ابتداء انسان ، جنات ،فرشتے ،حيوانات وغيره كو پیدا کیا ہو پھر قیامت والے ون دوبارہ اس کولوٹائے ہمہارے خداؤں میں سے ہے کوئی جويكام كرے؟ قُل آپ بى كَهدي اللَّه يَبْدَوْ اللَّحَلْق ثُمَّ يُعِيدُهُ الله بى كُلوق كوبيدا کرتاہے پھروہ ایل کودوبارہ لوٹائے گا ف اُٹ ی تُوْ فَکُوْنَ پس تم کُدھرالٹے پھیرے جارے ہو قُلْ آپ کہدوی هل مِن منسو كَآنِكُم كياتمهارے شريكوں ليس ہے كوئى ہے۔ جن كوتم نے خدا کا شریک بنایا ہواہے مسن یھے دی اِلسی السختی جورا ہمائی کوے تی کی ظرف حق كوسجين كيك جو چيزي دركار بي مثلاً عقل ہے، كان بيں كدان كے ذريعينتا ے، آنکھیں ہیں ان کے ذریعے ویکھاہے، دل ہے جس کے ذریعے سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی ہے جو تہمیں یہ چیزین دے؟ کمابوں کے ذریعہ بدایت مکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کتابیں کسی نے نازل کی ہیں؟ پیغمبروں کے ذریعہ بدایت ملتی ہے،اللہ تعالی کے سواکس نے پیمبر جیج ہیں؟ قُل آپ کہ دیں اللّٰهُ يَهٰدِي لِلْحَق اللّٰدَتعالى بى رائمانى كرتا ہے حَقْ كى -ابتم خودفيملكرو أَفَهَن يَهُدِي إلَى الْحَقّ كيالسوه جوبدايت ويتاجِق كى طرف اَحَقُّ زیادہ حقد ارہے اَن یُتَبَعَ کہاس کی پیروی کی جائے اَمَّنُ لَا یَهِدِی یاوہ جو مِرْایت نبیس یاسکتا الله آن یه اسدی مربه کهاس کو مدایت دی جائے لیعنی ایک وہ ہے جو ہدایت دیتا ہے، ہدایت کے اسباب پیدا کرتا ہے اور ایک وہ ہے کہ اگر دب تعالیٰ ہدایت نہ

د نے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی ۔ تو کس کی بات ماننی ہے؟ جوخود ہدایت نہیں پاسکتا اس کی بات ماننی ہے؟ جوخود ہدایت نہیں پاسکتا اس کی بات ماننی ہے وجود مدایت ہے کہ شرکوں بات ماننی ہے یا اس کی جو ہدایت د سے سکتا ہے ۔ مگر یہاں تو بڑی مصیبت ہے کہ شرکوں نے سب حدود پارکرنی ہیں۔

ایک غالی نے کہاہے ....

ول ملاء آئکھیں ملیں ،ایمان ملا جوملا تجھے سے ملااحمدرضا کون دیتا ہے مجھے کس نے دیا جودیا تونے دیا احمدرضا

لاحول ولاقوة الإبالله العلى العظيم -

یے عقا کدر کھتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیاسلام ہے۔ بھائی اگر بیاسلام ہے تو پھر کفر
کس بلاکانام ہے؟ فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَسَحُدُّ مُونَ کُیں کیا ہوگیا ہے تہ ہیں تم کیسا فیصلہ
کرتے ہو؟ یا در کھنا! عقیدہ بڑی اور اصل چیز ہے ۔ جیجے عقید کو اپنانا ہی بڑی بات ہے
وَمَا یَتَیْعُ اَکُثُو هُمُ اِلَّا ظَنَّا اور نہیں پیروی کرتے اس میں ہے اکثر گرگمان کی۔ اکثریت
اپنے گمان پرچلتی ہے۔ جی کو مانے والے دنیا میں بہت تھوڑ ہوگ ہیں اور ضابطہ یہ ہے
اِنَّ الْسَظَّنَ لَا یُغُنِی مِنَ الْحَقِ شَیْنًا بیشک گمان نہیں کفایت کرتا جی کے سامنے پچھ تھی۔
اُنَّ الْسَظَّنَ لَا یُغُنِی مِنَ الْحَقِ شَیْنًا بیشک گمان نہیں کفایت کرتا جی کے سامنے پچھ تھی۔
گمان ہے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔

منكرين حديث كاعوام الناس كودهوكه دينا:

منكرين حديث اس آيت كريمه عوام الناس كومغالطه دية بيل -ان كامغالطه بيمي مجهل منكرين حديث المنطقة المنط

۱)....تواتر لفظی ۲)....تواتر معنوی ۳)....تواتر توارث آسیتواتر طبقه ۱۳ (۳)....تواتر توارث

ان میں ہے کسی بھی قتم سے ہو وہ قطعی ہے۔اور احادیث کا بیشتر حصہ قطعی ہے۔ البتة خبر واحدظني موتى ہے وہ عقيدہ كيلئے كفايت نہيں كرتى \_ يعني اس سے عقيدہ ثابت نہيں ہوتا۔لیکن عمل کیلئے وہ بھی کافی ہاورساری اجادیث کوظنی کہہ کر تھکرادینا پر لے در ہے کی جہالت ہے اور منکرین حدیث کا فتنہ بھی آ جکل بڑے زوروں پر ہے۔ انہوں نے کویت میں فتور ڈالا ہوا ہے کہ حدیث کوئی شے نہیں ہے۔علماء کرام کو اللہ تعالی جزائے خیز عطا فرمائے انہوں نے وہاں ان کا مقابلہ کیا اور عوام کو بتلایا ہے کہ بیلوگ مسلمان نہیں ۔اور حکومت کوبھی بتلایا ہے کہ بیلوگ مسلمان نہیں ہیں تو حکومت نے ان پر یابندی لگا دی۔ برطانيه ميں ان لوگوں کا برزاز ورہے، يا كتان ميں بھى ہيں۔غلام احمد يرويز ان کا برزاہے اور اس کے چیلے تھیلے ہوئے ہیں۔ بھی قربانی کے مسئلہ کوا جھالتے ہیں جھی نماز اور زکو ۃ اور کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کوئی شے نہیں ہے اور مانے قرآن کو بھی نہیں ہیں قرآن کو مان لیس تو پھر بھی بات بن جائے۔غلام احمد یرویز نے جارجلدوں میں معارف القرآن کے نام سے تفسیر کا سے ۔اس میں وہ لکھتا ہے کہ اگر سائنس ثابت بھی کر دے کہ انسان چند سینڈ میں آسانوں پر جااور آسکتا ہے میں پھر بھی حضور ﷺ کے معراج جسمانی کونہیں مانوں گا۔ اس وقت امریکہ اور روس نے خلائی جہاز نہیں چھوڑے ہے ،بعد میں انہوں نے خلائی جہاز چھوڑے اور وہ چاند پر اترے بھی جیں۔ ضد کا اندازہ لگا وَ تونہیں مانیا تو نہ مان اور مانے والے تھوڑے جیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جیں اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ مِهِمَا یَفُعَلُونَ جینک اللہ تعالیٰ جانا ہے وہ جو پچھ کرتے جیں وَ مَا کُانَ هٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلِیْمٌ مَهِمَا یَفُعَلُونَ جینک الله تعالیٰ جانا ہے وہ جو پچھ کرتے جیں وَ مَا کُانَ هٰ لَلّٰهُ اللّٰهُ اَنُهُ اَنُهُ اَنُ اَنُ لِلّٰهُ عَلِیْمٌ مِهِمَا یَفُعِلُونَ جینک الله اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

مشرکوں کا شوشہ کہ ریقر آن خود بنا تا ہے:

مشركين نے يشوشه بھى چھوڑاتھا كەيقرآن إفتر أه وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ آخَرُوُنَ الله نَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ آخُرُونَ الله نَهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَوْمُ آخُرُونَ الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَي

کراس جبیبا قرآن لے آؤاوراینے ساتھ جنات کوبھی ملالو۔ پھرتحدی فر مادی اور فر مایاقل اے نی کریم آپ ان سے کہ دیں لئن اجتَ مَعْتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى اَنُ يَأْتُوا ببعِثُل هٰ ذَا الْقُرُان لَايَاتُوُنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعُضُهُمُ لِبَعْضِ ظَهِيُرًا [سورة بَى اسرائیل:۸۸]''اگراکٹھے ہوجا کیں انسان اور جنات سارے اس بات پر کہوہ لا نیں اس قرآن کے مثل تونہیں لائیں گے اس کی مثل اگر چہ بعض ان کے بعض کے مدد گار ہوں۔'' کئی سال اس چیلنج پر گذر گئے اوروہ نہ لا سکے تو پھران کو چھوٹ دی گئی کہ قر آن یا ک کی ایک سوچوده سورتيں بيں تتهيں ايك سوچارمعاف فَسأتُ وُابعَشُو سُوَد مِتْلِهِ مُفْتَريَتٍ ''لاوَ وَس سورتنس اس جيسي گھڑی ہوئیں۔'اور یہاں بھی فرمایا وَادْعُوْا مَن اسْتَطَعْتُمْ مِنُ دُوُن اللَّهِ إِنْ كُنتُهُم صَادِقِيْنَ [سورة حود: ٣] " أور بلالوجس كوتم طاقت ركھتے ہواللہ تعالی کے سواا گرہوتم سیجے۔'اللہ تعالیٰ کی ذات کے سواانسان ،جن اور فرشتے سب کو ملالواوراس جیسی دس سور تنیں بنالا ؤ \_ مگر سالہا سال گذر گئے وہ قرآن یاک کی دس سورتوں کے مثل نہلا سَكَةِ آخر مِين فرمايا أَمُ يَقُولُونَ افْتَواهُ كيابيلوگ كہتے ہيں كه نبي نے اس قرآن كو كھڑ ليا ے قُلُ آپ کہدوی فَاتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ پسلاوَایک چھوٹی سورت اس جیس ۔ سورة کے اور جو تنوین ہے وہ تقلیل کیلئے ہے یعنی جھوٹی سی سورت قرآن یاک جيسي لا ؤ\_قرآن ياك كي تين سورتيس حجوثي بين سورة العصر، سورة الكوثر اورسورة النصر، ان تینوں کی تین تین آیتیں ہیں ۔ان جیسی کوئی سورت لا وَاور پہلے یارے میں ہے فَساِنُ لَسمُ تَفْعَلُوُاوَلَنُ تَفْعَلُوا " كِهرا كُرْمَ نه كرسكوا ورجر كُرْنه كرسكوك، "الله تعالى فرمات بين وَادُعُوا مَن اسْتَطَعُتُمُ مِنْ دُون اللَّهِ إِنْ كُنتُمُ صِلْاقِينَ اور بلالوجس كوبهى طافت کھتے ہواللہ تعالی کے سوا۔اللہ تعالی کی ذات کوچھوڑ کرجس کو جاہو بلالواگر ہوتم سیجے کہ سے

بندے کا بنایا ہوا ہے اور پیٹیبر نے خود گھڑ لیا ہے۔ قرآن کریم کے اس چیلنے کوآج چودہ صدیاں گذرگی ہیں کوئی ماں کالال اس چیلنے کو قبول نہیں کرسکا کہ قرآن کی چھوٹی می سورت کامثل نہیں لاسکا۔ پھر گھڑ نے اور بنانے کاشوشہ اس ذات کیلئے چھوڑ تے ہیں جوالسو سُولُ السنی الا میا۔ پھر گھڑ نے اور بنانے کاشوشہ اس ذات کیلئے چھوڑ تے ہیں جوالسو سُولُ السنی الا میں ہے۔ نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے۔ بیشو شے صرف لوگوں کو گراہ کرنے کیلئے چھوڑ تے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے شرسے بچائے۔ (آمین)



## بك ك تُوابِمَاكُمْ يُحِيُّطُوا

بَلُ كَذَّبُو المِكَةِ المَالِهِ الهُول في بِمَاسَ فِيرُ لَو لَمْ يُحِيطُو الْمِعِلْمِهِ جَسَّمُ كَا حَاطَيْ الهُول في وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيْلُهُ اورابِهِى تَكَنْبِين آئى ان كَ بِاللَّى كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ اللَّالِمِينَ كَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِلْمُ الللللِي الللللِي اللللِمُ الللِي الللِي الللللِمُ الللِمِلْمُ الللللِمُ اللللِمُ ال

دیں آئی عَمَالِی وَلَکُمُ عَمَلُکُمُ میرے لئے میراعمل ہے اورتیہارے لئے تہاراتمل ہے آئٹم برینون مِمَّآاعُمَل تم بیزارہواس چیز ہے جومیں کرتا ہوں وَا نَا بَرِي ء مِ مَا تَعُمَلُونَ اور ميں بيزار موں اس چيز عے جوتم كرتے مو وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ اوربعض ان من عدوه بين جوكان لكاك ركت بين آپ كى طرف أفَ أنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ كِيا آبُ بهرول كوساسكت بين وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ الرّحِهِ وعَقَلَ بَعِي نهر كُتَةِ مُولِ وَمِنْهُمْ مَّنُ يَتْظُونُ ا اِلَيُكَ اوربعض ان میں ہے وہ ہیں جوآپ کی طرف ویکھتے ہیں اَفَانْتَ تَهُدِی الْعُمْى كياآب اندهول كومدايت دے سكتے ہيں وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ اكر جهوه نه و يَكِص حول إنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ النَّاسَ شَيبًا بِيتُك اللَّه تعالَى لوكول ير ظَلَمْ بِينِ كُرِمًا لِيَحِيرُ عِي وَلِنْ كِنَ النَّاسَ اللَّهُ مَنْ مُعَلِّمُ وَنَ اورليكن لوك إين جانوں برطلم کرتے ہیں۔

مشرکین شو شے حض ضد کی وجہ سے چھوڑتے تھے:

اس سے قبل مشرکین کے اس شوشے کا ذکرتھا کہ یہ قر آن خود بنا کرلایا ہے جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ آپ سے کہددیں کہ اگر میں اُمی ہونے کے باوجود بنالایا ہوں تو تم سارے لل کراس جیسی ایک سورۃ لے آؤادرا گرتم ایسانہ کرسکواور ہر گرنہیں کرسکو سے تو بھرایسے شوشے نہ چھوڑ و ۔ یہ شوشے تو محض ضد کیوجہ سے چھوڑ تے تھے ۔اصل بات یہ ہے کہ بٹل سکڈ بُو ابلکہ جھٹلایا ہے انہوں نے بِمَالَمُ یُجِینُطُو ا بِعِلْمِهُ اس چیز کوجس کے علم کا احاط نہیں کیا انہوں نے ۔قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آسانی کتابوں میں سے اعلیٰ اور افضل کا احاط نہیں کیا انہوں نے ۔قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آسانی کتابوں میں سے اعلیٰ اور افضل

ہے۔اس میں جواصول اور قاعدے بیان کئے گئے ہیں،ایسے جامع مانع ہیں کہ قیامت تک ان کو بد لنے کی ضرورت نہیں ہے وَ لَمَّا یَا تِھِمْ تَا وِیلُهُ اور ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس اس کی حقیقت قرآن پاک کی تکذیب کا متیجہ ہے عذاب وہ ابھی تک ان پرنہیں آیا آئے گا ضرور کیونکہ جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو جھٹلایا ہے ان پرعذاب آیا ہے۔

www.besturdubooks.net : جن قوموں نے حق کو جھٹلایاان کا انجام پہلی قوم جس نے حق کو حیثلا یا وہ حضرت نوح الطبیلا کی قوم ہے۔ کئی صدیاں حق کو حبطلاتے رہے بالآخراللہ تعالیٰ کاعذاب آیا اور سارے غرق ہو گئے۔ پھر حضرت ہود الطیکا كى قوم نے حجمثلا ياان يرعذاب آيا ، پھر حضرت صالح الطيخة كى قوم نے حجمثلا ياان يرعذاب آیا، پھر حضرت شعیب العَلیْ کی قوم نے حجظ ایا ان برعذاب آیا، فرعون اوراس کی جماعت نے حق کو جھٹلا یا اور ٹھکرایا ان پرعذاب آیا۔ بے شار قوموں کا قرآن میں ذکر ہے۔ کہ حق کو حجمثلانے کا کیا انجام ہوا۔ان پر ابھی تک حق کو جھٹلانے کا نتیجہ نہیں آیا کہ کیا ہوتا ہے؟ باتی ان كاحق كوجمثلانا كوئى نى يات نهيس ب-كذاك كَذَّب الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ اس طرح حَمِثْلا بِاان لُوگُوں نے جوان سے پہلے تھے اور اس کا نتیجہ بھی سامنے آگیا فسانسطُ ر کیف تکانَ عَاقِبَهُ السَّلْلِمِیْنَ پس دیکھوکیاانجام ہوا ظالموں کا۔عرب قوم تاجرتھی تجارت کے سلسلے میں شام جاتے تھے یمن جاتے تھے ،لوط الطبیلاکی بستیوں کے پاس سے گذرتے تھے۔حجراور مدین کےعلاقے سے گذرتے تھے، تاہ ہونے والی قوموں کی جگہیں ان کے سامنے تھیں۔ حافظے ان کے بڑے توی ہوتے تھے۔ رات کو جب اکٹھے ہوتے تو ان کے تھے بیان کرتے کہ فلاں توم اس طرح تباہ ہوئی ،فلاں قوم اس طرح تباہ ہوئی ۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمُ مَّن يُوْمِنُ بِهِ اور بعض ان میں سے وہ ہیں جوایمان لاتے ہیں اس

قرآن پر۔قرآن کریم کے نزول کے بعداس کو مانے والے بھی تھا گر چہ تھوڑے ہے وَمِنْ ہُمْ مُنُ لَا یُوْمِنُ بِهِ اور بعض ان میں ہوہ ہیں جوایمان نہیں لاتے اس قرآن پر۔ ہر دور میں حق والے بھی رہے ہیں اور باطل والے بھی رہے ہیں۔البتہ حضرت نوح النظام کے زمانے سے پہلے سارے لوگ حق پر تھے تک ان النظام اُمَّةً وَّا جِدَةً [سورة البقر: ۲۱۳]" سب لوگ ایک ہی دین پر تھے۔" پہلی قوم جوشرک میں مبتلا ہوتی ہو وہ حضرت نوح النظام کی قوم تھی اس کے بعد آج تک اکثریت کا فروں کی ہے۔

اکثریت ہمیشہ گمراہوں کی رہی ہے:

ایک دفعہ شرکین مکہ آپ ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم سے ہیں۔تو فیصلہ تو خالث ہی کرسکتا ہے لہذا أیک ثالث مقرر کر کے مردم ثناری کرالیں جس طرف اکثریت ہوئی وہ سیچے ہو نگئے۔ آٹھویں یارے میں ہے فرمایا اَفَ عَیْسُو اللّٰهِ اَبْتَ عِی حَکّمًا و کیامیں الله تعالی کے سواکسی دوسرے فیصلہ كرنے والے كوتلاش كروں ـ " كيم فرما ياؤان تُسطِعُ اَكْتَسَرَ مَنُ فِي الْأَرُض يُضِلُّوكَ عَنْ منبيل الله [سورة الانعام: ١١١] "اوراكرآب اطاعت كريس كان لوكول كى جواكثر ہیں زمین میں تو وہ بہکا دیں گے آپ کواللہ تعالیٰ کے راستے سے '' اکثریت تو گمراہوں کی ہے،ووٹ تو زیادہ ان کے ہیں اس طرح کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔حق حق ہے كوئى مانے يانہ مانے اور سے بات تم كئى دفعه بن حكے ہوكہ قيامت والے دن الله تعالى كى سيحى عدالت میں ایسے پنج سربھی تشریف لائیں گے کہان کیسا تھے جارامتی ہونگے اورایسے بھی ہو نگے کہان کے ساتھ دوامتی ہو نگے اور ایسے بھی ہو نگے کہان کے ساتھ صرف ایک امتی ہو كًا وَيَهِجنُّيُ النَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ اوراليه يَغْبرَجِي مُوسَكَّ كَدان كَساتِه ايك امتى

بھی نہیں ہوگا۔

بخاری شریف کی روایت ہے کہ پیغمبرت تنہا ہوگا گر پیغمبرسارے کامیاب اور جنہوں نے حق کوئیں معیار نہیں ہے۔ وَرَبُّکَ اَعْسَلَمُ مِنْ کوئیں ماناوہ ناکام اور نامراد ، تو اکثریت تو کوئی معیار نہیں ہے۔ وَرَبُّکَ اَعْسَلَمُ اِللَّهُ فُسِلِدِیُنَ اور تیرارب خوب جانتا ہے فسادیوں کو کہ جواللہ تعالیٰ کی کتاب کوئیں مانے وہ فسادی ہیں۔ دیکھویہ بات سارے ہی سمجھتے ہیں کہ جو کمکی قانون کوئیں ماناوہ مجم ہوتا ہے تو جواللہ تعالیٰ کے قانون کوئیں مانتااس سے بڑا مجم کون ہوگا۔ ملکی قانون کے باغی کو حکومت جواللہ تعالیٰ کے قانون کوئیں مانتااس سے بڑا مجم کون ہوگا۔ ملکی قانون کے جوزہ کر کراس کے آسان کی حجمت کے بینچرہ کر سب معاف کرتی ہے۔ اور جو خدا کی زمین میں رہ کراس کے آسان کی حجمت کے بینچرہ کر سب تعالیٰ کے حکم کو نہ مانے اس سے بڑا فسادی کون ہوگا۔ فسادی صرف مکا مار نے والا ہی نہیں بلکہ جوتی کوئیں مانتا وہ بھی فسادی ہے۔

آگالندتعالی آپ کوسلی دایتے ہیں۔ فرمایا وَ اِنْ کَدَّبُوک اورا گریاوگ کھے جھٹال کیں فَفُلُ بَی عَمَلِی وَلَکُمْ عَمَلُکُمْ پِی آپ کہددیں میرے لئے میرامل ہے اور تہمارے لئے تہمارامل ہے۔ اگرتم میری بات نہیں مانتے تو اپنا کام کرتے رہویں اپنے کام کونیس چھوڑوں گا اَنْتُمُ ہَوِیہُ وُنَ مِمَاآعُمُلُ تم بیزارہواس چیز ہے جو میں کرتا ہوں وَ اَنَا بَسِویُ عَمِی مَمَا اَعْمَلُ تم بیزارہوں اس چیز ہے جو میں کرتا ہوں وَ اَنَا بَسِویُ عَمِی بیزارہوں اور میں بیزارہوں اس چیز ہے جو تم کرتے ہو۔ تمہارے کفروشرک ہے میں بیزارہوں اور میں تو حید پرقائم ہوں اور تو حید کاسبق دیتا ہوں ، قیامت کو مانتا ہوں اور اس کی تلقین کرتا ہوں ، قرآن یا کو مانتا ہوں اور اس کا درس دیتا ہوں تم اس سے بیزارہومیراعمل میرے ماتھ اور تہمارا عمل تمہارے ساتھ لَکُمْ دِیُنُکُمْ وَلِی دِیْنِ ''تمہارے لئے تہمارادین اور میرے لئے میرادین ۔' وَمِنْهُمْ مَّنُ یَسْتَمِعُونَ وَلِی دِیْنِ ''تمہارے لئے تہمارادین اور میرے لئے میرادین ۔' وَمِنْهُمْ مَّنُ یَسْتَمِعُونَ اللّٰکِ اور بعض ان میں ہے وہ ہیں جو کان لگائے رکھتے ہیں آپ کی طرف۔ والیہ کی اور بعض ان میں ہے وہ ہیں جو کان لگائے رکھتے ہیں آپ کی طرف۔

## مشرك آب كابيان محض برو پيكنده كيك سنتے تھے:

آپ ﷺ کے مخالف آ کر سنتے تھے اس ارادے اور قصد سے کہ ہمیں کوئی اعتراض ی بات مل جائے برو پیگنڈہ کیلئے مثلا اللہ تعالی نے مخلوق کی بے بسی سمجھانے کیلئے ممھی کا بھی ذکر کیا ہے۔ سورة جے کے آخری رکوع میں ہے إِنَّ الَّــذِیْسنَ تَــدُعُونَ مِـن دُون اللَّهِ بينك وه لوَّك كه يكارت موتم ان كو لَن يَّحُلُقُو اذْبَابًا وَّلُو اجْتَمَعُو اللَّهُ مِرَّتْهِ بِيدا کر سکتے ایک مکھی بھی اگر چہ سب اکٹھے ہو جا کیں ۔اورسورت بقرہ کے تیسر ےرکوع میں \_ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسُتَـحُـى آنُ يَّضُرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوُقَهَا" بِيُثَكَ اللَّهُ تَعَالَى نہیں شر ما تا یہ کہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس ہے بڑی ۔''اورسورت عنکبوت آیت نمبر اسم مين مشركون كے شرك كى حقيقت كو سمجھاتے ہوئے فرمايا مَثْلُ الَّذِيْنَ اتَّحَدُو امِنْ دُون اللُّهِ أَوُلِيَآءَ ''مثالَ ان لوَّكُول كي جنهول نے بنائے ہيں اللّٰد تعالىٰ كے سوا كارساز حَمَثَلَ الْعَنْكَبُوتِ كُرى كَ مِثَالَ بِ إِنَّ خَذَتْ بَيْتًا جِسَ نِي بِنَايَا يَا كُمُوانَّ أَوْهَنَ الْبُيُونِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُونِ اوربيتك تمام كهرول سے كمزور كھر البته كارى كا كھر ہوتا ہے لَوْ كَانُو المَعْلَمُونَ الران لوكول كومجهروتى - "كمركرى كاجالاندا ي كرى ي بياسكتاب نەسردى سے اى طرح الله تعالىٰ كے سواكسى براغمادكرنے والا اوركسى كونا فع اورضار سجھنے والا مکڑی کے جالے میں رہتا ہے۔ بیشرک کی تر دید کیلئے اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ مشرک مکڑی کے جالے میں پناہ لیتا ہے کیونکہ .....

## نفع نقصان كاما لك صرف الله تعالى:

وَإِنْ يَّمُسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو اورا كَرِينِ عَلَى اللَّهُ بِضُرِّ فَلاَ رَآدً لِفَضُلِهِ [سورة يونس: ٢٠٠]

''اوراگروہ ارادہ کرے آیکے ساتھ بھلائی کاپس کوئی نہیں رد کرسکتا اس کے فضل کو۔''جو کرنا ہے وہ صرف رب نے کرنا ہے۔ تو قرآن کریم میں مھی ، مچھراور مکڑی کا ذکر ہے۔ یہ لوگ جب اس طرح کی آیات سنتے تو سہتے کہ کیا بیاللہ تعالیٰ کا کلام یاک ہے کہ اس میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔تو وہ بروپیگنڈہ کرنے کیلئے سنتے ہیں کیکن دل کے کان انہوں نے بند كتهوت بي أفَانُت تُسْمِعُ الصُّمَّ كياآب بهرول كوسنا سكت بي وَلَوْ كَانُوا لَا يَعُقِلُونَ الرّحِيهِ وعَقَلَ بَهِي ندر كھتے ہوں۔جس آ دمی نے توجہ سے بات نہیں سنی اور دل پر تالالگایا ہواہے اس کو سنانے کا کیافائدہ ہوگا اس کا تو دل بندے۔ اور آ بھے کے مخالفین تو اس يرفخ كرتے تھے۔وَقَبِالُواقُلُوبُنَافِي أَكِنَّةٍ مِمَّاتَدُعُونَاۤ اِلَيْهِ وَفِي اذَانِنَاوَقُرٌ وَمِنُ مِبَيْنِمَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ [مم تجده: ٥] "اوركها انهول نے ہمارے ول يردول ميں ہیں اس چیز ہے جس کی طرف آپ بلاتے ہیں اور ہمارے کا نول میں بوجھ ہیں اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان پردہ ہے۔ "تمہاری کوئی بات ہمارے دلول تک نہیں چہنجی اور ہم نے کانوں میں ڈائے چڑھانے ہوئے جی تنہاری کوئی بات ہم کانوں میں نہیں بڑنے دیتے۔اس ضد کاونیا میں کوئی علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّنْظُرُ إِلَيْكَ اوربعض ان مِن مع ووجين جوا مي طرف ويكف بين أَفَانُتَ تَهُدِي الْعُمْى كياآب اندهول كومدايت دے سكتے ہيں وَكُو كَانُوا كَايُكِورُونَ الريدوه نه د کیمنے ہوں مثلاً دو پہر کا وقت ہوسورج بالکل سر <sup>ب</sup>یر ہو بادل اور دھند بھی نہ ہو،غبار بھی نہ ہو یعن مطلع بالکل صاف ہواور کوئی مخص آئکھیں بند کر کے کہے کہ مجھے سورج دکھاؤ۔ بھائی جب تونے آئکھیں بند کرلیں ہیں تجھے سورج کون دکھائے گا؟ ۔ آنکھیں اگر ہیں بندتو دن بھی رات ہے بھلااس میں قصور کیا ہے آفاب کا

بہر حال مشرکوں کی حقیقت کی آنکھیں بند ہیں وَ هُمْ لَا یُسْصِدُوُنَ اوروہ د یکھتے نہیں ہیں صُمَّ بُکُمِ عُمْی بہرے ہیں حق سننے ہے، گو نگے ہیں حق بولنے ہے، اند ھے ہیں قدرت کی نثانیاں دیکھنے ہے۔

#### صم بکم عمی کامفہوم:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں ہے ایک نشانی یہ ہے کہ دنیا کے حکمران کا نول سے بہرے ہو نگے ،آنکھوں سے اندھے ہوں گے ، زبان سے گو نگے ہو تگے۔ ہمارے طالب علمی کا زمانہ تھا آج سے ساٹھ ستر سال پہلے۔ ہمیں بیرحدیث سمجھ نہ آئی ہم نے استاد ہے یو جھا حضرت اس وقت آنکھوں والے لوگ نبیں ہو نگے کہ لوگ ا ندھوں کو بادشاہ بنائمیں گے، کا نوں ہے سننے والے ہیں ہو نگے کہ بہروں کو بادشاہ بنائمیں کے اور بولنے والے نہیں ہو نگے کہ لوگ گونگوں کو بادشاہ بنا کیں گے ۔تو استاد محترم مولا ناعبدالقديرصاحبُّ نے فرمايا مياں (بدان كا تكبه كلام تھا) كان بھى ہو نگے ،آ تكھيں بھی ہونگی ،زبانیں بھی ہوں گی ۔ حق کی نشانیوں کو دیکھیں گےنہیں ،حق کی یات کہیں ہوگئے نہیں جق کی بات سنیں گےنہیں۔وہی سارا قصہ ہے۔ حق کی بات نہیں سنتے جا ہے بچھ ہو جائے ،حق کی بات زبان پرنہیں لاتے ،حق دیکھنے کیلئے تیارنہیں ۔حالاتکہ زبان بھی رکھتے ہیں ،آئکھیں بھی ہیں ،کان بھی ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں ہے ایک نشانی ہے۔ ا يك يخص في آكر سوال كيا حضرت قيامت كب آئے گى؟ فرمايا إذا صُيعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَسِظِر السَّاعَةِ جبامانت ضائع كردى جائے گى پس قيامت كاانتظار كرده چلى آرى ہے۔اس نے سوال کیا کہ حضرت امانت کس طرح ضائع ہوجائے گی اِذَاوُ مِسَدَ الْاَهُوُ اِلٰی غَيْر اَهُلِهِ "جب حكمرانی نا اہل لوگوں كے حوالے كردى جائے گى۔ " آبخارى شريف ااب

جو ہمارے حکمران ہیں وہ اس لائق تہیں ہیں کہ مسلمانوں کے بادشاہ ہوں۔ یہ بیجارے طالبان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جوغیر ہیں وہ بھی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے متعلق مجھی کوئی شوشہ چھوڑتے اور مجھی کوئی شوشہ۔ان کے شوشوں سے قطعا متاثر نہ مول اور مجھو، الله تعالى في سب كو مجھ دى ب إنَّ اللَّهُ لَا يَظُلِمُ النَّاسَ شَيْعًا بيتك الله تعالی اوگوں برظلم ہیں کرتا کیجہ بھی ،رتی کے برابر بھی ظلم ہیں کرتا و کے بن النَّاسَ انْفُسِهُمُ يَه ظُلِهُ مُونَ اورليكن لوك ابني جانوں يرظلم كرتے ہيں كدرب تعالى كے احكام كونبيں مانے، الله تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان نہیں لاتے ، پیغمبروں کونہیں مانتے ، دنیا کے نشے میں ہیں۔ مرنے کے بعد جب آئیس کھلیں گی تو پہۃ جلے گا کہ ہم اپنے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں۔ جسطرح آپریشن کے وقت ڈاکٹر بے ہوش کر کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں ،ٹانگ کاٹ دیتے ہیں یا جسم کا جوبھی حصہ کا ٹنا ہواس وقت مریض کومعلوم نہیں ہوتا کیونکہ نشے میں ہوتا ہے۔ آ ہتہ آ ہتہ نشدار تا ہے ہوش آتی ہے پھرمعلوم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ آج ہم پر مھی دنیا کا نشہ ہے ہمیں ایپے نفع نقصان کا کوئی علم نہیں ہے۔جس وفت موت آئے گ آئٹھیں بندہونے کی دہر ہےنشہار ہے گا پھر دودھ کا دودھاور یانی کا یانی ہوجائے گااور پنہ چل جائے گا کہ ہم و نیامیں کیا کما کرآئے ہیں اور کیا کرکے آئے ہیں۔اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری آئکھیں وقت ہے پہلے کھل جائمیں اور بیہ بات سمجھ جائیں کہ دنیا کی زندگی یالکل فانی اور عارضی ہے اور موت صرف بوڑھوں کیلئے نہیں ہے اگر کوئی یہ مجھتا ہے تو غلط نہی میں مبتلا ہے۔کوئی میں مجھتا ہے کہ میں ابھی تندرست ہوں تو وہ بھی غلط نبی میں مبتلا ہے موت سب کیلئے ہے، جوان بھی مررہے ہیں، تندرست بھی مررہے ہیں، بیچ بھی مررہے ہیں اور ہمارا زمانہ تو حادثاتی دور ہے۔ میں بار ہا کہہ چکا ہوں کہاس زمانے میں اگر کوئی رات کو

اینے گھر خیریت کے ساتھ آجائے تو دور کعت شکرانے کے پڑھے کہ اے پرور دگار! تیرا فضل ہے کہ میں خیریت کیساتھ گھر لوٹ آیا ہوں۔اللہ تعالیٰ مجھ عطافر مائے۔ (امین)



وَيُوْمُ وَمُكُنُّ الْمُوْلِ الْمُوْلِ الْمُلْكُولُ اللهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ﴿ وَلِمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ﴿ وَلِمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ﴿ وَلِمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ﴿ وَلِمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ﴾ وَلِمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ﴿ وَلِمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ﴾ وَلِمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ﴿ وَلِمُنْكَ وَلِمُنِ اللّهُ وَلِمُنْكَ وَالْيُنَامَرُ وَمُعُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالمُنْكُ وَاللّهُ اللّهُ وَالمُنْكُ وَاللّهُ اللّهُ وَالمُنْكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

 رسول ہے فَاِذَا جَآءَ رَسُولُهُمُ لِى جَبِ آئِكَان كارسول فَصنى بَيْنَهُمُ لِي بِسالْتِ فِسلَّم لِي الْحَارِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اس سے پہلے فر مایاف نُظُرُ کُیف کَانَ عَاقِبَهُ الظَّلِمِینَ " پس دی کھی اانجام ہوا ظالموں کا۔ "جن قوموں نے اللہ تعالی کی خالفت کی ،اللہ تعالی کے پیفیروں کی خالفت کی ،اللہ تعالی کے پیفیروں کی خالفت کی ، اللہ تعالی کے قوم ہیان ہوا ہے حق کو قبول نہ کیا ان کا دنیا میں کیا حشر ہوا۔ قرآن یاک میں واضح الفاظ میں بیان ہوا ہے مثل نوح القلی کی قوم ، مود القلی کی قوم ، اوط القلی کی قوم ، اور دیگر قومیں دنیا میں کس طرح تناہ وہر باد ہوئیں ۔اب فرماتے ہیں کہ آخرت میں ان کیماتھ کیا ہوگا۔

نا فرمان قوموں كا آخرت ميں انجام:

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُ اورجس دن الله تعالى ان كواكها كرك المحشر كامعنى باكتها مونى كالمحشر كالمعنى بالكها مونى كالمحتر بيا موكاكان لَمْ يَلْبَنُوْ آ إِلَّا مَاعَةً مِنَ النَّهَارِ كويا كهوه

نہیں تھہرے مردن کی ایک گھڑی۔ تکان اصل میں تکانّھ متھا۔ جمہور مفسرین کرائم فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ان کو یوں محسوں ہوگی کہ گویا ہم دنیا میں ایک گھڑی رہے ہیں ۔بعض مفسرین کرائے نے اس ہے قبرا در برزخ کی زندگی مراد لی ہے۔مرنے کے بعد قبر برزخ کی زندگی ہے جونیکوں کیلئے راحت اور برے کیلئے تکلیف ہے۔توجس وقت قبرے اٹھائے جائیں گے تو یول محسوں کریں گے کہ گویا برزخ میں ،قبر میں ایک گھڑی رہے ہیں اور حقیقت بھی ہے۔ کیونکہ قیامت کا دن خصیف ألف سنة پیاس بزارسال کالمبادن مو گا۔تواس کے مقابلہ میں ہیں سال ہمیں سال ، بچاس سال ، سوسال ، ہزار سال کی زندگی سیحی بھی نہیں ہے۔اور جنت دوزخ کی زندگی تو نہ فتم ہونے والی زندگی ہے،ابدالآباد ہمیشہ میشہ کی زندگی ہے۔اس کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کھی جی نہیں ہے۔ یَتَعَارَفُونَ بَیْنَهُمُ آپس میں ایک دوسرے کو پیجانے گے۔ جیسے ہم یہاں ایک دوسرے کو پیجانے ہیں ای طرح میدان محشر میں بھی اور جنت دوزخ میں بھی سب ایک دوسرے کو بیجانے گے۔ فَدُ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّهُوُ التَّحْقِيقَ حْساره الْحَاياان لوكول نے جنہوں نے جھٹلا یا بلقآءِ اللّٰہِ الله تعالی کی ملا قات کو، قیامت قائم ہونے کواوراللہ تعالیٰ کی عدالت کوشلیم ہیں کیا۔اوراہل حق اس بات کو مانتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی ،اللہ تعالیٰ کی عدالت سکے گی ،ہرا یک کی اللہ تعالیٰ کیساتھ اس دن ملاقات ہوگی ،رب تعالیٰ سب سے ملاقات کریں گے اور کا فرمنگر ہیں بلکہ مذاق اڑاتے ہیں۔ایک ہندو ہے ایمان شاعر ہے اس نے استہزاء کہا ہے۔۔ ے ملے گی شخ کو جنت ،ہمیں دوزخ عطاہو گ سبس اتی بات ہے جس کیلئے محشر بیا ہوگا كيابة تعورُ ي بات ٢٠٠ و مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ اورْنبيس تقوه مدايت يافته

### الله تعالى كا آب الله تعلى دينا:

آ کے اللہ تعالیٰ آپ کھی کوسلی دیتے ہیں۔ کیونکہ کا فروں کی بے جایا تیں س کرآپ ﷺ کو تکلیف ہوتی تھی ،ہونی بھی جاہے تھی کہانسان ہیں۔آپ ﷺ کے منہ پرآپ کو یا گل ، مجنون ،ساحر ، کذاب ، جاد وگر ،مفتری ،اور کاهن کہتے تھےاور ہرفتم کا مذاق اڑاتے تو آب الله تعالى الرول مين آتا موكاكرالله تعالى ال كو بكرتا كيون مين عبد الله تعالى فرماتے ہیں وَاِمَّانُرِيَنَّکَ بَعُضَ الَّذِی نَعِدُهُمُ اورا گرہم وکھادی آب کیعض وہ عذاب جس کی ہم ان کودهمکی دے چکے ہیں۔علاء عربیت فرماتے ہیں کہ وَعَیدَ مَی حِدُکا مصدرا گرؤ عِیدًا آئے تومعنی دھمکی ہاورا گرمصدرو عُدا آئے تومعنی ہوعدہ کرنا۔ اوريهال وَعَدَ يَعِدُ وَعِيدًا سے بعن جس عذاب كى بم الكود مكى وس حكے بي اگر آب على كموجود كى من آئة تواس يرجى مم قادر بين أو نَسَوَ فَيَنَكَ يا بَم آپ كووفات دے دیں تو پھر بھی بین اب سے بیں چھوٹ سکتے فالینا مُوجعُهُم پس ماری طرف ہے ان كالوثنا\_مَـورُ جع كومصدرميمي بهي قراردية بي \_اگرمصدرميمي موتو پيرمعني بياوثنا اور اں کوظرف کا صیغہ بھی قرار دیتے ہیں۔اگر ظرف کا صیغہ ہے تو پھرمعنی ہے وٹانے کی جگہ، وونوں سیج میں۔ شُمَّ اللَّهُ شَهِیدٌ عَلی مَا يَفُعَلُونَ كِمراللهُ تَعَالَى كُواه ہے اس كاروائى يُرجُو وہ رتے ہیں۔اللہ تعالی کے علم سے کوئی چز باہر ہیں ہے والحکل اُمَّة رَسُولَ اور ہرامت كيل رسول م فياذا جَاءَ رَسُولُهُم يس جب آئ كاان كارسول (ميدان محشريس) فُصِسى بَيْسَهُمُ بِالْقِسُطِ تُوان كه درميان فيصله كردياجائ گاانصاف كيساته وَهُمُ كَا يُظُلِّمُونَ اوران يرظكم بين كياجائے گا۔

## روز قیامت کسی برظام نہیں ہوگا:

سورة بن اسرائيل آيت نمبرا عين جيوم نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسِ مِبِامَامِهِمْ 'اور جس دن ہم بلائیں گے ہرگروہ کواس کے امام کیساتھ۔''مثلاً حضرت نوح النظیم اور ان کی قوم عدالت میں آئے گی۔نوح النکی پر بہت تھوڑے آ دی ایمان لائے تھے سو سے بھی کم تے اکثریت کا فروں اورمشرکوں کی تھی ۔اللہ تبارک وتعالیٰ نوح الطّفظ سے سوال کریں گے هَلُ بَلَّغُتَ قَوْمَكَ كِيا آبِ نَے قوم كُوبِلَيْعَ كُلِّمِي فَيَقُولُ نَعَمُ حضرت نوح الطَّيْعَلا عرض کریں گے ہاںا بے پروردگار! میں نے بلیغ کی تھی اور تبلیغ بھی کیسی؟ اِنِّسٹی دَعَوْ تُھُےُ جهَارًا بِيَكُ مِينَ نِهِ ان كوبر لما دعوت دى ثُمَّ إِنِّي اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاسْرَرُتُ لَهُمْ إِسْسِوَارًا [سورة نوح: ٩٠٨] پھر میں نے ان کونلی الاعلان دعوت دی اور میں نے ان کو یوشیدہ طور پر بھی دعوت دی نوح القلیلانے اپنی قوم کوساڑھےنوسوسال سمجھایا۔ پھران کی قوم سے یو چھاجائے گا ھلُ بَلَّغَکُم نُوخ کیانو ح الطَیٰ نِحْمہیں تبلیخ کی تھی؟ کہیں گے ہمیں کے تبلیغ کی ہے؟ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔مشرک بہت بے حیا ہوتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی سجی عدالت میں کہیں گے وَ السَّلْسِهِ رَبِّسَامُ الْحُنَّا مُشُو كِيُنَ [سورة انعام: ٢٢] ' دفتم ہےاللہ تعالیٰ کی جو ہمارا پر وردگار ہے نہیں تھے ہم شرک كَرِنْ واللهِ "الله تعالى فرماتين كَ أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُو اعَلَى أَنْفُسِهِمْ [انعام: ٢٢] " ويكھوكيسا جھوٹ بولا ہے انہوں نے اپن جانوں ير ـ " تو مشرك سے زيادہ بے حيا کوئی نہیں ہے۔ چونکہ ضابطہ ہے کہ مدعی کے ذمہ ہے گواہ پیش کرنا اَلْبَیِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَهِينُ عَلَى مَنُ أَنْكُورَ اللَّه تَإِرك وتَعَالَى نُوحِ الطَّيْلِ عَلَى مَنْ أَنْكُورَ اللَّه عَلَى مُنْ يُشْهِدُ لَکَ تیرا گواه کون ہے؟ نوح جواب میں فرمائیں کے محمد و اُمَّتَ ف (بیمی بخاری

شریف کی روایت کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں )امت محمد ﷺ کو بلایا جائے گا کہ کیا نوح الطَيْنِينَ فِي اللَّهِ عَلَيْ مِي مِيهِ المت كِي مِال نوح الطَّنِينَ فِي اللَّهِ فَي مَقَى اس امت ك كوابي وييخ كاذكر قرآن ياك مين بهي بي إن كُونُواشُهَدَآءَ عَلَى النَّاس [سورة البقرة:١٣٢] '' تا کہ ہو جاؤتم لوگوں برگواہی دینے والے ۔'' تو جب بیامت گواہی دے گی تو نوح الطَلِيلاً كَى امت كِے كَى ان كى گوائى منظور نہيں ہے كہ بير موقع برموجود نہيں تھے بياتو ہمارے ہے ہزاروں سال بعد کے ہیں گواہ تو موقع کا ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس امت سے کہیں گے نتے ہوید کیا کہدرہے ہیں؟ بیامت کے گیا ہے پروردگار! بیہ بات ٹھیک ہے مگرہم سے ہیں كيونكم مَن تيرى ياك اور سي كتاب مين يرصاب وَلَقَدْ أَرُسَلْ الْوَحَاالِي قَوْمِهِ فَقَالٌ يَقَوْم اعْبُدُو االلَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ [سورة المومنون ٢٣٠] ' 'اورالبت تحقيق بھیجا ہم نے نوح الطینا کوان کی قوم کی طرف پس کہا انہوں نے کہا ہے میری قوم عبادت کروانٹدتعالیٰ کینہیں ہےتمہارے لئے اس کےسواکو کی معبود۔''اوراے پروردگار! تیرے آخرى يغير نے بھى ہميں بتايا كه فَدُ بَلَّغَ نُوحٌ قَوْمَهُ تَحقيق نوح العَلِيلِ في اين قوم كوبليغ کی ۔اے پروردگار!اگر تیری کتاب تھی ہےاور تیرا پیٹمبرسیا ہےتو پھر ہم بھی ہیے ہیں ۔اور جب کوئی اہم مسلمہوتا ہے تو وہاں گوا ہوں کی بھی صفائی ہوتی ہے جس کو تنز کینة الشهود کہتے ہیں۔تو پھرآ تخضرت ﷺ اس امت کی صفائی چیش کریں گے وَیہ مُحُونَ الْرَّسُولُ عَلَيْتُ مُ شَهِينَدُا اور بهوں كے رسول ﷺ تم ير كواه كه بيرى امت نے جو كچھ كہا ہے ج كہا بِ يَوَاسِ طرح فيصله بهوجائے گا۔الله تعالی فرماتے ہیں وَ يَقُو لُو نَ مَتَّى هٰذَاالُو عُدُ اور وہ کہتے ہیں کب آئے گابیدوعدہ ، قیامت کب لا وُگے ، فیصلے کب ہوں گے؟ بتاؤ اِنْ مُحْنَتُمُ صْدِقِيْنَ الرَهوتم سيح\_

## قيامت اورموت كاعلم سى كوبيس:

ہمیں ہیں بتلایا گیا کہ قیامت کب آئے گی ہمیں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ قیامت آئے گی میراز کی بات ہے اور اس میں حکمت ہے جیسے مرنے کا وقت کسی کونہیں بتلایا گیا۔ اگروفت بنادیتے تو دنیا کا کوئی کام نہ چل سکتاجس نے ہیں سال بعدمرنا ہے وہ ابھی ہے سوکھنا شروع ہوجا تا البذارب تعالیٰ نے نہیں بتایا جا ہے آج ہی مرجائے اتنا بتلا دیا کہ ہر آ دی نے مرنا ہے۔ اس طرح قیامت حق ہے مگروفت کا کسی کو کم نہیں ہے۔ فیل آپ کہہ وي لَا آمُلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَ لَانَفْعًا مِن ما لكن بين بول اين كي صرركا ورنفع كا إِلاَّ مَاشَاءَ اللَّهُ مَّروه جورب جاب \_ يا دركهنا! خدائي اختيارات الله تعالى في كنهيس دیئے ،نفع دینے والا بھی رب ہے اور نقصان پہنچانے والا بھی رب ہی ہے۔سورۃ یونس آيت تمبر ٢٠ ايس عوان يَمْسَسُكَ اللَّهُ بَصُرَفَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو "اوراكر يبنجائة بخط كوالله تعالى ضررتو كوئى نبيس اس كوبان فران يُسردُك بخير فلارَ آدَّ لِفَصَٰلِهِ اورا كريہ بيائے تجھ كو بھلائى تو كوئى پھيرنے والانہيں ہے اس كے فضل كو۔' اورسورة جن میں ہے لا امسلے کے کہ ضواً وا لا رَسَدًا میں تمہارے لئے نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں۔'' جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب ہے بہتر شخصیت اینے لئے نفع اور نقصان کی ما لک نہیں ہے تو

#### ۴ بد گرال چەرسد

اورکون ہوتا ہے کہ اس کے پاس خدائی اختیارات ہوں۔لِکُلِ اُمَّةٍ اَجَلْ ہرامت اللہ میعاد مقرر ہے اِذَا جَاءَ اَجَلَهُمُ جب آئے گان کی میعاد فلا یَسْتَا بُحِرُون مَا سَاعَةً پس نہیں موخر ہوں گے ایک گھڑی و کلایستَقُدِمُون اورند آگے ہوسکتے ہیں۔اللہ

تعالیٰ کا قانون بڑااٹل محکم اورمضبوط ہے۔اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہے۔



فُلْ ارَءُ يَتُمُ إِنَ اللَّهُ عَنَ اللهُ بَيَاتًا اوْنَهَارًا هَا ذَا يَسْتَعْفِلُ مِنْهُ الْمُؤْدُهُ وَنَهُ النّهُ عَلَمُوْلُ اللّهُ وَقَلَ كُنْتُولِهِ النّهُ عَلَمُولُ وَقَلَ كُنْتُولِهِ النّهُ وَقَلَ كُنْتُولِهِ النّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَقَلَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

 اورآپ سے خبرطلب کرتے ہیں آخی اُ مو کیا یہ بات سے ہے فیل آپ کہدیں اِی وَرَبّی المیرےرب کی شم ہے اِنَّهٔ لَحَقّ بینک البتہ یہ بات حق ہے وَ مَآ أَنْتُمُ بِمُعْجِزِينَ اورَبيس مؤتم عاجز كرف والله وَلَوْانٌ لِكُلَّ نَفْس اورا گرہو ہرنفس کیلئے ظَلَمَتُ جس نظلم کیا مَا فِی الْآرُض جُو یجھز مین میں ہے کافتکت به البتہ و فدیہ دے اس کیساتھ و اَسَوُّوا النَّدَامَةَ اور چھیا تیں كشرمندگى كو لَـمَّــارَاوُ الْبِعَذَابَ جب كه ديكيس كوه عذاب كو وَقُيضِي بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اورفي ملكرويا جائے گاان كورميان انصاف كيساتھ وَهُمْ لَا يُنظُلُمُونَ اوران يرظم بين كياجائي كا أكَّا إنَّ لِللَّهِ مَا فِي السَّمُونِ وَ الْأَرُضِ خَبِر دار بيتك الله تعالى كيليّ بي ہے جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمینوں میں ہے اَ لَآ إِنَّ وَعُهُ اللَّهِ حَقَّ خبر دار بیتک الله تعالیٰ کا وعد ہ سیا ہے وَّ لَكِنَّ اَكُثَرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ اورليكن اكثران مِن سينبيل جانة هُو يُحى وَيُمِينُتُ وہی زندہ کرتا ہےاوروہی مارتا ہے وَ إِلَيْهِ تُرُجَعُونَ اوراس کی طرف تم لوٹائے جاؤگے۔

گذشته درس میں تم نے بیات تی کہ کافروں نے کہامکت ہے۔ آلو عُدہ جس عذاب کی تم دھمکی دیتے ہووہ کب آئے گا؟ اس کا جواب بید یا گیا کہ بیعذاب لا نامیر بس میں نہیں ہے۔ بلکہ میں تو اپنے نفع نقصان کا ما لک نہیں ہوں بیرب تعالیٰ کا کام ہے اور نافر مانوں پرعذاب بہر حال آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل آپ کہ دیں اَرَءَ یُتُہُ تم بتلاءً اِنْ اَسْکُمُ عَدْابُهُ بَیَاتًا اگر آجائے اس کا عذاب رات کے وقت اَوْ نَهَادًا یادن بتلاءً اِنْ اَسْکُمُ عَدْابُهُ بَیَاتًا اگر آجائے اس کا عذاب رات کے وقت اَوْ نَهَادًا یادن

کے دفت مناذایستَعُجِلُ مِنْهُ الْمُجُومُونَ کیاجلدی کرلیں گےاس ہے مجم اوگ بیخے کیے اس سے مجم اوگ بیخے ۔ جب رب تعالی کاعذاب آئے گا تواس سے بچاؤ کا کیاا نظام کرسکو گے؟اس کی گرفت ہے کون نج سکے گاوہ ایک لمح میں بہت بچھ کرسکتا ہے۔

الله تعالى كے عذاب سے آدمی کے نہيں سكتا:

آئے سے چندسال قبل جاپان میں صرف سترہ سینڈ کا زلزلہ آیا تھا۔اس سے آئی بیائی ہوئی کہ حکومت جاپان نے کہا تھا کہ زلز لے سے جتنا نقصان ہوا ہے ہم بچاس سال تک پورانہیں کر سے حالا نکہ صنعت کے لحاظ سے جاپان تمام ملکوں سے آگے ہے۔ آؤ۔ ہم اِلحَدَامُ اوَقَع ہوگا المنتُم بِلِه تواس پرایمان لاؤ گے۔ بِله کی اِلدُ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کی طرف بھی لوٹا تے ہیں اس وقت اس کا مطلب ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ گے۔اس کی ضمیر قرآن پاک کی طرف بھی لوٹا تے ہیں تو پھر معنیٰ ہوگا پھر قرآن باک کی طرف بھی لوٹا تے ہیں تو پھر معنیٰ ہوگا پھر قرآن باک کی طرف بھی لوٹا تے ہیں تو پھر معنیٰ ہوگا پھر قرآن باک کی طرف بھی لوٹا تے ہیں تو پھر معنیٰ ہوگا پھر عذاب باکے لیان لاؤ گے۔اس کو تت کہا جائے گا آ اُلے نئے اب پرایمان لاؤ گے۔ جب واقع ہوجائے گا پھر مانو گے۔اس وقت کہا جائے گا آ اُلے نئے اب ایمان لائے ہو وَقَدْ کُونُٹُم ہِ بِلَا تَسْتَعُجِلُونَ اور شخصی شخص اس کیسا تھ جلدی کرنے والے اور کہتے تھے منی ھاڈا الُو تحدُ یہ وعدہ کب پورا ہوگا ؟ جس وقت اللہ تعالیٰ کاعذاب والے اس وقت اللہ تعالیٰ کاعذاب آ جائے اس وقت اللہ تعالیٰ کاعذاب آ جائے اس وقت اللہ تعالیٰ کاعذاب آ جائے اس وقت کا ایمان معتر نہیں ہے۔

صرف حضرت يونس العَلَيْلا كى قوم تقى كه جب عذاب كا آغاز ہوا تو وہ لوگ ايمان لائے اوراللہ تعالى نے اس قوم كے عذاب كوٹال ديابا قى كى قوم ئے ہيں ٹلا أُسمَّ قِبْلَ لَا ئے اوراللہ تعالى نے اس قوم كے عذاب كوٹال ديابا قى كى قوم ئے ہيں ٹلا أُسمَّ قِبْلِ اللَّهِ يُكُو لِللَّذِيْنَ طَلَمُ كَا فَو اُعَدَابَ الْمُحُلَّدِ جَكُمُو لِللَّذِيْنَ طَلَمُ كَا ذُو قُو اُعَدَابَ الْمُحُلَّدِ جَكُمُو لِللَّذِيْنَ طَلَمُ كَا خَدُ اللهِ كَان لوگوں كوجنہوں نے ظلم كيا ذُو قُو اعدَابَ الْمُحُلَّدِ جَكُمُو لِللَّذِيْنَ طَلَمُ وَاللَّهِ مَن ہوتا ، دنياوى تم ہميشہ كاعذاب مجرموں پر جب عذاب آتا ہے تو پھراس كالسل ختم نہيں ہوتا ، دنياوى

عذاب کے بعد قبر کا عذاب ، پھر میدان محشر میں ، پھریل صراط پر گذرتے ہوئے اور پھر دوزخ كاعذاب تو بميشدكا ب جوفتم بون مين بيس آئ كا هَلُ تُسجُزُونَ إِلَّابِهَا كُنتُهُ تَکْسِبُونَ نہیں بدلہ دیا جائے گاتہ ہیں گراس کا جوتم کماتے ہو۔آ گےان کے نداق کا ذکر ہے وَیَسْتَنْسِنُونَکَ اَحَقَّ هُوَاورا آپَ سے پی خبرطلب کرتے ہیں نَبَأ کامعنی ہے خبراور باب استفعال طلب كيلي آتا ہے كديہ جوآب كہتے ہيں كه عذاب آئ كاكيابي ت ہے، بي ہے؟ قُلُ آپ کہدیں اِی وَرَبِّی ہاں میرے رب کی شم ہے اِنَّے فَ لَحَقٌّ بیتک بیات البية حق ہے۔ تنہارے انکارکرنے کی وجہ ہے وہ شلے گانہیں اور آئے گا اپنے وقت پر وَ مَلَ أنتهم بمغجزين اورتبيس موتم عاجز كرنے والے كم الله تعالى عذاب شدلا سكے معاذ الله تعالی ۔ آج تو تم ایس باتیں کرتے ہوکل کیا ہے گاکہ وَ لَسوُ اَنَّ لِسکُلِ لَسفُسِس ظَلَمَتُ اورا كرمو برنفس كيلي جس فظلم كمايا مَا فِي اللارُض جوبِ مِين مين مين عبوه سارااس كول جائے۔اورسورة آلعران آيت نمبرا ويس ب فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمُ مِلُ ءُ الْاَرُضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ \* ' پِس برگزتبول بیس کا جائے گان ہیں ہے کی ایک ہے۔ساری زمین سونے سے بھری ہوئی ہومشرق سے کیکر مغرب تک اور شال سے لیکر جنوب تک ، زمین کے فرش ہے لیکرآ سان کی حصت تک سونا ہی سونا ہو جائے اگر جہوہ اس كافدىيدىدے وَمِشْلَهٔ مَعَهٔ اوراتن دنيااورتصوركرلوده بھى سونے كيساتھ بھرى ہوئى ہو اوراس وفت الله تعالی فرمائیس که اے بندے سب کچھ دیکراینی حان چھڑانے کیلئے آمادہ ہے۔ کافت دن به البتہوہ فدید دیدے اس کیاتھ اگر بالفرض کی کے یاس ہو۔ ادرسورة المعارج آیت تمبراا،۱۲،۱۳،۱۳،۱۲،۱۸ میں ہے یَوَدُ الْسُحُومُ لَوُ يَفُتَدِي مِنُ عَذَابِ يُوْمَئِذِ مِبَنِيُهِ ٥ وَصَاحِبَتِهِ وَاخِيُهِ ٥ وَ فَـصِيْلَتِهِ الَّتِي تُنُويُهِ ٥ وَمَنُ فِي الْآرُضِ

صمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيُهِ ٥ كَلَّا " مجرم خوابش كريكًا كاش كدوه ال دن كعذاب سے نيخ کیلئے اپنے بیٹوں کا فدید دیدے اور اپنی بیوی اور بھائی کواور اپنے اس قبیلے کو جواس کو پناہ دیتا تھااورسبز مین پررہنے والوں کوبھی (فدیہ میں پیش کردے) پھرایئے آپ کو بچالے ہرگز ایسانہیں ہوگا۔'' دنیا میں تو بے شارمثالیں موجود ہیں کہ آ دمی نے اپنی مال کیلئے باپ کیلئے میٹے بیٹی کیلئے ،دوست کیلئے جان دیدی اور ان کو بیالیالیکن حشر میں ایسانہیں ہو كا \_ سورة عبس من يَوْم يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَحِيْهِ ٥ وَأُمِّه وَ آبِيُه ٥ وَصَاحِبَتِه وَبَنِيهِ ٥ '' جس دن بھا گے گا آ دمی اینے بھائی ہے اور بھا گے گا اپنی مال ہے اور اپنے باپ سے اور ا پی بیوی سے اور آپنے بیٹوں سے ۔'' اور بعض تفسیری روایات میں آتا ہے کہ ایک آ دمی کا نیکیوں اور بدیوں والا پلہ برابر ہوگا۔اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نیکی تلاش کر کے لاؤ کہ تېرى نيكيوں والا بليه بھارى ہوجائے اورتو جنت ميں جاسكے۔وہ آ دمى بہت خوش ہوگا كەا يك نیکی کی کیابات ہے بھائی کے پاس جائے گاوہ انکار کرے گا، بیٹے کے پاس جائے گاوہ ا نکار کرے گا، باپ کے پاس جائے گاوہ انکار کرے گا، دوست کے پاس جائے گاوہ انکار كرے كا، آخريس اين مال كے ياس جائے گا اور كہے گا أَتَسْعُو فُسِنى كيا تو مجھے پہيا تى ہے؟ ماں کہے گی ہاں! میں نے تخصے بردی تکلیف سے پیٹ میں رکھا پھر تخصے جنا اور یالا اور

حشر والے دن لوگ ایک دوسرے کو پہیانیں گے:

كذشة سبق مين تم يره حيك موكمة يَتَعَادَ فُونَ بَيْنَهُمُ "واللوك ايك دوسرك بیجانیں گے۔' تو کیے گاامی مجھے ایک نیکی دیدوتا کہ میرابیڑا یار ہوجائے۔وہ مال کیے گ اِلَيُكَ عَنِي وفع موجاميں مختے نيكى دے كرخودكهال جاؤل كى؟ ايك نيكى كيليّے يورے بیدان محشر میں بھرے گا کوئی ایک نیکی وینے کیلئے تیار نہیں ہوگا اور اینے بدلے میں تمام

برادرى كودوزخ مين والني كيلئ تيار موجائ كارالله تعالى فرمات بين وأسَوُوا النَّدَامَةَ اور چھیا تیں گے شرمندگی کوجس وقت الله تعالی کی عدالت میں پیشی ہوگ وَ أَزْ لِسَفَ سِتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُورَزَتِ الْجَحِيمُ لِلْعُويُنَ [سورة قَ:٣١] ' اورقريب كردى جائے كى جنت متقیول کے اور دوزخ گمراہول کے سامنے کردی جائے گی۔'' کیسے مسار اُوُ الْعَذَابَ جب كرديكيس م وه عذاب كونحاشِعة أبْضادُهُمْ" آئكيس ان كى جهلى مول گی۔'' تاکہ جارے دہمن ہمیں نہ دیکھیں مگر کب تک اینے آپ کو چھیا کیں گے و فیضی بَيْسَنَهُ مُ سِالْقِسُطِ اورفيمله كروياجائ كان كورميان انصاف كياته وَهُمْ لا يُظُلُّمُونَ اوران يرظمنهي كياجائے گا۔جونيكي قاعدے كيمطابق كى باس كا جرمطا اورجوبرائى نہيں كى وہ ذ مے بين لگائى جائے كى۔ أكآ إنَّ لِسَلْمِهِ مَا فِي السَّمَواتِ وَ الْلاَرُ صَ خَبِر دار بيتك الله تعالى كيلي بي بي جو يجه به الأرض خبر دار بيتك الله تعالى كيلي بي بان کا خالق بھی وہی ہے اور ملک بھی اس کی ہیں اور زمین اور آ سانوں میں تدبیر بھی وہ کرتا ہے، قيامت بھى اى نے برياكرنى ب أكآ إنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقَّ جَرُدار بيتك اللَّه تعالى كاوعده قيامت كاسيا عودة كرير في وللكن أكثوهم لا يعلمون اوركين اكثران مين كَنْ الله تعالى عن المعالى المركو الله و يُحلى وَيُمِيتُ الله تعالى عن زنده كرتا إورالله تعالی بی مارتا ہے اور یہ تمہارے مشاہدے کی بات ہے وَ اِلَیْهِ تُوْجَعُونَ اورای کی طرف تم لوٹائے جاؤگے۔

رب تعالیٰ کی کس قدرت کاتم انکار کر سکتے ہو؟ آدمی کوقبر حشر یادر کھنا جائے۔ صدیث پاک میں آتا ہے اُکٹِٹروُا فِکُو هَازِمِ اللذَّاتِ الْمُوْتَ ' لذَتُوں کُوشِم کردیے والی چیزموت کو کشرت سے یاد کرو۔ ' موت کو یاد کرو گے تو نیکیوں کی فکر ہوگی اور برائیوں ہے بچو مے۔رب تعالی سب کوتو فتی عطافر مائے۔ (آمین)



# يَأَيُّهُ النَّاسُ قَلْ جَأَءُ ثُكُمْ مِّوْعِظَهُ مِنْ

كَتِكُمْ وَشِفَآءُ لِمَا فِي الصُّدُ وَيِهُ وَهُدُّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قَلْ مِفْضَلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهُ فِينَ اللهُ لَكُمْ وَالْهُو وَهُدُو مَنْ اللهُ لَكُمْ وَالْهُو وَبُرَحْمَتِهُ فِينَ اللهُ لَكُمْ وَالْهُو وَهُدُو مَنْ اللهُ لَكُمْ وَالْهُ وَكُمْ اللهِ وَهُمَا اللهُ لَكُمْ وَمَنْ لِرَقِ فَعَالَمُ اللهُ لَكُمْ وَمَنْ لِرَقِ فَعَالَمُ اللهِ اللهُ لَكُمْ وَمُ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الكَنْ بَيْ وَمَ الْقِيلَمَةُ وَانْ هُو اللهِ الكَنْ بَيْ وَمَ الْقِيلَمَةُ وَانْ هُو اللهُ اللهِ الكَنْ بَيْ وَمَ الْقِيلَمَةُ وَانْ هُو اللهُ اللهِ الكَنْ بَيْ وَمَ الْقِيلَمَةُ وَانْ هُو اللهِ اللهِ الكَنْ بَيْ وَمَ الْقِيلَمَةُ وَانْ هُو اللهِ اللهِ الكَنْ بَيْ وَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

یَآیُهاالنّاسُ اسانو! قَدُ جَآءَ تُکُمُ مَّوْعِظَةٌ مِّنُ رَّبِکُمُ تَحْیَقُ آ چَکَ مُحْمَدُ وَ سِفَآءٌ لِسَمَا فِی الصَّدُوُدِ مَهارے پاس نصحت تمهارے رب کی طرف ہے وَ شِفَآءٌ لِسَمَا فِی الصَّدُودِ اور شفا ہے ان بیاریوں کیلئے بوسینوں میں بیں وَ هُدُی اور ہدایت ہے وَ دَحُمَةٌ اور محت ہے لِسُلُمُو مِنِینُ ایمان والوں کیلئے قُلُ آپ کہد یں بِفَصْلِ اللّهِ وَبِرَحُمَتِهِ اللّه تعالیٰ کے فضل پراوراس کی رحمت پر فَبِنَالِکَ فَلْیَفُرَ حُوا پس اس کے ان کوچا ہے کہ وہ نوش موں هُو حَیُرٌ مِّمَّایَجُمعُونَ یہ بہتر ہان کی جیزوں ہے جن کووہ اکھا کرتے بیں قُسلُ اَرَءَ یُتُسمُ آپ کہد یں بتلاوُ (اے چیزوں ہے جن کووہ اکھا کرتے بیں قُسلُ اَرَءَ یُتُسمُ آپ کہد یں بتلاوُ (اے لوگو) مَّا اَنْدُولَ اللّهُ لَکُمُ مِن دِرُقِ جواللّه نے نازل کیا ہے تہارے لئے رزق فَی جَعَلَتُمُ مِنْهُ حَرَامًا وَرَبِحُصُوال فَی مَا مِن ہے کھرام اور پُحَصُوال فَی جَعَلْتُمُ مِنْهُ حَرَامًا وَرَبِحُصُوال فَی کَا کُو اِ جَانِ اللّهُ اَذِنَ لَکُمُ کیا اللّه تعالیٰ نے تم کواجازت دی ہے اَمُ عَلَی قُلُ آپ کہد یں اَللّهُ اَذِنَ لَکُمُ کیا اللّه تعالیٰ نے تم کواجازت دی ہے اَمُ عَلَی

اللهِ تَفْتَرُونَ يَاتُمُ اللهُ تَعَالَىٰ يرجمون باند صحة بهو وَمَاظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ اوركيا خيال باللهُ اللهِ الْكَذِبَ اوركيا خيال بالله الله الله الْكَذِبَ اوركيا خيال بالله اللهُ ا

قرآن کریم میں جن مسائل پرزوردیا گیا ہے ان میں ہے ایک سئلہ تو حید کا ہے اور اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے اور تو حید اس وقت تک سمجھ بیں آسکتی جب تک شرک کامفہوم نہ سمجھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن یاک میں شرک کاخوب رد کیا گیا ہے۔

مشرکین مکہ قیامت کے منکر تھے:

www.besturdubooks.net

دوسراسکدقیامت کا ہے۔ مشرکین مکہ قیامت کا زوردارالفاظ میں انکارکرتے تھے
اور کہتے تھے ءَاِذَامِتُنَا وَ کُنَا تُرَابًاذَلِکَ رَجُعٌ بَعِیدٌ [سورة ق: ۳]" کیاجب ہم مر
جا کیں گے اور ہوجا کیں گے کی بیلوٹ کرآنا تو بہت بعید ہے۔ "اور سورة مومنون آیت نمبر
۲ سمیں ہے کہتے تھے ھَیُھَاتَ لَیْمَا تُو عَدُونَ "بعید ہے بیات بعید ہے جس
کاتم ہے وعدہ کیا جاتا ہے۔ (کہ مرنے کے بعرتمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔) "اور
مورة کیین آیت نمبر ۸۸ میں ہے قبال مَن یُکٹی الْعِظَامَ وَهِی رَمِیْمِ" کہتا ہے کون
زندہ کرے گاہ یول کو حالانکہ وہ ہوسیدہ ہوچکی ہول گی۔ "اور کہتے تھے اِن هِی اِلاً حَیا تُنا
الدُنیانَمُونُ وَ نَحُیاوَمَا نَحُن بِمُنعُوثِیْنَ [سورة مومنون: ۲۲]" دنہیں ہے بیگر ہماری
دنیا گی زندگی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جا کیں گے۔" لہذا
دنیا گی زندگی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جا کیں گیا اور شرکین کے فلط

عقیدےکاردکیا گیااوران بنیادی مسائل میں سے رسائت کا مسئلہ می ہے۔

مشركين بشر كے رسول ہونے كومناسب نہيں سجھتے ہتے :

رسالت کے مفہوم کوتو وہ بیجھتے تھے گر کہتے تھے کدر شولی کا بشر ہونا مناسب نہیں ہے،

رسول نوری مخلوق میں ہے ہونا چاہئے ۔ قرآن پاک نے اُن کے اس نظر ہے کی بھی تردید

کی ہے۔ چنا نچہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر ۹۵ میں ہے فیل لگو کے ان فیمی اُلارُ صِ

مَلْنِکَةٌ یَّمُشُونَ مُطُمَئِنِیُنَ لَنَوَّ لَنَاعَلَیْهِمْ مِنَ السَّمَآءِ مَلَکُارٌ سُولا '' آپ کہدی اُلارہ مِن السَّمَآءِ مَلَکُارٌ سُولا '' آپ کہدی اُلگرہ و تے زمین پر فرشتے چلئے بسنے والے تو یقینا ہم اتارتے ان پر آسان کی طرف سے

فرشتے رسول بنا کر۔' لیکن چونکہ زمین کی خلافت انسان کودی ہے لبندااس کی اصلاح اور

بدایت کیلئے نی بھی ان کی جنس انسان ہے ہوگا اور ان بنیادی مسائل اور عقائد میں سے

قرآن کی حقانیت کا مسلم بیان فرماتے ہیں۔ انٹد تعالیٰ فرماتے ہیں مِنائِهَا السَّاسُ اے انسانو! قرآن

پاک انسانوں اور جنوں سب کیلئے ہے۔ لیکن زمین کی خلافت انسان کودی گئی ہے۔ لہذا یہ

اصل ہے اور جنات اس کتا بع ہیں اور خطاب اصلی کو ہوتا ہے۔

قرآن كريم كانفيحت اور شفاهونا:

قَدْ جَآءَ تُكُمُ مَّوُعِطَةً مِنْ رَبِّكُمْ تَحْقِق آ چَى نفیحت تبهارے پائ تبهارے ربی طرف ہے، یقر آن پاک بری نفیحت والی کتاب ہے وَشِسفَ آءٌ لِیمَا فِسی السے سُدُودِ اور شفا ہے ان تمام بماریوں کیلئے جوسینوں میں ہیں۔ جیسے تفر ہے، شرک ہے بخص ہے ، حداور کینہ ہے، ونیا کی محبت ہے۔ قرآن کریم ان بماریوں کیلئے شفا ہے۔ قرآن کریم جسطرح روحانی بماریوں کیلئے شفا ہے ای طرح جسمانی بماریوں کیلئے بھی شفا قرآن کریم جسطرح روحانی بماریوں کیلئے شفا ہے ای طرح جسمانی بماریوں کیلئے بھی شفا

ہے اور اس کی برکات ظاہری طور پر بھی ہیں اور باطنی طور پر بھی ۔

بخاری شریف کی روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے تمیں (۳۰) صحابہ کرام ﷺ کو ایک مہم پرروانہ فر مایا تھا بی<sup>ر حضر</sup>ات مہم سے فارغ ہوکر داپس آرے تھے کہ رات ہوگئی۔ایک تصبے میں پہنچے رات گزارنے کیلئے کیکن دیہا تیوں نے قصبے سے نکال دیا کہتم صالی ہو۔اس ز مانے میں اہل حق کوصا بی کہتے تھے جبطرح آج کل وہانی کہتے ہیں ۔ بے جاروں نے تصبے سے باہر کھلی جگہ پر ڈیرہ ڈال لیا۔اللہ تعالیٰ کی قندرت کہان کے چودھری کوئٹی زبریلی چيزسانپ وغيره نے کاٺليا فَسَعَوُ اللّهُ كُلُّ مِنْهِي ءِ وه اس کيلئے ساري کوششيں کر چکے، کا ہنوں سے دم کروایا ،طبیبوں سے علاج کروایا مگر کوئی فرق نہ پڑا مجبور تھے دوڑتے ہوئے ان کے یاب آئے کہ سیند فالمدینغ مارے سردارکوسی زہریلی چیزنے کا الیاہے هل مِسْتُكُمْ رَاق تم میں سے كوئى دم كرنے والا ہے؟ إن میں انصار مدین میں سے نوعم صحابی حضرت ابوسعید خدری دی سے جن کا نام سعد بن مالک بن سنان تھا۔ انہول نے کہا کہ ہم دم کرتے ہیں مگر بغیرا جرت کے نہیں۔انہوں نے کہا کہ ہم دیں گے ہمارا سر دارٹھیک موجائے۔ چنانچہ مفرت ابوسعید خدر کی ﷺ گئے اور سورۃ فاتحہ پڑھ کردم کیا کمانیشط عِهِ فَالَ " سردارابِها ہو گیا جیسے اس کوکوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ان کیساتھ تمیں بکریاں طے میں کیونکہ بیمیں آ دمی متھے کہ ہرا یک کوایک ایک آ جائے گی۔اس سے بیمعلوم ہوا کہ دم پر اجرت جائزے اور اس کا یہی روایت ماخذے ۔ البتہ ہمارے اکابر کا طریقہ بیرتھا کہ وہ ما نگتے نہیں تھے کوئی خوشی ہے دیتا تو لے لیتے ۔صحابہ کرام نے تمیں بکریاں وصول کر کے كنے لگے كرآ پس ميں تقسيم كرلو پھر كہنے لگے كدجا تومدينه منوره رہے ہيں البدا آنخضرت عليہ ے یو جھالیں کہ جو کام ہم نے کیا ہے تھیک ہے یانہیں اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ مدینہ

منورہ پہنچ کر آنخضرت ﷺ کوسارا واقعہ شایا اور بوجھا کہ بیرہارے لئے جائز ہے یائمبیں۔ یے فرمان لا کچ کے طور پرنہیں تھا بلکہ بیہ بتا نامقصود تھا کہ اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اوران کویقین ہو جائے کہاس میں ذرہ برابر بھی خرابی ہوتی تو آپ بھی نہ لیتے کیونکہ اللہ تعالى نے پیمبروں کو مکم دیا ہے كُلُوا مِنَ الطّيباتِ وَاعْمَلُوُ اصَالِحًا " ياكيزه چيزي کھاؤ اور نیک عمل کرو۔'' پھرآپ ﷺ نے فر مایا کہ ابوسعید تحجے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ سورة پڑھنی ہے۔عرض کیا حضرت ہم نے آپ سے سناتھا کہ سورۃ فاتحہ کا نام شفابھی ہے کہ اس سے اللہ تعالی تعالی شفاعطا فر ماتے ہیں اسلئے میں نے یہ پڑھی۔توجسطرح سورۃ فاتخہ شفا ہے اس طرح قرآن سارے کا سارا باطنی بیار بول کیلئے تو شفا ہے ، ظاہری بیار بول کیلئے بھی شفاہے۔اگر کسی وقت ہمارے پڑھنے اور دم کرنے سے اثر نہیں ہوتا تو وہ ہم میں کی ہے قرآن یاک میں کوئی کمی نہیں ہے۔آنخضرت ﷺ نے جووظا نف بتائے ہیں ان میں کوئی کی تہیں ہے و هدی اور قرآن کریم نری ہدایت ہے و رخمة للمومنین اور رحمت ہے ایمان والوں کیلئے۔مومنوں کی شخصیص اس کینے فرمائی کہ اس سے فائدہ وہ اللهات بين ورنه بسالُقُوِّةِ هُدَى لِلنَّاس باورتمام مكلّف مخلوق حاب انسان مول يا جنات ہوں سب كيلئے رحمت اور مدايت ، قُلُ بِفَضُلِ اللَّهِ وَبِوَحُمَتِهِ آب كهدوي الله تعالیٰ کے فضل براوراس کی رحمت پر۔

مفسرین کرامٌ فرماتے ہیں کہ فضل ہے مراداسلام ہے اور رحمت ہے مرادقر آن ہے فَبِدٰلِکَ فَلْیَفُر حُول پس اس لئے ان کوچا ہے کہ وہ خوش ہوں۔ جن کواللہ تعالی اسلام کی توفیق عطافر مائے اور ایمان کی دولت نصیب فرمائے پھراس کوقر آن کریم کی سمجھ

عطا فرمائے۔البتہ نیکی پر گھمنڈ بری چیز ہےاور نیکی پرخوش ہونا چھی بات ہے۔

ايمان کی پہيان :

ذخيرة الجنان

مسلم شریف میں روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ ہے سوال کیا گیا کہ حضرت ایمان کی کوئی علامت بھی ہے؟ کہ جس ہے ہم بچھیں کہ ہم مومن ہیں کیونکہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ادر نشانی ہوتی ہے جس ہے اس شے کی شناخت ہوتی ہے۔فرمایا ،ہے!إذا سَرَّتُكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَ تُكَ سَيِّئُتُكَ فَانْتَ مُؤْمِنٌ ''جب تيرى يَكَى كَجِّے خوش کردے کہ نیکی کرنے ہے دل میں خوشی پیدا ہواور جب تیری برائی تجھے بری لگے کہ جب کوئی برائی کروتو دل میں کڑھن پیدا ہو کہ مجھے سے پیکام کیوں ہواہے پس سمجھلو کہ مومن ہو۔'' حضرت عبداللّٰہ بن مسعود ﷺ کا قد حجھوٹا تھا۔ نا واقف آ دمی ان کود مکھ کران کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا تھا کہ ریکتنی بڑی شخصیت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کوعلم سے منور کیا تھا۔ بیتمام صحابہ کرام ﷺ سے بوے مفسر قرآن اور سب سے بوے فقیہ تھے۔ان سے روایت ے كه آنخضرت ﷺ نے فرمایا إنَّ اللُّه يُعْطِي الدُّنْيَا مَنُ يُحِبُّ وَمَنُ لاَّ يُحِبُّ '' بینک اللہ تعالی دنیا سے بھی دیتا ہے جسکے ساتھ محبت کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس کے ساتھ محبت نہیں کرتاوَ لا یُسعُطِی الْإِیْمَانَ إِلَّا مَنْ یُبحِبُ اورایمان نہیں دیتا مگراس کوجس كيهاته محبت كرتاب اورايك روايت مين بولا يُعطِي الدِّيْنَ إلا مَنُ يُحِبُّ اور رین نبیں دیتا مگراس کو کہ جس کیساتھ محبت کرتا ہے ۔'' دین کی سمجھ، دین کا ولولہ ، ذوق شوق ، دین کی طرف میلان رجحان جس شخص میں پیدا ہو جائے وہ سمجھے کہ رب تعالیٰ نے اس کیساتھ محبت کاارادہ کرلیا ہے۔

اور بخارى شريف ميس حضرت معاويه الله به

خَيْسًا يُسْفَقِّهُ فِي اللَّهِ يُن ''اللّٰه تعالى جس كيهاته خير كااراده فرمات بين اس كودين كي تمجه عطافر ماتے ہیں۔''قضلِ سے مراداسلام ہے کہ جس کواسلام کی دولت مل گئی ہے اسے خوش ہونا جاہئے اورخوش ہونے کا مطلب پہلیں ہے کہ بھنگڑ اڈ الو، جھنڈیاں لگاؤ ، چراغاں کرو ، اچھلوا ورکود و بلکہ اللہ تعالی کاشکرا دا کرو۔ کہا ہے برور دگار! تیراشکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق سنجش ہے کہ الحمد للہ ہم مسلمان ہیں ہمیں قرآن یا ک سبحھنے اور اس برعمل کرنے کی تو فیق سبخشی ہے۔ هُوَ خَيْسٌ مِّمَّايَجُمَعُونَ يه بہتر إن چيزوں سے جن كوده اكثماكرتے ہيں۔سونا جا ندی مال ودولت جو بچھ بھی جمع کرتے ہیں اس کے مقابلے میں بیہ بہتر ہے اور قر آن کریم كى ايك آيت كريمه كے مقابلے ميں دنياو مافيها كے خزانے بيج بيں فُلُ اَدَءَ يُتُمُ آيان عصے كهدويں بتلاؤ (اے لوگو) مَّآ أَنُولَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ دَرُق جوالله تعالى في نازل كيا ہے تمہارے لئے رزق ۔ نازل کرنے کامطلب یہ ہے کہ بارش آسان کی سے نازل ہوتی ہے اس رزق سے پھل نصلیں پیدا ہوتی ہیں فَجَعَلْتُمُ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلْلاً پُس بنایاتم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ خلال این مرضی سے قُلُ آپ کہددیں آالیکہ اَذِنَ لَکُمْ کیااللہ تعالیٰ نے تم کوا جازت دی ہےاس کوحلال کر داوراس کوحرام کر د۔

# سی شے کو حلال حرام کرنا اللہ تعالی کا منصب ہے:

مسئلہ یہ ہے کہ حلال حرام کرنارب تعالیٰ کا کام ہے۔ تلوق میں یہ صفت اور اختیار رب تعالیٰ نے کسی کو خاصل ہوتا تو حضرت محمد اللہ ہوتا کو حضرت محمد اللہ کے کسی کو خاصل ہوتا تو حضرت محمد اللہ ہوتا کیونکہ ساری مخلوق میں بڑی فضلیت والی شخصیت آپ اللہ ہیں لیکن حلال وحرام کرنے کا اختیار آپ کو حاصل نہیں تھا۔ آپ نے خاکی مصلحت کیلئے ایک مرتبدا پی ڈات کیلئے شہد حرام کیا تو اس پر پوری سور ہ تحریم نازل ہوئی یَائِھَا النَّبِی لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلُّ اللّٰهُ لَکَ

"اے نی کریم اللہ آ یے ۔ نے کیوں حرام کردی وہ چیز جواللہ تعالی نے آ یے کیلئے طال فرمائی هِ-' آ كُفر ما ياقَدُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيُمَانِكُمُ ' رب تعالى فِ فرض كياتم يركه قتم کوتو ڑو۔''اور جو چیز حلال ہےاس کواستعال کر ہاور حضرت علی ﷺ نے ارادہ کیا تھا ابو جہل کی لڑ کی جوریہ یکساتھ نکاح کرنے کا آنخضرت ﷺ کو پتا چلاتو بخاری شریف کی روایت ہے۔آپ ﷺ نے حضرت علی ﷺ کو بلوایا ادر فر مایا اے علی! مجھے خبر ملی ہے کہ تو جو ریبہ بنت ابوجہل کیساتھ نکاح کرنا جا ہتا ہے (جو پر پیمسلمان ہو چکی تھی اور بھرت کر کے مدینہ منورہ آ چکی تھی ) پیخبرا درا فواہ سیجے ہے؟ کہنے لگے حضرت! کچھارادہ تو ہے۔ آپ ﷺ نے فر مایا سنو!لَسْتُ أَحَرَمُ حَلَالاً وَلاَ أَحِلُ حَوَامًا "جو چيزالله تعالى نے طال كردي ہے ميں اس کوحرام کرنے کا مجاز نہیں ہوں اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے میں اس کو حلال کرنے کا مجاز نہیں ہوں۔'' بیرشتہ تیرے لئے جائز ہےاور حلال ہے کیکن میں فاطمہ کا باب ہوں اس کا مزاج اور ہے اور اُس خاندان کی عورتوں کا مزاج اور ہے۔اس کو میں سمجھتا ہوں اسلئے تو نے اگراس کیساتھ نکاح کرنا ہے تو میری بٹی کوطلاق دیدولیعیٰ مصلحت بھی دیکھنی حاہے۔ چنانچہ جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ زندہ رہی ہیں حضرت علی ﷺ، نے کسی اورعورت سے شادی نہیں کی ۔آنخضرت کی وفات کے جیم ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی اس کے بعد حضرت علی ﷺ نے کئی عورتوں کیساتھ نکاح کیا۔تو حلال وحرام کااختیاراللہ تعالیٰ کے سواکسی شخصیت کو حاصل نہیں ہے۔

توفر ملیا کہ بیہ جوتم چیزوں کو حلال وحرام کرتے ہو کیا اللہ تعالی نے تمہیں اجازت دی ہے اُم عَلَی اللّٰهِ مَفْتَدُونَ یاتم اللّٰہ تعالیٰ نے حلال کے اللّٰهِ مَفْتَدُونَ یاتم اللّٰہ تعالیٰ نے حلال کی دنیا کی کوئی طافت اسکو حرام نہیں کر سکتی اور جس چیز کورب تعالیٰ نے حرام تھہرایا ہے

سارى دنيااتهمى ہوكراس كوحلال نہيں كرسكتي وَمَساظَنُّ الَّـذِيْسِ يَـفُتَـرُوْنَ عَـلَى اللَّـهِ الُكَلْدِبَ يَوْمَ اللَّقِيلُمَةِ اوركيا خيال إان لوَّكون كاجوجهوت باند هت بين الله تعالى ير قیامت کے دن ۔الٹدتعالیٰ کاشریک بناتے ہیں ،رب تعالیٰ کی طرف اولا د کی نسبت کرتے بِين عُزَيُو نَهُنُ اللَّهِ اور مَسِيسُحُ بُنُ اللَّهَ كُتِ بِين - وَيَسْجُعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَات اورالله تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے ہیں۔ یہ جورب تعالیٰ پرجھوٹ باندھتے ہیں ان کا کیا خیال ہے قیامت والے دن کیا ہوگا ایسے ہی جھوٹ جائیں گے بازیرسنہیں ہوگی۔ قاعدہ تو یہ ہے وَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ "اورجسكس نے ایک ذرہ کے برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کود مکھ لے گا۔''اور ہر چیز کا یا قاعدہ جواب دینا ہوگا اِنَّ السلسة لَــذُوْ فَيضَل عَلَى النَّاسِ بِيتُك اللّٰه تعالى فضل كرنے والا ہے لوگوں يركه بيلوگ الله تعالى كا شریک بناتے ہیں،اس کی طرف اولا د کی نسبت کرتے ہیں ،اس کے پیغیبروں کی تو ہین کرتے ہیں ،انکار کرتے ہیں پھربھی رب تعالیٰ ان کورزق ویتا ہے،اولا دویتا ہے کتنابوا مبربان ہے وَلَـٰ كِنَ اَكُفَوهُمُ لَايَشُكُووُنَ اورليكن اكثر ان ميں عظمراوانهيں لرتے ۔ رب تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں ۔



وَمَا تَكُونَ فِي شَانِ وَمَا تَتُكُوا مِنْهُ مِنْ قُرُانٍ وَلاَتُعُمَلُونَ مِنْ عَمَلِ الْاكْتَاعِلَيْكُو شُهُوْدًا إِذْ تَغَيْضُونَ فِي وَكُو وَمَا يَعُرُبُ عَنْ تَتِكَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الله وَكَا الله وَكَا فِي الْارْضِ وَلا فِي السّمَا وَلاَ السّمَا وَلاَ السّمَا وَلاَ الله وَلَا الله وَلاَ الله وَلا الله وَلاَ الله وَلا الله وَلَا الله وَلا الله وَلَا الله وَلا الله والله والله

وَمَاتَكُونُ فِي شَانُ اورَهِيل ہوتَ آپ کی حال میں وَ مَاتَتُلُو امِنهُ مِنُ عَمَلِ فَرُانِ اورَهِیں علاوت کرتے اس حال میں قرآن سے وَ لا تَعْمَلُونَ مِنُ عَمَلِ اورَهِیں علاوت کرتے اس حال میں قرآن سے وَ لا تَعْمَلُونَ مِنُ عَمَلِ اورَهِیں علی کرتے تم کوئی عمل اللّا مُحنّا عَلَیْکُم شُهُو دُاگر ہم حاضرہ وتے ہیں تم پر اِدْ تَنْفِینُ ضُونَ فِیهِ جس وقت تم مشغول ہوتے ہواس کام میں وَمَایَعُونُ بُ عَنُ رَبِّکَ اورَهِیں عائب تیرے رب سے مِنُ مِنْفَالِ ذَرَّةٍ فِی الْاَرْضِ ایک وَره برابر چیز بھی زمین میں وَ لاَ فِسے السَّمَآءِ اورنہ آسان میں وَلاَاصُغَر مِن فِر اللهِ فَلِي کَمَنْ اورنہ اس وَرہ ہے جو واضح ہے اکرنہ آسان میں وَلاَ فِی کِتْبِ مُنْفِلُ جَولَانُ کِولاً اللهِ خروار! فَرُولاً اللهِ خروار! فَرُولاً اللهِ خروار! مِنْ مُولاً اللهِ خروار! مِنْ مُلْولاً اللهِ خروار! مِنْ مُؤلِلاً اللهِ خَروار! مِنْ مُولاً اللهِ مُنْ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ وَ کَانُولُ ایَتُقُونَ وَلُوه لوگ مِی مِن کُولاً مِیں ہوں گے اللّٰ المَنُولُ وَ کَانُولُ ایکُولُ وَلَ وَلُولُ اللّٰ مِن مِن اللّٰ اللهِ اللهِ اللهِ مُنْ مَالُولُ وَ کَانُولُ ایکُولُ وَلَا مُلْ اللّٰ اللهِ اللهِ اللهُ مُنْ المَنُولُ وَ کَانُولُ ایکُولُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ايمان لا عاوروه مقى بين لَهُمُ الْبُشُرى فِي الْحَيوةِ اللَّهُ لَكَ الْكَلِمْتِ اللَّهِ عِن الْحَيوةِ اللَّهُ الْكَلِمْتِ اللَّهِ عِن الْمُحَدِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ

الله تعالی کوحاضر ناضر سمجھنا بنیا دی عقیدہ ہے ؟

الله تعالیٰ کی ذات کے متعلق جن بنیادی عقائد کار کھنا ضروری اور لازی ہے کہ جن کے بغیر کوئی شخص مومن ہیں ہوسکتا ان میں ہے ایک ریبھی ہے کہ ہر جگہ حاضر و نا ظرصر **ف** الله تعالیٰ کی ذات ہے اس کے سواکوئی حاضرونا ظرنہیں ہے۔ اور الله تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی بنیادی چیز ہے کہ رب تعالیٰ سب چیز وں کو جانتے ہیں ایک ذرہ برابر بھی كوئى چيزاس كے علم سے باہر تبيس ہے۔ اس سلسلے ميں الله تعالى كاارشاد ہے وَ مَا تَكُونُ اورنہیں تلاوت کرتے اس حال میں قرآن ہے۔اس حال سے مرادیہ ہے کہ کھڑے ہو کر تلاوت کرتے ہو، بیٹھ کر تلاوت کرتے ہو،لیٹ کر تلاوت کرتے ہو، چلتے پھرتے کرتے ہو،سباللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔آ گے امتیوں کو خطاب ہے وَّ لَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل اوراے اُمتیو اِنہیں عمل کرتے تم کوئی عمل اِلاّ تُحنّا عَلَیْکُمْ شُهُوْ دُا مّرہم حاضر ہوتے ہیں تم پر لینی اس عقیدے کوتم الجھی طرح ذہن میں رکھو کہتم جو بچھ ل کرتے ہووہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے وہ د کیچر ہاہے۔شہود جمع ہے شاہد کی۔شاہر کامعنی ہے حاضر۔جو کامتم كرتے ہوا ورجس كام مين تم مصروف ہود مال الله موجود ہے إذ تُفِيْضُونَ فِيهِ جس وقت تم مشغول ہوتے ہواس کام میں۔تو اللہ تعالیٰ کی صفت حاضر دنا ظر میں کوئی شریک نہیں

ہے۔آ گے صفت علم کا ذکر ہے وَ مَا يَعُزُبُ عَنُ رَّبِّكَ اور نہيں غائب تيرے رب سے مِنُ مِّشُقَال ذَرَّةٍ فِي الْارُض الك ذره برابر چيز بھی زمین میں وَ لاَ فِي السَّمَآءِ اورنه آ سان میں ۔وہ ذرہ حیا ہے زمین میں ہو یا آ سان میں ہو۔ ذرہ سرخ رنگ کی چیونٹی کو بھی کہتے ہیں جونظر نہیں آتی اور ہوا میں جو باریک ذرات ہیں ان پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ تو پیہ عقیدہ رکھوکہ ہر جگہ حاضر و ناضر بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے اور ذرے ذرے کاعلم بھی رب تعالى ركھتا ہے وَكَآ اَصْغَرَ مِنُ ذَلِكَ وَكَآ أَ كُبَرَ اور نداس ذرے نے كوئى چھوٹى چيزاور نہ برسی چیزالی ہے جورب تعالیٰ کے علم سے خارج ہو اِلاَفِ سی کِیتْ ب مُبین مگروہ ایسی کتاب میں درج ہے جو واضح ہے۔ کتاب مبین سے مرادلوح محفوظ ہے۔ اللہ تعالی نے جب سے دنیا پیدا کی ہے اس وقت ہے کیکر دخول جنت ونارتک کی سب چیزیں لوح محفوظ میں درج ہیں۔ دنیا کی پیدائش سے پہلے کی چیزیں اور مومن کا فر کے جنت دوز خ میں واخل ہونے کے بعد ہمیشہ کی چیزوں کاعلم صرف رب تعالی کے یاس ہے۔ کیونکہ لوح محفوظ ایک متعین چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کاعلم از لی اور ابدی ہے،جس کی نہ کوئی ابتداء ہے اور نها نتها ہےاورلوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے علم کے کروڑ در کروڑ کا کروڑ واں حصہ بھی نہیں ہے اور رب تعالیٰ کی اس صفت علم میں بھی کوئی شریک نہیں ہے ۔ لیکن دنیا میں غلط سے غلط عقیدہ ر کھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔

#### احدرضا خان كے غلط نظريات:

احمد رضا خان صاحب اپنی متعدد کمآبول میں لکھتے ہیں کہ ابتدائے آفر پنش ہے کیکر دخول جنت والنّار تک اور ازشرق تا غرب ازشال تا جنوب از فرش تا عرش کو کی ذرہ اور کوئی قطرہ بھی نہیں جس کاعلم آنحضرت ﷺ کونہ ہولاحول ولا قوۃ الا باللّہ العلی العظیم ۔ جب ان

ے کہا جاتا ہے کہ بیتو شرک ہے رب تعالیٰ کیساتھ تو پھر کہتے ہیں کہ بیساراعلم رب نے آپ کودیا ہے کہ بین کہ بیساراعلم رب نے آپ کودیا ہے بعنی شرک تب ہے کہ ذاتی علم مانا جائے۔ بیتو رب تعالیٰ کاعطا کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی شریک نہیں :

یا در کھنا!ان کی بید دونوں باتیں غلط ہیں نہ بیرساراعلم آپ ﷺ کو حاصل تھا اور نہ رب تعالی نے آپ ایک وعطا کیا تھا۔ قرآن کریم کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورة ، سورت توبہ ہے [ بخاری ، ص ۲۲۲ ، ج۲] اس کے بعد صرف سورة نصر نازل ہوئی ہے۔ اسآ خرى سورت ميس رب تعالى فرمات بيس وَمِنُ أَهُلَ الْمَدِينَةِ مَوَدُو اعَلَى النِّفَاق الاتعلمهم نَحُنُ نَعْلَمُهُمُ "اوربعض مدين والاربح بين نفاق يراح محمظ آب ان کوہیں جانتے صرف ہم ہی ان کو جانتے ہیں۔' پیارشاداس امریرواضح دلیل ہے کہان منافقوں کوجن کا نفاق حدِ کمال کو پہنچا ہوا تھااور جونفاق براڑے ہوئے اور بصند تھے ان کو بهی جناب نی کریم عظی نہیں جانے تھے۔اگرآب عظی کو کم غیب اور جسمیع مساکسان وَ مَا يَكُونُ كَاعَلَم مِوتَا تُولا محاله آپ الله كوان منافقوں كے حالات معلوم موتے اور اللہ تعالیٰ بین فرماتا که آب بی ان کونبیس جانتے فقط ہم ہی جانتے ہیں۔اس کے بعدوہ کولی آیت نازل ہوئی ہے؟ جس میں اس بات کا ذکر ہو کہ ان منافقوں کاعلم بھی آ بھے کودیا گیا ہے \_اورسورة ينيين مين الله تعالى فرمات بين وَمَاعَلَمُنهُ الشِّعُو وَمَايَنبَغِي لَهُ "اورجم في اس (جناب نبی کریم ﷺ) کوشعر کہنانہیں سکھایا اور بیان کے لائق بھی نہیں ہے۔'اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے آپ کا اشعاری تعلیم دی ہی نہیں اور جب اللہ تعالی نے آپ ﷺ کواس کی تعلیم نہیں دی اور کہاں ہے حاصل ہوگئ؟ اللہ تعالیٰ نے پیٹمبروں کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ان کے متعلق سورة مومن میں ہے وَ لَـفَـدُ اَرْسَلْنَارُسُلاً مِّنْ قَبُلِکَ

مِنْهُمْ مَنُ قَصَصْنَاعَلَیْکَ وَمِنْهُمْ مَنُ لُمْ نَقْصُصُ عَلَیْکَ ''اورالبتہ م نے آپ

سے پہلے بہت سے رسول بھیجان میں ہے بعض کے احوال ہم نے آپ کو بتائے اور بعض
کے احوال ہم نے آپ کونییں بتائے۔''ان کاعلم رب نے آپ کی کوئیں دیا تُبسّے کا لفظ
قرآن پاک میں دود فعہ آیا ہے۔اس کے متعلق آنحضرت کے فرماتے ہیں آلا اَدُدِی اَ تُبعّی نَبیّی اَمْ اَلا اَدُدِی اَ اَنْ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اللہ تعالی فرماتے ہیں اکا خبر دار! اِنَّ اَوْلِیآ اَللّٰهِ بیک اللہ تعالی کے جود لی ہیں اللہ تعالی کے جود لی ہیں اللہ تعالی منے نہ خوف ہوگاان پر وَلا اللہ منے منے خو نُون اور نہ وہ ممکن ہوں گے۔ آئدہ کیلئے کسی شے کا خدشہ ہوتو اس کوخوف کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالی کے فضل وکرم اور مہر بانی سے جنت میں داخل ہوجا کیں گے تو آئندہ پھر کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ ہمیں یبال سے نکالا جائے گایا ہم یمار ہوں گے یا مرجا کیں گے اور یہ کوٹھیاں ہم سے چھین لی جا کیں گ ۔ وارجن کہتے ہیں گذشتہ کی چیز پرغم کھانا۔ تو وہ اس بات کاغم نہیں کھا کیں گیں ۔ اب رہی یہ بات اور جناوں کی کہتے ہیں گذشتہ کی چیز پرغم کھانا۔ تو وہ اس بات کاغم نہیں کھا کیں تھیں۔ اب رہی یہ بات اور خیا میں نیکیاں کیں تھیں۔ اب رہی یہ بات اس کہ وئی گئے گئے گئے گئی نے بالک مختصر دو جملوں میں ولی کی تعریف کی ہے۔ فرمایا آگیدین امنو اور کائو ایک گئے کہلی شرط فرمایا آگیدین امنو اور کائو ایک گئے کہلی شرط فرمایا آگیدین امنو اور کائو ایک گئے کہلی شرط

یہ ہے کہ وہ مومن ہو وَ تَکَانُو ایَتَّفُو نَاور وہ مَقَى ہیں۔ یہ دوسری شرط ہے۔ مَقَى اے کہتے ہیں کہ جو کام کرنے والے ہوں انہیں چھوڑ ہے نہ اور جونہ کرنے کے ہوں ان کے قریب نہ جائے۔ بیے ہولی میزہیں کہ جو کیڑے اتار کرننگ دھڑ تک ہو کر پھر ہے اور کیے کہ میں ولی ہوں تو اس کو ولی مان لو۔ پانگھنگر وٹل باندھ کر پھرے تو اس کو ولی مان لو بالکل نہیں۔ پہلی بات تویہ ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی ولی نہیں ہوسکتا جا ہے اس سے عجیب وغریب چیزیں ہی کیول نہ صادر ہول ۔ دیکھو! دحال تعین کے ماتھ سے بہت کچھ صادر ہوگا۔مثلا اشارہ کرے گا بادل انجٹھے ہو جائیں گے اور بارش برسنی شروع ہو جائے گی ، یاؤں مارے گا ز مین ہے سونا نکل آئے گا ،غریب آ دمی اسے کیے گا کہ میں بھو کا مرگیا ہوں اشارہ کرے گا اس کے پاس اتنی دولت ہوجائے گی کہ دہ سنجال نہیں سکے گااور جومومن د جال کا انکار کریگا اس کا سارا سامان د جال کے پیچھے جل پڑے گا مومن کا گھر اس طرح خالی اور صاف ہو جائے گا جیسے تھیلی ہوتی ہے۔ کرسیاں پلنگ وغیرہ سب دجال کے پیچھے چل پڑیں گے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک آ دمی کے دوکلڑے کر کے ایک اِدھر پھینک دے گااور ایک اُدھر پھینک کر درمیان ہے گذر جائے گا پھرانے زندہ کر بگا۔ تو اس کو ولی سمجھا جائیگا؟ ہر گزنہیں! اسی لئے فقہاء کرام اور متکلمین رحمہم الله تعالی فر ماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ ہے عجیب وغریب چیزیں ظاہر ہوں اس کو ولی نہ تمجھ لو بلکہ بیدد تکھو کہ وہ مومن تنقی ہے ہانہیں ۔ اگرمومن منقی ہے اور پھراس کے ہاتھ سے خلاف عادت چزیں ظاہر ہوتی ہیں تو اس کی كرامت ہے اورا گرمومن متقی نہیں ہے اور اس ہے عجیب وغریب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تو استدراج ہے بعنی رب تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے۔ گویاولایت سے کرامت کی طرف جانا نہ کہ استدراج ہے ولایت کی طرف رکیونکہ اگر محض عجیب چیز کا صادر ہونا ولایت کی

اللہ تعالی فرماتے ہیں لَھُمُ الْبُشُوای فِی الْحَیوٰةِ اللّٰهُ نَبُاوَفِی اللّٰحِوٰةِ السَّلِیٰ خُورِی ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ روایات میں آتا ہے کہ موس صابح کی جب وفات ہوتی ہے تو فرشتے اس کے سامنے جنت میں اسکی کوشی کا نقشہ اس کے سامنے بیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تونے یہاں پر جانا ہے تواس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کی کہ جلدی جاؤں اور کا فرکے سامنے جہنم کا نقشہ پیش ہوتا ہے تو وہ زاری کرتا ہے اور کہتا ہے لو کلا انتہاں اور کا فرکے سامنے جہنم کا نقشہ پیش ہوتا ہے تو وہ زاری کرتا ہے اور کہتا ہے لو کلا انتہاں آب کی اللہ انتہاں قور نہیں تونے بھے مہلت دی تھوڑی ہی مدت تک تا کہ میں صدقہ کرتا اور ہوجاتا نیکوں میں ہے۔' تو بکر لیتا وَ لَنُ يُونِ خِسُرُ اللّٰهُ نَفُسُ اِذَا جَاءً اَ اَسَلُولُ مِنْ اللّٰهُ نَفُسُ اِذَا جَاءً اَ اَسْرَالُ اللّٰهُ نَفُسُ اِذَا جَاءً اَ اَ جَلُهَا '' اور اللّٰہ تعالیٰ ہر گرنہیں ہو خرکرے گاکی جان ہے موت جب اس کا وعدہ آگیا۔''

وقت آنے کے بعد ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں گی اور اس وقت توبہ ایمان کوئی شے قبول نہیں ہوگی۔ اور آخرت میں قبر میں بھی ایمان والوں کوفر شتے نوشخری سنا کیں گے اور میدان محشر میں بھی اور جنت میں بھی خوشخبریاں ہوں گی اکا تئید نیال لیکل میت الله نہیں کرسکتا۔ ہے تبدیلی الله تعالیٰ کے کلمات میں۔ الله تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی تبدیل نہیں کرسکتا۔ ذلِک هُو الله قود الله قود الله قول کی جری میں بڑی کامیابی ہے۔ کہ الله تعالیٰ کی طرف سے و نیامیں بھی خوشخبری ملے اور عذاب سے نیج جا کیں اور الله تعالیٰ کی رحمت خوشخبری ملے اور عذاب سے نیج جا کیں اور الله تعالیٰ کی رحمت کے مقام میں پہنچ جا کیں۔ الله تعالیٰ ہر مسلمان مروعورت کونصیب فر مائے۔ آمین



وَلاَ يَعُنُونَكُ وَوْلُهُمُ اِنَّ الْعِزَةَ بِلْهِ جَمِيْعًا هُوَالسّمِيهُ الْعَلِيْهُ وَكَالْمَ الْكَالْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللل

نہیں ہیں وہ مگراٹکل سے بات کرتے ہے۔ وَ اللّٰبِدِی وہ اللّٰہ تعالٰی کی ذات ہے جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ جِس نَے بنائي تمهارے لئے رات لِتَسْكُنُو افِيْهِ تاكم اس مين آرام حاصل كرو وَ النَّهَارَ مُبْصِرً ااوردن كوروثن بنايا إنَّ فِي ذلِكَ لأينتٍ بينك اس ميں خداكي قدرت كى دلييں ہيں لِيقَوم يَسْمَعُونَ اس قوم كيليج جوسنتي ے قَالُوااتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا كَهَان لُوگوں نے الله تعالیٰ نے اولا دینالی ہے سُبُحنَهُ اللى ذات ياك ، هُوَ الْغَنِيُّ وه بيرواه م لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرُضِ اس كَيلِيَ مِ جُوبِكِهم مِ آسانوں ميں اور جو يكھ م زمینوں میں اِن عِندَکُم مِن سُلطن بھاذَ أبیں ہے تبہارے یاس کوئی دلیل اس كَي أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كَيَاتُم كَيْتِ مُواللَّهُ تَعَالَىٰ ير مَا لَا تَعُلَمُونَ وه چيز جوتم نهيل جِانِةِ قُلُ آبِ كَهِ دِينِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ بِينَك وه لوك جوافتراء باندھتے ہیں اللہ تعالی برجھوٹ کا کا یُفْلِحُون وہ فلاح نہیں یا تمیں گے مَتَا عُ فِي الدُّنْيَا تَهُورُ اسافا كده إدنيامين ثُمَّ إلَيْنَا مَوْجِعُهُمْ كِرباري طرف اى بان كالوشا ثُمَّ نُذِيفُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ پهرجمان كوچكها كيل كَيْخت عذاب بمَا كَانُوُا يَكُفُرُونَ اس وجه سے كه وه كفركرتے تھے۔

مشركين كااندازغيرمهذب تفا:

آنخضرت ﷺ کے مخالفین آپ ﷺ کے منہ پر بھی اور غائبانہ طور پر ایسی باتیں کرتے تھے جو شرافت کی حد سے خارج تھیں۔ مجنون کہتے ، محور کہتے ، جادوگر کہتے ، گذاب کہتے ، مفتری کہتے ، غربت کے طعنے دیتے ، جس سے طبعًا آپ ﷺ کو تکلیف ہوتی تھی اور

یہ نکلیف انسان کے مزاج کی بات ہے۔ ہماری تمہاری کیا حیثیت ہے گر ہمیں بھی کوئی کہے کہتم یا گل ہو، بڑے جھوٹے ہو، افتراء باندھتے ہو، بہتان تراش ہوتو تکلیف ہوگی کسی مالدار سے بات کریں تو وہ کہے کہ تیرے یاس کوئی کھی ہے جو مجھ سے بات کرتا ہے ، کوئی دولت ہے تیرے یاس، تیری کیا بوزیش ہے میرے ساتھ بات کرنے کی تو طبعاً تکلیف ہو گ -ای طرح آپ ﷺ کوبھی ان کی باتوں سے تکلیف اور رنج ہوتا۔اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ كُلْسَلَى دية ہوئے فرمايا وَ لَا يَهِ خُهِ زُنُكَ قَولُهُمُ اورنهُم مِيں ڈالے آپ كوان كى بات كەمخالف كاكام بے مخالفت كرنا آپ ان كى باتوں سے ممكين نه مول كيونكه ادَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا بِيتَكَ عزت سارى كى سارى الله تعالى كيلئے ہے۔ اور سورة منافقون میں بوَلِللهِ الْعِزَّةُ وَلِوَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ''اورالله تعالىٰ كَيْلِيْ عزت باوراس كےرسول كيلي اورمومنول كيلي - "عزت وه ب جودل مين مو، زبان سے انسان بہت بچھ كهدجاتا ہے۔ بھی گدھے کو بھی چیا کہدویتاہے۔ اس میں ہارے لئے سبق ہے کہ اگر مخالف تمہارے خلاف پروپیگنڈہ کرتا ہے تو اس نے تو کرنا ہے تم اس کی پرواہ نہ کرواور اپنا کام كرتے جاؤ علامه اقبال مرحوم نے كہاہے

> ۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبراا سے عقاب! ریو چلتی ہے تجھے او نیجااڑانے کیلئے

"دوسی سنے والا جانے والا ہے اکر اللہ میں اور بلند ہوجا و کے۔ وشمن کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا جائے۔ یہ وہ کی بنالوکہ باتیں ہوئی ہی نہیں ہیں۔ اللہ والسّبہ الْعَلِیمُ متاثر نہیں ہونا جائے والا ہے اکر اللہ من فیمی السّبہ والا جانے والا ہے اکر اللہ من فیمی السّبہ والا جائے والا ہے اکر اللہ من فیمی السّبہ والد وہ مخلوق جوزمینوں میں ہے۔ بیشک اللہ تعالی کیلئے ہے وہ مخلوق جو آسانوں میں ہے اور وہ مخلوق جوزمینوں میں ہے۔

ہ سانوں میں فرشتے ہیں اور زمین میں انسان ہیں ، جنات ہیں اور رب تعالیٰ کی بے شار مخلوق ہے سب رب تعالیٰ کی ملک ہے اور سب پر تصرف رب تعالیٰ کا ہے کسی اور کا اس میں كوئى وخل نبيس بو مسايتبع اللَّذِينَ اورنبيس بيروى كرت وه لوك يَسدُعُونَ مِن دُون اللَّهِ شُرَكَآءَ جويكارت بي الله تعالى كيسوادوسر عشر يكول كوحاجت روا مشكل كشا سمجه كرفريا درس مجه كر\_ايخ كمان مين وه ان كورب تعالى كاشريك مجهة بين \_حقيقت مين ر ب تعالیٰ کاشریک کون ہوسکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لاشریک لہّے۔ اِنْ يَتَّبِعُوْنَ الله السطَّنَّ نہیں پیروی کرتے وہ مگر گمان کی۔اینے گمان سے انہوں نے خدا کے شریک بنائے ہوئے ہیں اور ان کی بوجا کرتے ہیں بید حقیقتاً اللہ تعالی کے قطعاً شریک نہیں ہیں وَ إِنْ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ اوراور نبيس بين وه مراتكل سے بات كرتے ۔خرص كالغوى معنى ب درخت پر لگے ہوئے پھل کا اندازہ لگانا کہ بیرکتنا ہوگااور بیراندازہ بھی سیح ہوتا ہے اور بھی غلط ہوتا ہے۔تو بیر غیر اللہ کے بارے میں تخینے سے باتیں کرتے ہیں کہ وہ خدا کے شریک ہیں حقیقت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ ذات میں بھی وحدہ لاشریک لہ ہےاور صفات میں بھی وحدہ لاشر یک لہ ہے اور افعال میں بھی وحدہ لاشریک لہ ہے معمو الله فی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جَعل لَے مُل اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ تعالیٰ تمہارے لئے رات لِتَسْكُنُو افِيهِ تاكم أس مين آرام حاصل كرو-رات الله تعالى كي نعمتون مين سايك نعت ہے۔اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں میں نیند کا بھی ذکر فرمایا ہے وَ النَّوْمَ سُبَاتًا اگر سلسل كسى كونينهبس آتى تؤوه ياكل بوجاتا باطبا لكصة بين كهنوجوان كيلئ سات كصف نيندموني عاہے چوہیں گھنٹوں میں اور بوڑھوں کیلئے تین جار گھنٹے بھی کافی ہیں۔فر مایا وَالسَّهُ اِلَّا مُبُصِورًا اور دن کوروش بنایاتا کہتم دن کی روشنی میں دین کے کام بھی کرواور دنیا کے کام بھی

كرو إنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ بِيشَكُ اللهِ مِن خدا كَى قدرت كى دليلين بين -رات اورطرح ہےدن اور طرح ہے، رات کے کام اور ہیں دن کے کام اور ہیں ،سورج ہے، جا ندہے، یہ سب خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں لِیہ فَیوُم بیسہ مَعُونَ اس قوم کیلئے جو سنتی ہے اور مانتی ہے۔اورجس نے سنناما ننانہیں ہےاس کیلئے بچھ بھی نہیں ہے دہ صُبّم بُکْم عُمُی بہرے، گونگے اور اندھے ہیں ۔عبرت حاصل کرنے والے ہی صحیح طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قَالُو التَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا كَهَا ان لُوكُول نِے الله تعالیٰ نے اولا و بنالی ہے اور سورۃ توبہ آیت تَمِبر ٢٠ يم بِ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزِيْرُ رَبُنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيعُ ابْنُ اللَّه '' اور کہا یہودیوں نے عزیر اللہ تعالی کا بیٹا ہے اور کہا نصاریٰ نے سے اللہ تعالی کا بیٹا ہے۔'' يهلي توعز برعليه السلام اورعيسي عليه السلام كوالله تعالى كابيثا بنايا جب تفور اسالوگوں كا ذهن بن كياتو پر دعوى كردياو قالت اليهو دُو النَّصرى نَحَنُ ابْنُوا اللهِ وَاحِبَّاوُهُ [المائده : ١٨]" اور كها يبوديون نے اور نفرانيون نے كه ہم الله كے بيٹے اور اس كے محبوب ہيں۔" اور عرب اور غیر عرب میں جو جابل قتم کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بينيان بين \_سورة التحل آيت نمبر ٥٦ مين عور يَخعَلُونَ لِللهِ الْمَنْتِ ' اور تشهرات بين بيد لوگ اللہ کیلئے بیٹیاں مئیٹ خنکہ یاک ہےاس کی ذات بیٹیوں سے بھی اور بیٹوں سے بھی۔'' ان کے دعو ہے سب جھوٹے ہیں۔ یہ جاہل اللہ تعالیٰ کیلئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اورخودان كالپناحال يه بيك وَإِذَا بُشِّسرَ أَحَدُهُم بسالُانُسْ ظَلَّ وَجُهُم مُسُودًا وَّهُوَ كَظِيبُهُ [آیت:۵۸]''اور جب خوشخبری دی جائے ان میں سے سی کو بیٹی کی تو ہوجا تا ے اسکا چبرہ سیاہ اور وہ عم میں بھرا ہوا ہوتا ہے کہ میرے ماں لڑکی بیدا ہوئی ہے۔''اپنے لئے تو لڑکیوں کو پہندنہیں کرتے اور رب تعالیٰ کی طرف لڑ کیوں کی نسبت کرتے ہیں یہ ظالم۔

الله تعالی الر کے الرکیوں سے پاک ہے اگر الله تعالی کیلئے اولا دمناسب ہوتی تو صرف الرکے ہوتے اور ہوتے بھی بے شار۔

### بهرارے کا یا دری کولا جواب کرنا:

فانڈر پادری بڑا ذہین ، طرار اور منہ پھٹ آ دمی تھا۔ اس نے ایک دن دھلی کی شاہی مجد کی سٹرھیوں کے پاس کھڑ ہے ہو کرتقر برشروع کر دی اس کی تقر برکا خلاصہ یہ تھا کہ عیسیٰ المنڈ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ مبحد کے قریب ایک کالے رنگ کا بھٹیارہ تھا لوگوں کو دانے بھون بھون کردیتا تھا۔ وہ بھی تقریرین رہا تھا لوگ اکٹھے ہو گئے لیکن کوئی اس کو جواب نہیں دے رہا تھا۔ بھٹیار اہا تھ میں درانتی پکڑ ہے ہوئے جس سے دہ دانے ریت ہلاتا تھا آگیا اور کہنے کیا پادری صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا ایک ہی بیٹا ہے لیے بوری اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے اس کا صرف ایک ہی بیٹا ہے؟ کوئی عقل کی بات کر۔ بیٹے ہوں اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے اس کا صرف ایک ہی بیٹا ہے؟ کوئی عقل کی بات کر۔ مطلب اس کا میٹا ہونا اگر کوئی کمال کی بات ہے تو پھر تو رب تعالیٰ میرے ہی گفتگو پھر تو رب تعالیٰ میرے ہی گفتگو پھر تو رب تعالیٰ میرے ہوگیا۔

تو اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹوں بیٹیوں سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، ہراس عیب سے پاک ہے جواس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ سُٹ خُنہ اس کی ذات پاک ہے کہ فو الْم غَنیہی وہ ہے برواہ ہے۔ بھائی انسان تو اولا داس لئے مانگرا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میری خدمت کرے گی رب تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے وہ تو ہے پرواہ ہے اور خدمت کی نیت بھی عام لوگ کرتے ہیں جو ہے بھے ہیں پھران کو نیتوں کا پھل بھی بہت کم خدمت کی نیت بھی عام لوگ کرتے ہیں جو ہے بھے ہیں پھران کو نیتوں کا پھل بھی بہت کم

ملتاہے۔ پہلے زمانے کےلوگ بڑے مجمح العقیدہ اور خالص لوگ تھے اور اولا دکی دعا کرتے تقے تا کہ آنخضرت کی امت بڑھے،آپ کی کے امتیوں میں اضافہ ہو۔خدمت بالتبع حاصل ہو جاتی تھی اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو پھل لگا دیتا تھاا ور ہماری نیتیں جونکہ خالص نہیں ہیں ہمارا ذہن بیہ ہے کہ بیچے پیدا ہو نگے وہ کما ئیں گے اورہمیں کھلائیں گے۔ جب وہ کمانے کے قابل ہوتے ہیں توان کے ہاتھوں سے جونے کھاتے ہیں اورخوب جی بھر کے کھاتے ہیں۔اللہ تعالی ان تمام ضرور تول سے پاک ہے۔ لَـهُ مَـا فِـی السَّـمُوٰتِ وَمَا فِسى الْأَرُ ص اس كيلئے ہے جو بچھ ہے آسانوں میں اور جو بچھ ہے زمین میں۔اس كے سوا کوئی ما لک نہیں کسی کا کوئی وظل نہیں ہے اِنْ عِنْدَکُمْ مِنْ سُلُطْن بھاذَااِنْ نافیہ ہے۔معنی ہوگانہیں ہے تہارے پاس کوئی دلیل اس کی کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں پاسیے عليه السلام الله تعالى كے بيتے ہيں يافر شتے الله تعالى كى بيٹياں ہيں مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَ لا وَ لَدًا [ جن : ٣] ' دنہیں بنائی اس نے اپنے لئے کوئی بیوی اور نہاولا د۔'' وہ اِن سب چیز وں سے پاک ہے نداس کی ابتداء ہے نداس کی انتہاء ہے۔اس کے سارے اوصاف و کمالات ز اتی ہیں ۔مخلوق کے جتنے اوصاف ہیں وہ رب تعالیٰ کے عطا کئے ہوئے ہیں ۔ جب اپنی شے ہی کوئی نہیں تو غرورکس چیز کا ، تکبرکس چیز کا ؟ اس لئے تکبرمخلوق کیلئے حرام ہے۔ حدیث قدس ہے اَلْکِبُو ردائیے فرمایا تکبرمیری جا درہے،میری صفت ہے۔ مخلوق كى كوئى شيخذ اتى نہيں ہے أَتَـ قُـولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ كيا كہتے ہوتم الله تعالى يروه چيز جوتم نهيس جانت قُلُ آپ كهه دين إنَّ الَّـذِيْنَ يَـفُتَــرُونَ عَـلَــي اللَّهِ الْكَذِبَ بِيتَك وه لوك جوافتراء باند حق بين الله تعالى يرجمون كالديف لِمحون وه فلاح نہیں یا کیں گے۔ان کو بھی کامیا بی نصیب نہیں ہوگی کتنے دن عیش کرلیں گے؟ اللہ تعالیٰ

کی گرفت بقیناً آئے گی اس سے پی نہیں سکتے مَنَاعُ فِی اللّٰهُ نَیا تھوڑا سافا کدہ ہے دنیا میں۔ دس دن کھالیں گے، سال کھالیں گے، دب سال، پچاس سال، سوسال کھالیں گے آخرت کی طویل زندگی کے مقابلے میں پچھی نہیں ہے۔

د نیوی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں:

حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چودہ سوسال زندگی عطا فر مائی ۔ جالیس سال نبوت ہے پہلے اور ساڑھے نوسوسال تبلیغ کی افرطوفان نوح کے بعد کئی سوسال زندہ ر ہے تغییروں میں لکھاہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وفت آیالوگ خبر گیری کیلئے آئے تو یو چھا حضرت آپ نے بڑی زندگی یائی ہے دنیا کو آپ نے کیسا یایا؟ فرمایا یوں مجھوکہ دنیا ایک مکان ہے اس کے ایک در دازے سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے سے نکل رہا ہوں ۔ بعنی چودہ سوسال کی زندگی کواس طرح تعبیر کیا۔ ہماری زند گیاں تو ان کے مقابلے میں کچھنہیں ہیں گرہم دھوکے میں بڑے ہوئے ہیں۔ آخرت کو، قبر کو پچھنہیں سجھتے اسی دنیا کی زندگی کوسب کچھ مجھ لیا ہے۔ یا در کھنا! یہ زندگی عارضی اور فانی ہےاورا س کا ایک ایک لمحداللہ تعالیٰ کی طرف ہے مہر بانی ہے۔ کوئی پہتہیں ہے کہاب ہے چند منٹ بعد ہوگی كنبيس، مبح ہے شام ہے كنبيس اس مغالطے ميں بھى نه آنا كہ ہم ابھى جوان ہيں بوڑ ھے ہو نکے تو مریں گے، تندرست ہیں بیار ہوں گے تو مریں گے جوان بھی مرتے ہیں ، تندرست بھی مرتے ہیں۔

یہ بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہماراد ورحاد ٹاتی دور ہے معلوم نہیں کہ س وقت کیا ہونے والا ہے۔اس حادثاتی دور میں جو تخص رات کوخیریت کیساتھ گھرواپس آ جائے تو دورکعت شکرانے کے پڑھے کہ پروردگار تیراشکرہے کہ میں بخیریت گھرواپس آ گیا ہوں۔

توفر مایا کتھوڑ اسافا کدہ اٹھالیں شُمَّ اِلَیْنَا مَرْجعُهُمْ پھر ہماری طرف ہی ہےان سب کا اوثنا أنسم نُدنيفُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ يَهربهم الله ويكما تي كي حت عذاب ويكموادنيا کی آگ میں پھر ،لو ہا، تانیا بیکھل جاتے ہیں اور دوزخ کی آگ اس سے انہتر گنازیادہ تیز ہے۔اگر بندے کو مارنامقصود ہوتو اس آ گ کا ایک شعلہ ہی کافی ہے کیکن مرجائے تو سز ا كسكوبوكى \_ لا يَهُونُ فِيهَا وَلا يَحَىٰ نددوز خ بين مركاند جع كارم عااس کئے نہیں کہ سز اکون بھگتے گا اور عذاب کی زندگی کوئی زندگی نہیں ۔خودایئے لئے کہیں گے يلْيُتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَه [الحاقه] كاش كه بيموت مجهضة بي كردي ي-كاش كه بم يرموت ى آجائے اسے لئے ہلاکت مانگیں سے مل جل کر مالک علیہ السلام جوجہنم کے انچارج ہیں ان کے باس جا کیں گے اور کہیں گے بامالک لِيَقُض عَلَيْنَا رَبُّکَ [الزخرف ٢٥]" اے مالک جاہئے کہ فیصلہ کردے ہم پرتمہارا پروردگار۔''وہ ہمیں ماردے۔وہ جواب دیں كے چلے جاؤتمہارے ياس پنجبز ہيں آئے تھے، كتابين ہيں آئى تھيں وَ مَا دُعَاءِ الْكُفِرِيْنَ إِلَّا فِي صَلِل [رعد: ١٥]''اورنہیں یکار کا فروں کی مگر گمراہی میں۔'' توان کی موت کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی اور بخت عذاب میں رہیں گے ہمَا کَانُوُ ا یَکُفُرُ وُ نَ اس وجہ سے کہ وہ کفرکرتے تھے۔رب تعالیٰ کی تو حید کاا نکار کرتے تھے، پیغمبروں کی رسالت کاا نکار کرتے تھے جن کی باتوں کا انکار کرتے تھے ، قیامت کا انکار کرتے تھے ، رب تعالیٰ کی صفات کا ا نکار کرتے تھے، کفریر ڈٹے ہوئے تھے اس لئے سخت سے بخت عذباب ان کودیا جائے گا۔



## وَاتُلُ عَلَيْهِ مُ نَبَأَنُوْمِ الْمُقَالَ

لِقَوْمِه لِقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرْعَكَيْكُمْ مِّقَامِنَ وَتَنْكِيْرِي بِالْتِ اللهِ فَعَكَى اللهِ فَعَكَى اللهِ فَعَكَى اللهِ فَعَكَى اللهِ فَعَكَى اللهِ فَعَكَمُ اللهِ فَعَكَمُ فَا المُوكُمْ وَشُرَكَاء كُمْ ثُمَّ وَكَلَيْكُنْ وَالْمُوكِ اللهِ وَكَانَ كُمْ فَكَانَكُمْ فَعَكَمُ وَالْمَا فَعَلَى اللهِ وَالْمِرْتُ النَّهُ وَمَنَ مَعَهُ فَيَ اللهِ وَالْمِرْتُ اللهِ وَالْمَا اللهِ وَاللهِ وَالْمَا اللهِ وَاللهِ وَالْمَا اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَالمُواللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَال

وَاتُلُ عَلَيْهِمُ اورا \_ يَغْمِرا ٓ پان كوپرُ هرسنا كيل نبَا نُوْحِ خَرنور عليه السلام كى إِذَ قَالَ لِقَوْمِهِ جب بهاانهول فِ اِيَى قوم سے يقوم الم ميرى قوم إِنْ كَانَ كُبُو عَلَيْكُمُ مَّقَامِي وَ تَذْكِيْوِى الرَّرال كذرتا ہے تم پرميرا قوم إِنْ كَانَ كَبُو عَلَيْكُمُ مَّقَامِي وَ تَذْكِيْوِى الرَّرال كذرتا ہے تم پرميرا كوريرانسيحت كرنا بِايْتِ اللهِ الله تعالى كى آيول كيماته فَعَلَى اللهِ تَوَمَّلُ اللهِ تَوَمِيل اللهِ تَعْلَى اللهِ تَوَمَّلُ اللهِ اللهُ تَعْلَى اللهِ تَوَمِيل اللهُ تَوَمِيل الله تعالى پرتوكل ركھا بول فَ اَجْمِعُو آامُورَكُمُ بِيلَ مَنْ كُولوا پنا معالمه وَشُرَكَا ءَكُمُ اورا پِ شَرَيول كو ثُمَّ اَلا يَكُنُ اَمُوكُمُ عَلَيْكُمُ عُمَّةً معالمه وَشُرَكا يَكُنُ اَمُوكُمُ عَلَيْكُمُ عُمَّةً بهرنه بوتمها ركم عالم عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عُلَيْتُ اللهِ اللهِ يَكُنُ اَمُوكُمُ عَلَيْكُمُ عُمَّةً عَلَيْكُمُ عُمَّةً فَاللهِ وَشُرَكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عُلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عُلَيْكُمُ عُلَيْكُمُ عُلَيْكُمُ عُلَيْكُمُ عُلَيْكُمُ عُلَيْكُمُ عُلَيْكُمُ عُلَيْكُمُ عُلِي اللهُ عَلَيْكُمُ عُلَيْلُ عَلَيْكُمُ عُلَيْكُمُ عُلُول كَاللّهُ عَلَيْكُمُ عُلَيْكُمُ عُلُولُ كُولُ وَلِي عُلِي عُلُولُ عَلَيْكُمُ عُلُولُ كُولُ عُلَيْكُمُ عُلِي اللهُ عَلَيْكُمُ عُلَيْكُمُ عُلُولُ عُلَيْكُمُ عُلُولُ عُلَيْكُمُ عُلِي اللهُ عُلَيْكُمُ عُلُولُ كُولُولُ عَلَيْكُمُ عُلِي اللهُ عَلَيْكُمُ عُلُولُ اللهُ عُلِي اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُمُ عُلِي كُلُولُولُ عُلِي اللهُ عَلَيْكُولُ عُلِي اللهُ عَلَيْكُولُ عُلِي اللهُ عَلَيْكُولُولُ عُلِي اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عُلُولُ عُلِي اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عُلِي اللّهُ عُلِي اللّهُ عَلَيْكُولُ

اللہ تبارک وتعالی نے دنیا میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بھیجا اور آدم ملیہ السلام کو بی پغیبر بیں ان کی عمر بزار سال تھی السلام کو بی پغیبر بیں ان کی عمر بزار سال تھی انہوں نے گئیسلیں دیکھیں۔ اس دور میں اور گناہ تو تھے لیکن شرک و کفر نہیں تھا تھا کا ذائد الله اللہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اُمَّةً وَّا حِسلَهُ عَقیدے کے لخاظ سے لوگ ایک طرح کے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے ایک بزار سال بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ پہلے پیغیبر بیں جن کی قوم نے شرک کو تروی دی ان کو اللہ تعالی نے چودہ سوسال عمر عطافر مائی۔ ساڑھے نوسو کی قوم نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ سال انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔

# حق سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے:

الله تبارک وتعالی آنخضرت الله کوخطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَ الله الله عَلَيْهِمُ اورائے بین وَ الله عَلَيْهِمُ اورائے بین وَ الله عَلَيْهِمُ اورائے بین آپ ان کو پڑھ کرمنا کیں نَبَا نُوْحِ نُوحِ علیه السلام کی خبر إِذَ قَالَ لِلهَ وَمِهِ جب کہاانہوں نے اپنی قوم سے یلقوم اے میری قوم اِنْ سَحَانَ کَبُسرَ عَلَیْکُمُ

مَّقَامِي ٱلرَّران اور بهاري كذرتا عِنْم برميرا كفر ابوناتبليغ كيليَّ وَ مَن ذُكِيْرِي بِايْتِ السنسيه اورميرانصيحت كرناالله تعالى كيآيات كيساته تمهاري طبائع يرنا كوارگزرتا بوجوا كرے میں تواس ہے بازنہیں آؤں گا۔حضرت نوح علیہ السلام كا وعظ نصیحت كرنا ان يركتنا نا گوارتھااس کا انداز ہ آپ اس روایت ہے لگا کیں جو حافظ ابن کثیرؓ نے صحیح سند کیساتھ قل فرمائی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تو ایک نو جوان لڑکی شادی شدہ جسکی عمر تقریباً ہیں سال ہوگی ایک خوبصورت بچہ اٹھائے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے آئی۔اس کوحضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹی اپنی جان پر بھی رحم کرواورا سے یج پر بھی رقتم کر واور میر اکلمہ پڑھوتو کہنے گئی اگر تمہارے کلمے کیساتھ بچتی ہوں تو اس سے مر جانا بہتر ہے۔اب اس ضد کا بھی کوئی علاج ہے؟ وہ بیٹھی اینے بیچے کو دودھ پلارہی تھی کہ یانی آ گیاوہ بیچے کو لے کراٹھ کر کھڑی ہوگئی یانی تو اللہ تعالیٰ کاغضب تھااور بلند ہوا تو بیچے کو كدهے پر بيشالياك يانى شايد يهال تك نه پنجے يانى كندھے پر ہے بھى گذر كيا تواہيے ہاتھوں پر بیجے کو اٹھالیا مگریانی آنافا نااور بڑھااور وہ بیجے سیت غرق ہوگئی کیکن حق کو قبول نہیں کیا۔تو حضرت نوح علیہ السلام نے فر مایا کہ میرا وعظ ونفیحت کیلئے کھڑا ہونا اگرتم پر گراں گزرتا ہے تو گذرے میں نے تو اللہ تعالیٰ کا دین بیان کرتا ہوں نہاس میں کوتا ہی کی ہے اور نہ کرنی ہے۔ فَ عَلَى اللَّهِ مَو تَحُلُتُ مِن اللّٰهِ تَو تَحُلُتُ مِن اللّٰهِ تَعَالَىٰ بِرِتُو كُل ركھتا ہوں تم ميز ہے خلاف جوكر سكت بوكراو فَاجْدِمِعُوْ آامُر كُمْ لِس تم جمع كراوا بنامعالمه وَشُوكَآءَ كُمُ اوراسين شریکوں کوبھی جن کوتم نے رب کا شریک بنایا ہواہے ود ،سواع ، یغوث ، یعوق ،نسر ،ان کوبھی بلالوب

## ود ، سواع وغیره کون تضاور شرک کی ابتدا کیسے ہوئی:

اور میں اس بات کی وضاحت پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ودحضرت ادریس علیہ السلام کا لقب تھا اور باقی حاروں ان کے بیٹے اور صحابی تھے۔جس وقت یہ بزرگ دنیا ہے رخصت ہو گئے تو لوگ اداس اداس رہنے لگے ۔ ایک دن بیلوگ اکٹھے بیٹھے تھے کہ اہلیس لعین ان کے پاس آیا کہنے لگا کہ کیا بات ہے بریشان اور ممکین ہو۔لوگوں نے کہا کہ پریشان اس لئے ہیں کہ ہمارے بزرگ تھے جن کے ذریعے ہمیں روحانی خوراک ملتی تھی د نیا ہے چلے گئے ہیں اب ہمیں وہ خوراک نہیں مل رہی۔ کہنے لگا کہتمہارا ممکین ہونا سیجے ہے مراب کیا ہوسکتا ہے وہ تو واپس نہیں آئیں گےتم ان کے بت بنا کربطور یادگار کے اینے یاس رکھالوا وریم مجھو کہ گویا ہمارے اندر ہی موجود ہیں۔ چونکہ وہ پختہ ذہن کے لوگ تھان کو بیتو نه کهه سکا کهتم ان کی بوجا کرو،ان سے مرادیں مانگو،ان کوحاجت روا بمشکل کشااور فریا درس مجھو۔البتہ شرک کی بنیا در کھ دی جس وقت بیہ پختہ ذہن کے لوگ ختم ہو گئے اور نگ تسل آئی تو ابلیس نے ان کوکہا کہ تمہارے بڑے ان کی بوجا کرتے تھے اس برساری قوم اکٹھی ہوگئی اوران کی بوجا شروع کردی۔حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑ مظے نوسوسال ان برصرف کئے مگر وہ لوگ اپنی ضد سے بازنہ آئے الٹانوح علیہ السلام کول کی دھمکیاں دیتے تھے اور ان کو پھر مارتے تھے۔ جب نوح علیہ السلام مجلس میں داخل ہوتے تھے تو كہتے تھے ياكل آ گيا ہے۔ ياكل ياكل كهدكرو تھے مارتے تھے آل رجم كرنے كى دھمكيال دیتے تھے۔فرمایا س لو! میرا بھروسا اللہ تعالیٰ کی ذات برہےتم اپنی تدبیر کرلواور این شريكون كوبهى بلالو فسم لا يَكُنُ أَمُو كُمُ عَلَيْكُمُ غُمَّةً كِفرنه بوتبهار \_معاطع مِن تم ير كوئى اشتباه نُسمٌ اقْسَضُوْ آ اِلْسَى كِيم فيصله كرلومير حضلا فستم بھى اورتمہار سے اللہ بھى

وَ لِا تُسْفِطُوُونِ اورتم مجھےمہلت بھی نہ دومیراجو پچھتم کر سکتے ہوکرلو فیانَ تَوَلَّیْتُمْ لِسِ اگرتم نے روگردانی کی حق سے ،تو حید ہے ، قیامت ہے ،اللہ تعالیٰ کے بیغبر کی رسالت ہے فَمَاسَالْتُكُمُ مِنُ أَجُو يس مِن بين سوال كرتاتم كى معاوض كاكتهبي بي خيال ہوك میں وعظ تبلیغ کاتم سے معاوضہ مانگوگا ہر گزنہیں اور جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے سب نے یہی کہا کہ ہم تم سے کوئی معاوضہ بیں ما تکتے اِنُ اَجُو یَ اِلَّا عَلَی اللَّهِ نہیں ہے میرااجر مراللدتعالي ك زعوه خودد ع كا و أمِوث أنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجهة م ديا گیا ہے کہ ہو جاؤں میں مسلمانوں میں سے اللہ تعالیٰ کے فرمانبر دار بندوں میں سے ہو جاؤل فَسَكَسَدَّ بُوهُ بِسِ جَعِثلا مِان لُوكُول نے نوح علیہ السلام کو۔صاف لفظوں میں کہا کہ تم حصوٹے ہوشریر ہوتیری وجہ ہے قوم میں اختلاف پیدا ہوا ہے ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ سورت ہود میں بات تفصیل ہے آئے گی کہ نوح علیہ السلام نے یانچ سوفٹ لمبی تمیں فت چوڑی اور پچاس فٹ اونچی کشتی بنائی اس میں انہوں نے طبقے بنائے ایک طبقے میں انسان تھے،ایک میں حیوانات تھے،ایک میں ضرورت کا سامان تھا تفزیاً جیھ ماہ سترہ دن وہ کشتی میں رے جب قوم غرق ہوگئی وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُورِيّ اور وهُ شَتّ جودَى بِہارْيِرَآ كربيثُه كُيّ جس کوآ جکل کے جغرافیہ میں ارا زات کہتے ہیں۔عراق کے ملک میں صوبہ موصل میں پیہ بہاڑے جس کی بلندی اٹھارہ ہزارفٹ ہے فینجینه پس ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام كو وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ اوران كوجوان كيماته عظامتن مين وَجَهْ عَلْنَهُمُ خَلَّنِفَ اور بنایا ہم نے انکو نائب تمام لوگوں کی تباہی کے بعد۔ جب زمین سے یانی خشک ہوا تو یہی لوَّك زمین میں خلیفہ ہوئے وَ اَغْسَ قُنَا الَّذِیْنَ کَذَّبُوُ ابایٹِنَا اور ہم نے غرق کیاان لوگوں کو جنہوں نے حیمٹلایا ہماری آیتوں کو۔ مکے والوں کو یہ دا قعہ سناؤ کہ بیٹیبروں کی تکذیب کرنے

والوں کاریر حشر ہوتا ہے یہی حال تمہارا بھی ہوگا انشاء اللہ تعالی اور میں نے اپناخق اوا کرویا ہے بھر دنیانے دیکھا کہ بدر کے موقع پران کی وہ گت بنی کہ بڑے جیران ہوئے کہ جارے ساتھ ہوا کیا ہے فائظُر پس دیکھوا ہے خاطب کیفف کان عَاقِبَهُ الْمُنْذَرِیْنَ کیا انجام ہواان لوگوں کا جن کوڈرایا گیا۔ آج کے نافر مانوں کا بھی وہی انجام ہوگا جوان کا ہوا۔



#### تحربعننا من بعثرة

رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِ مِهِ فِي آءُوْهُ مِرِيالْبُكِتِنْتِ فَهَا كَانُوْ الِيُؤْمِنُوْ ايِهَا كَنَّ بُوْايِهِ مِنْ قَبُلُ \*كُنْ لِكَ نَظْبُعُ عَلَى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِينَ؟ ثُمَّرَ بَعَثْنَا مِنْ بَعْنِي هِمْ مُّوْمِنِي وَهُرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِم بِالْبِيِّنَا فَالْسُتَكُبُرُوْا وَكَانُوْا قُومًا تَجُومِينَ ﴿ فَالْتَاجَآءُهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَاقَالُوْ آلِكَ هٰذَالْسِعْرُ مُبِيْرِي عَالَ مُوْسَى آتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ، لَتَاجَأَءُكُمْ ٱللَّحُرُهٰ ذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴿ قَالُوۤا أجئتنا لتأفيتنا عتا وجأنا علنوا كاءنا وتأون ككما الكبريآة فِ الْأَرْضِ وَمَا نَعَنُ لَكُهُ إِبِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِي بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيْمِ ۗ فَلَمَّا جَآءِ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُ مُرَّمُّوْلِنَى ٱلْقُوْا مَا اَنْتُمْ مُّلْقُونَ®فَلَتَا اَلْقُوا قَالَ مُوْسِى مَاجِعُ تُمْرِبِهِ " السِّحْرُ إِنَّ اللهُ سَبِبُطِلُهُ إِنَّ اللهُ لَا يُصْلِحُ عَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِنُّ اللهُ الْحَقَّ بِكُلِمْتِهِ وَلَوْكِرِةِ الْحُجْرِمُونَ فَ

ثُمَّ بَعَثْنَا پُر بَصِحِ بَم نَے مِنُ بَعُدِهِ رُسُلاً اس کے بعد کُل رسول اِلی قَوْمِهِمُ ان کی قوم کی طرف فَحَآءُ و هُمْ بِالْبَیّنَتِ پس وه آئ ان کے پاس کھے دلاکل کیر فَسمَا کَانُو الِیُوْمِنُو ایس نہیں تھے وہ لوگ کہ ایمان لاتے بِسمَا کَذَّبُو ابِهِ مِنْ قَبُلُ اس چیز پرجس کو پہلے جھٹلا کے تھے گذیلک نَطُبَعُ اس

طرح ہم مہراگادیتے ہیں عَلیٰ قُلُوُبِ الْمُعْتَدِیْنَ تَجاوِز کرنے والوں کے دلوں يرِ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ مِنَعُدِهِمُ مُّوسِنِي وَهِرُونَ كِيرِ بَهِيجَاتِهِم نَهِ ان كے بعد موسیٰ اور بارون عليهاالسلام كو إلى فِيرْ عَوْنَ وَمَلا \* يَهِ فَرعُونَ اوراس كُسرداروں كَي طرف باينينا اين نشانيال ويكر فاستكبروا بسانهول في تكبركياو كانوا قومًا مُجرمِينَ اورَهِي وه مجرم قوم فَلَمَّاجَآءَ هُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا لِي جبآيان کے یاس حق ہاری طرف سے قالُو آ کہنے لگے إنَّ ها ذَالَسِ حُو مُبيِّنٌ بيتك يہ البنة كهلا جادوب قبالَ مُوسنى فرمايا موى عليه السلام في أتسفُ ولُونَ لِلْحَقّ كيا كہتے ہوت كے بارے ميں كئے اجت ء كم جب وہ حق تمہارے ياس آيا أسِحُرُ هٰذَا كيابيجادوم وَلاينفلِهُ الشَّحِرُونَ حالانكنبين فلاح يات جادوكر قَالُوْ آكمني لِكَ أَجِئْتَنَا كِيانُو آيا ہے مارے ياس لِتَ لَفِتَنَا تاكة مميں پھیردے عَمَّاوَ جَدُنَاعَلَیْهِ ابْآءَ نَااس چیزے جس پریایا ہم نے اپنے بايداداكو وَتَكُونَ لَكُمَا اور بوجائة مدونول كيك الْكِبُريَآءُ فِي الْأَرْض سرداري زمين ميس وَ مَا نَحُنُ لَكُمَا مِمُوْمِنِينَ اورَبِيس بين بهمتم دونول يرايمان لانے والے وَقَالَ فِوْعَوُنُ اور كَها فرعون نے ائْتُونِي بكلّ سنجر عَلِيُم لاوَ ميرت ياس برجاد وكرفن كوجائ والافتارة المساجسة السَّحَرة ليس جب آت جادوكر قسالَ لَهُم مُوسِني كَهِالْن كوموى عليه السلام ن السفوا مسآأنته مُّلُقُونَ وْالوتم وه چيز جودْ الناجائيةُ مو فَلَمَّآ ٱلْقَوُ الى جب انهول نے وْ الا قَالَ

اس ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فر مایا اور نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالی نے بہت سارے پیمبر بھیجاس کا ذکر ہے۔ ثُمم بَعَثْنَامِنُ مِنعُدِهِ رُسُلا عَرَبِهِ عِهِم نِهِ ان كے بعد كُلُ رسول إلى قَوم كي طرف فَجَاءُ وَهُمُ بِالْبَيْنَةِ لِينَ وه آئان كے باس كطے دلاكل ليكر في مَا كَانُو اليُؤْمِنُو الي نہیں تھےوہ لوگ کہ ایمان لاتے بسمائ فَدُبُو ابد مِنْ قَبُلُ اس چیزیرجس کو پہلے جھٹلا کیکے ت كذلك نَطْبَعُ عَلَى قُلُون الْمُعْتَدِيْنَ اللهُ مُرح بم مهرالكادية بن تجاوز كرف والول کے دلول بر۔حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بے شار پیمبرتشر بف لائے۔اللہ تعالی نے ان پینمبروں کو دلائل اور معجزات دے کر بھیجالیکن لوگ بردے ضدی تھے ایمان لانے کیلئے تیارنہیں ہوئے جب وہ ضدیراڑ گئے۔ پہلے جھٹلا دیا بھر مانے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان كردلول يرمبرين لكادين كروه صدي تجاوز كركئ تھ فُلمَّ بَعَثُفَ مِنْ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مُسوُسنی وَ هنوُ وُنَ پھر بھیجاہم نے ان کے بعد مویٰ اور بارون علیہاالسلام کو۔ بیدونول بھائی تھے۔حضرت ہارون علیہ السلام موی علیہ السلام ہے تین سال بڑے تھے۔قرآن یاک میں دونوں کے واقعات بڑی وضاحت کیساتھ بیان ہوئے ہیں ان کو کدھر بھیجا؟ اِلٰــــــی فِيرُ عَـوُنَ وَمَلا ° نِبِهِ فرعون اوراس كےسر داروں كى طرف ليعنى اس كى جماعت كى طرف ـ

فرعون مصرکے بادشاہ کا نام ہوتا تھا بہت سارے فراعِمَة گزرے ہیں موی علیہ السلام کے زمانے میں جوفرعون تھا اس کا لقب مصعب بن ریان تھا۔ یہ برڑا چالاک ، ہوشیار اور شاطرتھا جیسے آج کل کے اپنے لیڈر ہیں۔ بایل نا اپن نشانیاں دے کر بھیجا، نونشانیوں کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ ایک موی علیہ السلام کا عصامبارک تھا جواڑ دھا بن جاتا تھا۔

دوسری پیرکہ ہاتھ گرییان میں ڈال کر نکا لتے تو سورج کی طرح روثن ہوتا تھا۔اللہ تعالی نے ان بر مکڑیاں مسلط فر مائیں ،مینڈک مسلط کئے ،ان کا کھانا خون بن جاتا تھا بڑا تجههوامكرفَاسُنَكْبَرُوْا بِس انهول نِے تكبركيا وَ كَانُـوُا قَـوُمًا مُّجُرمِيُنَ اورَهَى وه قوم مجرم ۔ انٹد تعالیٰ کے دو پیغمبروں نے پورا زور لگایالیکن انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا فَلَمَساجَسآءَ هُسمُ الْسَحَقُ مِنُ عِنُدِنَا لِهِل جبِآياان کے پاس فِی ہماری طرف سے فَ الْوُ آ كَهَ لِكَ إِنَّ هِ لَهَ الْسِيحُرِيمُ بِينٌ بِيتِك البته بدكه لا جادو ہے كه لاتھي اژ دھا بن جاتي ے، باتھ حیکے لگ جاتا ہے بیتو ہم بھی کرسکتے ہیں قال مُوسٹی فرمایا موی علیہ السلام نے اَتَقُوْ لُوُنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُ كَيا كَبْتِي مُوحَقِّ كَهِ بارے مِيں جب وہ حق تمہارے ياس آيا أَسِحُرٌ هَاذَا كِيابِهِ جِارُوبِ؟ بَهِرَ سَالُو وَلَا يُفْلِحُ السَّحِرُ وُنَ حَالاً كَمْ بَهِي فلاح يات جاد دگر۔ جاد وگروں کو بھی فلاح نصیب نہیں ہوتی چنا نیجہ اس طرح ہوا کہ جب جاد وگروں كيساته مقابله بهوا توالله تعالى نے موی عليه السلام کوغلبه عطافر مايا اور سارے جاد وگرشکست کھا گئے ۔فرعون اور اس کے وزیر اعظم ہا مان اور اس کے دست راست قارون نے کہا موی علیہ السلام کو کہتو ہمیں ہمارے باپ دادا کے رائے سے پھیرنا جا ہتا ہے۔ قارون مویٰ علیہ السلام كيحقيقي ججيا كابيثا تقانام اس كامنورتها ينسب اس كااس طرح تقامنوربن يسربن قحر بن لا وی بن یعقوب علیه السلام اورموی علیه السلام کا نسب اس طرح ہے موسیٰ بن عمران

بن قحر بن لاوی بن یعقوب علیه السلام - تو قارون یعقوب علیه السلام کا شر پوتا ہے برا پڑھالکھااوراو نیچے خاندان سے تعلق رکھتا تھا گر مال نے اس کوغرور میں مبتلا کردیا تھا۔

رزق کی زیادتی سے لوگ سرکشی میں مبتلا ہوجاتے ہیں:

الله تعالى فرمات بين وَلَوْبَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُو افِي الْآرْض [شوریٰ: ۲۷]''اوراگرالله تعالی رزق عام کر دے اینے بندوں کا تو البتہ وہ سرکشی کریں ز مین میں اور ریہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض لوگ جب غریب متصف تو نمازی بھی تنصے اورروزے بھی رکھتے تھے درس بھی سنتے تھے۔اب بیرون ملک جانے سےرویے آگئے ہیں تو تجھی جمعہ میں ان کی شکلیں نظر آتی ہیں اس کے علاوہ نظر ہی نہیں آتے ۔ بھائی ایسے مال کا کیا کرو گے ، کتنا عرصہ کتنے دن کھالو گے ؟ بیآ خرت میں تو کامنہیں آئے گااگر دین کے مطابق زندگی بسرنہیں کرو گے۔تو فرعون ،اس کے وزیرِ اعظم مامان اوراس کے دست راست قارون نے کہا قَالُو آ کہا انہوں نے آجٹتنا لِتَلْفِتنَاعَمَّا وَجَدْنَاعَلَيْهِ ابْآءَ نَا كياتو آيا ہے ہمارے ياس تاكرتو جميں بجيرد اس چيز سے جس برہم نے يايا ہے اين باب دارا کوکہ ہمارے باب داداتو کئی خداؤں کے قائل تھے تیری بات مان کرسب کوچھوڑ دیں اورصرف ایک خدا کے قائل ہو جائیں کیونکہ موسیٰ نے ان کوفر مایا کہ عبادت صرف ایک رب کی ہوگی اور دنیا میں جتنے بھی پنیمبرتشریف لائے ہیں سب کی پہلی یکاریہی ہوتی تھی ينْفَوُم اعْبُدُوا اللَّهُ مَالَكُمُ مِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ [مود: ٥٠] "الهميرى قوم عيادت كروالله تعالیٰ کی نہیں ہے تمہارے لئے اس کے سواکوئی معبود ۔ "کوئی مبحود نہیں ہے،کوئی حاجت روا نہیں سے اور فریاد رس نہیں ہے ، نذرو نیاز کے لائق کوئی نہیں ہے ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر دستگیر اوئی نہیں ہے اور یہی بات سننامشر کوں کیلئے بردی مشکل اور کڑوی تھی۔

چنانچيسورة طفّت آيت تمبر ٢٥ مي إنَّهُمُ إذا قِيلَ لَهُمُ لَا إلْهُ اللَّهُ يَسْتَسكُبِرُونَ '' بيتُك وه تَصْح كه جبان ہے كہاجا تا تھا كہاللہ تعالیٰ كے سواكوئی النہيں بنووه تكبركرت عظ 'اوراجطة كودت تهاوركة ته أجعل الألهة إلهاو اجداإنً هنداً لَشَيءٌ عُبَابٌ [سورة ص: ٥] "كياكرديا باس ني تمام معبودول كوايك بي معبود بیشک به عجیب چیز ہے۔' کہ ایک خدا سارا نظام چلاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے پھیرنا چا ہتا ہے اور بیرچا ہتا ہے کہ وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبُرِيَآءُ فِي الْأَرُض اور موجائة مدونول كيك سردارى زمين مين ـ ہمیں باب دادا کے دین سے پھیر کرمصر کی زمین میں تم دونوں اپناا فتدار جا ہے ہو۔لہذا صاف طوريرس لو وَمَا نَحُنُ لَكُمَا بِمُوْمِنِينَ اورْبِين بين بمتم دونون برايمان لانے والے۔ کتنا کھرا جواب ہے جوفرعون ، ہامان ، قارون اوران کی جماعت نے دیا۔ جب مویٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا اور وہ اڑ دھا بن گیا لوگ اس کو دیکھے کر گھبرائے اور فکر کرنے سكاس الركوزائل كرف كيلي وقال فرعون انتونى اوركها فرعون في او كرا فرعون المراد والمراد والمراد بـ كُـل سنجو عَلِيم برجادورفن كوجانع والامابر - اكراس في سانب نكالا بي وجم بهي سانپ نکالیں گے چنانچہ جادوگرآئے اور وہ کتنے تھے؟ تفسیروں میں مختلف روایات ہیں • ٨ ہزاراور ٢ ٢ ہزاراور كم اور زيادہ كالجھى ذكرة تا ہے پھر دور دراز ہے آئے تھے كسى كيساتھ وو خادم تھے کسی کیساتھ جار خادم تھے کسی کے پاس جارسواریاں ہیں کسی کے پاس دس سواريان ہيں عجيب قشم كامنظر تھا۔

باطل لوگ مفاد برست ہوتے ہیں:

جادوگروں نے آپس میں کہا کہ پہلے اس سے تعلیم کرالوکہ جمیں معاوضہ ملے گا کہ

نہيں قَالُوْا يَلْفِرُ عَوُنَ "أَنْهُول نِي كَهَاا فِرْعُونِ! أَيْنَّ لَنَا لَاجُرًا إِنْ كُنَّا نَحُنُ الْعَلِمِينَ كِيابِيْنَكِ بِهارے لئے اجرہوگا اگرہم غالب آئے۔ 'یاصرف بیگار لے گااورکوئی معاوضہ نہیں دیگا۔ چنانچہ جادوگروں کا ایک نمائندہ وفد فرعون کے پاس گیا اور کہا کہ جمیں کوئی معاوضہ بھی ملے گایانہیں۔ہم دور دراز سے خرچہ کرکے آئے ہیں۔فرعون نے کہا مَعَمُ وَإِنَّكُمُ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ [شعراء:٣٢] ' إلى يقيناً تم ال وقت البية مقربين ميس سے ہو جاؤ گے۔'' تمہیں معاوضہ بھی ملے گا اور سرکاری خطابات بھی ملیں گے ۔مصر کا ملک تھا قاہرہ کا علاقہ تھا عید کے دن کا حاشت کا وقت تھا عید کے موقع پر عام تعطیل ہوتی ہے۔وسیع میدان بھرا ہوا تھا فرعون ، ہامان ، قارون اور ان کے سر دار کرسیاں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے ہنوج اور پولیس والے بھی تھے عوام خواص مرد عور تیں بیجے بوڑھے سب موجود تھے فَلَمَّاجَآءَ السَّحَرَةُ لِي جبِآئِ عَجادوكرسَحَرَةٌ سَاحِرٌ كَ جَمِع بَ قَالَ لَهُمُ مُّوُسنَى كہاان كوموئ عليه السلام نے اَلْقُوا مَآانَتُهُ مُّلْقُونَ وُالوتم وہ چيز جوتم وُالناجاتِ ہو فَلَمَّا اَلُقُوا پس جب انہوں نے ڈالا۔ کیا ڈالا؟ اس کا ذکریہاں نہیں ہے کیکن سورۃ طہ آيت نمبر ٢٦ ميں ہے فَا خِبَالُهُمُ وَعِصِيُّهُمُ ''ا بني رسياں اور لاڻھياں ڈاليں۔''ہر جادوگر نے ایک لائھی اور ایک رسی ڈالی وہ سانپ بن ٹئیں ۔لوگوں نے نعرے مارنے شروع كرديئة فرعون زنده بادفرعون زنده بادعجيب فتم كامنظرتها فألفني مسؤسلي عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَا فِكُونَ [آيت ٢٥] " يَحردُ الاموىٰ عليه السلام في المَحيى لأَحْي كولِس ا جا نک وہ نگلی تھی اس چیز کو جوان لوگوں نے بنایا تھا۔'' وہ ایک لاکھ چوہتر ہزار کے قریب جوسانی تھےمویٰ علیہ السلام کا از دھاوہ سب نگل گیامویٰ علیہ السلام نے از دھا پر ہاتھ رکھاوہ دوبارہ لاکھی بن گئی۔ جادوگر جونن کے ماہر تنے تمجھ گئے کہ بیہ جادونہیں ہے۔ کیونکہ

جادوے شے کی حقیقت نہیں بلتی ان کے عصا کی تقیقت بدل گئے ہے وَاُلْقِی السَّحَرَةُ سنجدِينَ [شعراء: ٢] بيس كرير عجاد وكرسجد عين قَالُوْ آ احَنَّابِرَبَ الْعَلَمِينَ كَهُ لكيهم ايمان لائے بيں رب العالمين يرزب مُوسْب وَهنرُونَ وہي جوموي اور بارون عليهاالسلام كارب \_\_[الاعراف:١٣٢] فرعون ان كے بيجيے يراكيا قال فيور عون كها فرعون نے احمنتُم لَهُ قَبُلَ أَنُ اذِنَ لَكُمْ كَياتُم اس يرايمان لائے ہو يہلے اس كے كميں حمهیں اجازت ویتاکس کی اجازت سے تم نے ایمان قبول کیا ؟ بلایا تمہیں میں نے تھا إِيمان اس يركِ آئِ مَو لَا قَطِعَنَّ أَيْدِيَكُمُ وَأَرُجُلَكُمُ مِنُ خِلاَفٍ وَّلاصَلِّبَنَّكُمُ أَجْهُ مَهِ عِينُ فَي [شعراء:٥٠،٣٩] مين كاثون گاتمهارے باتھاور ياؤن الشےاوراتكاؤن گاتم سبكوسولى پرقَالُوُا لَا صَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوُنَ [آيت ٥٠] وه كَبْ كَكُونَى وْرَبْيِس ہے بیشک ہم اینے پروردگار کی طرف پلیٹ کر جانے والے ہیں۔ ' تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں ہے کہ ستر آ دمیوں کو اس نے سولی براٹ کا یا بھا گا کوئی بھی نہیں باقی اینے نمبر کے انتظار میں بیٹھے رہے۔فرعون نے سمجھا کہ بیتو ڈرتے نہیں اور ایمان چھوڑنے کیلئے کوئی تیارنہیں ہے اوراس میں میری بدنا می ہوگی۔ بیہ کہہ کریات کوٹال گیا کہ آج اشنے ہی کافی ہیں باقیوں کو يهرسولى يراثكا وَل كار قَالَ موسلى موى عليه السلام في فرمايا مَاجنُتُمُ بهِ السِّحُورُ جو تسجيحتم لائع ہوبيہ جادو إِنَّ اللَّهَ سَيْبُطِلُهُ بِيْنِك اللَّه تعالیٰ عنقریب اس کوباطل كردے گا۔ چنانچەموىيٰ علىمالسلام نے عصادُ الاوەسب كونگل گيا إنَّ السَّلْسية لَا يُسصَّلِحُ عَـمَـلَ الْمُفْسِدِيْنَ بِينك الله تعالى درست نبيس كرتا فساديون كمل كو وَيُسِحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بكلِمنيه اور ثابت كرتا بالله تعالى حق كواين فيصلول كساته وينانياس ميدان ميس الله تعالى نے مویٰ علیہ السلام کوغلبہ عطا کیا اور سارے جادوگر شکست کھا گئے وَ لَـوْ حَـرِ ہَ

الْهُ مُحوِمُونَ اورا گرچہ نابسند کریں مجرم ۔ مگر اللہ تعالی حق کو تابت کرتا ہے اور باطل کو مناتا ہے۔ یہ موی اور ہارون علیہاالسلام کا قصہ ہے باقی اس کا نتیجہ آئے گا۔

## فكآ المت لِمُوسَى

الاذُرِيَةُ مِنْ قَوْمِهُ عَلَى حَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا بِهِ الْنَهُ مِنْ وَرَعُونَ وَمَلَا بِهِ الْنَهُ مِنْ وَاتَّهُ لَكِنَ الْمُ وَالْكَالِ فِي الْاَرْضِ وَاتَّهُ لَكِنَ الْمُ وَالْكَالِي فِي الْاَرْضِ وَاتَّهُ لَكِنَ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

فَمَآامَنَ لِمُوْسَى لِي نَهِي ايمان السَّمُوكُ عليه السلام بِ إِلَّا ذُرِيَةٌ مِّنُ قَوْمِهِ مَرَ بَحِوْهِ مِنْ فِوْعَوْنَ وَ مَلا يُهِمُ قَوْمِهِ مَرْ بَحِوْهِ مِن النَّحِ عَلَى خَوْفِ مِنْ فِوْعَوْنَ وَ مَلا يُهِمُ وَرَعُونَ اوراس كَى جَمَاعت سے آنُ يَفْتِنَهُمُ كه وه ان كوفت عِيم مِثلًا وُرتَ ہوئ فَرْعُونَ اور بينك فرعون لَعَالٍ فِي الْاَرْضِ مرشى كرنے والاتھا وَالاتھا زمين ميں وَإِنَّهُ لَمِسَ الْمُسُوفِيْنَ اور بينك وه حدسے گذرنے والاتھا وَقَالَ مُوسَى يَقُومُ اور فرما يا موئ عليه السلام نے اسے ميرى قوم إن تُحنشُمُ المَنتُمُ مُسُلِهِ بِي اللّهِ الرّمُ ايمان لائے مواللہ تعالى بِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُو آبِس اس بِهِ وَسَرَو اِنْ كُنتُهُمُ المَنتُمُ الْمُنتُولِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُو آبِس اس بِهِ وَسَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ہم نے اللہ تعالیٰ پرہم وسہ کیا رَبَّنَ الاتہ بعد عَلْنَا فِتْنَةً اے ہمارے پروردگار ثنہ بنا ہمیں آز مائش کِلُقُومِ الظّلِمِیْنَ ظالم قوم کیلئے وَ نَدِجِنَا بِرَحُمَتِکَ اور نجات وے ہمیں اپنی رحمت کیساتھ مِنَ الْقَوْمِ الْکُفِرِیْنَ کَافْرَقُوم سے وَ اَوْحَیُنَا اِلَیٰ مُوسِلی وَ اَجِینِهِ اور ہم نے وی جھی موکی علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف اُن تَبَوًّا لِقَوْمِ کُمَا بِمِصُرَ بُیُوتًا کہ بناؤتم دونوں اپنی قوم کیلئے مقرکے اندر گھر وَ اَجْعَلُو اَبُیُوتَکُمُ قِبُلَةً اور بناؤا ہے گھروں کو مجد وَ اَقِیْمُوا الصَّلُوةَ اور قائم کرونماز وَ بَشِیْرِ الْمُوثِ مِنِیْنَ اور خَشْخِری دوایمان والوں کو۔

کرونماز وَ بَشِیْرِ الْمُوثِ مِنِیْنَ اور خَشْخِری دوایمان والوں کو۔

گذشته درس میں تم نے بیہ بات سی که حضرت موسیٰ علیه الصلو ق والسلام نے جب فرعون ، ہا مان اور اس کی جماعت کوتبلیغ کی تو فرعون نے نشانی ما تگی۔حضرت موی علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک زمین پر ڈالاتو وہ اژ دھا بن گیا فرعون اینے بلند تخت پر کرسی کے او پر تاج شاہی پہن کروز ریوں اور مشیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اڑ دھا دیکھ کر بدحواس ہو کر ایسے گرا کہ نیچے فرعون اور او پر کری ۔ بجائے ماننے کے ضدیر آ گیا اور کہنے نگا کہ ہم بھی مقابله کریں گے۔ بھلااس ضد کا بھی و نیامیں کوئی علاج ہے؟ کہنے لگا وقت مقرر کروقریب ہی عید کا دن تھا موی علیہ السلام نے عید کا دن اور حاشت کا وقت مقرر کیا ۔ فرعون نے ہزاروں کی تعداد میں جادوگر بلائے اوران کیساتھ معاوضہ بھی طے کیا اورسر کاری خطاب کا بھی وعدہ کیا ۔2۲ ہزار بھی تعداد لکھی ہے اور اس ہے کم وبیش کا بھی ذکر آتا ہے۔اگر ۲ ہزار بھی تعداد ہوتو ایک ایک نے دود وسانپ نکا لے تصےتو اس طرح ایک لاکھ چوالیس ہزار تعداد بنتی ہے۔فرعونیوں نے دیکھا تو نعرے پرنعرے لگانے شروع کر دیئے جب موی علیہ السلام نے اپنی لائھی ڈ الی تو اس نے اڑ دھا بن کرسب کونگل لیا پھر ہاتھ رکھا تو لاٹھی بن

گئی۔ جادوگرا پنے فن کے ماہر تھے وہ مجھ گئے کہ بیہ جادونہیں ہے ہمسلمان ہو گئے۔ فرعون غصے میں آگیا اور ستر آ دمیوں کوسولی پرلٹکا یا اور باقیوں کو دھمکی دیکر چھوڑ دیا کہ تمہارے ساتھ پھرنمٹ لول گا۔لوگ دور در از ہے آئے تھے اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے۔

فرعون کے خوف کی وجہ سے بہت تھوڑ بے لوگ ایمان لائے:

الله تعالی فرماتے ہیں فَمَآامَنَ لِمُوْسَلَی پینہیں ایمان لائے موی علیہ السلام پر إلاَّذُرِّيَّةٌ مِّنُ قَوُمِهِ مَّرَ يَحِينُو جوان ان كى قوم ميں سے ۔ ذريت كامعنى يجنو جوان اورنو عمرے۔وہ نوجوان بن اسرائیل میں سے تھے جوایمان لائے عَلی خَوْفِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلا يَهِمْ وَرتْ موئ فرعون اورانكي جماعت ہے۔ مَلا يُهِمْ سےان كے ووري مراد ہیں ۔ تو وہ وڈیروں ہے بھی ڈرتے تھے کہ ہم ایمان لائیں گے تو وہ ہمیں ماریں گے كيونكه ده بھى برائے ظالم تنفے فرعون كى طرح اور خوف كس بات كاتھا أَنُ يَّفُتِنَهُمُ كهوه ان کو فتنے میں مبتلا کر دےگا۔اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں کہان نو جوانوں کا خوف بلا وجہٰ ہیں تھااس ك كرو إنَّ فِوعُونَ لَعَالِ فِي اللارْض اور بيتك فرعون سركشي كرنے والاتھاز مين ميں وَإِنَّاهُ لَهِمِنَ الْمُسُوفِيُنَ اور بيثك وه حديكُذرنے والاتھا۔اس لئے ان نوجوانوں كا خوف بے جانہ تھا اور عالم اسباب میں خوف والی چیز وں سے خوف کرنا ایمان کے خلاف نہیں ہے۔خودموی علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لو۔ مدین سے واپس آتے ہوئے جب طوی کے مقام پر پہنچے رات کا وفت تھا عُناب کے ایک درخت سے اللّٰد تعالیٰ کے نور کی جمّٰل ظاہر ہو ر ہی تھی ۔ دورے آگ کے شعلے نظر آتے تھے بیہ آگ لینے کیلئے گئے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا إِنِّي أَنَارَبُّكَ " بِيثَكُ مِن تيرايروردگار بول وَ اصْطَنَعُتُكَ لِنَفْسِي [ط: ١٨] مِن فِي تخصے اپنی ذات کیلئے چن لیا ہے۔'' میں نے تخصے نبوت اور رسالت عطا کی ہے۔موسیٰ علیہ

السلام نے عرض کی اے پروردگار! میری زبان میں تھوڑی سی کننت ہے وَ اَحِیُ هُوُونُ هُوَ اَفُصَحُ مِنِي لِسَانًا ''اورميرا بهائى بإرون بخصے زبان ميں زيادہ صح مَا أُسِلُهُ مَعِى د دُا پس اس کو بھیج دے میرے ساتھ بطور معاون کے [فقص: ۳۴] قیسال اللہ تعالیٰ نے فرمايا فَكُ أُوْتِيْتَ سُوْلَكَ يِمُوسِي [طبيه] تَحقيق ديا كيا تجه كوتيراسوال المحمويٰ ـ'' ہم نے تیراسوال قبول کرلیا مجھے بھی نبوت دی اور تیرے بھائی کوبھی۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَ هَاتِلُکَ بِيَمِينِکَ يَامُوسُى "اوركيا بترردائِ باتضين احموى قَالَ هِيَ عَسَاىَ كَهَامُونُ عَلَيْهِ السَّلَامِ نِي بِيمِرِي لَأَخَى جِ أَنَّ وَكُّو عَلَيْهَا مِينَ اسْ يُعَيَّ لِكَاتا مول وَ اَهَدُشَّ بِهَا عَلْى غَنَمِي اورية جِها لاتا مول بكريول يروَلِي فِيهَا مَارْبَ أُخُونى اورمير \_ لئے اس ميں دوسر فائد \_ بھی ہيں قال اَلْقِهَا ينمُوسنى الله تعالى نْ فِر ما يااس لأَتَّمَى كوينچے ڈال دوفَ اَلْقَطَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعِنَى [طه: ٢٠] لِيل موسىٰ عليه السلام نے اس کوڈ الا پس احیا تک وہ ہوگیا ایک سانپ دوڑتا ہوا۔'' اورسورت تقص میں ہے فَلَمَا رَاهَا تَهُمَزُ كَأَنَّهَاجَانٌ وَلَى مُدُبِرًا وَّلَمُ يُعَقِّبُ 'اور جب ديكاس كوتوده حرکت کررہی تھی گویا کہ وہ سانب ہے، پشت پھیری مویٰ علیہ السلام نے اور پیچھے مڑ کرنہ

#### طبعی خوف ایمان کیخلاف نہیں:

توبیسانپ سے خوف کرنا ایمان کے خلاف نہیں۔ حالانکہ نبی کا ایمان تو بہاڑوں سے بھی وزنی ہوتا ہے اور نبی نبوت سے پہلے بھی مومن ہوتا ہے اور اب تو نبوت بھی مل چکی مے کئی میں میں اور تیجھے مڑکر بھی نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا محسلہ کھی نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا محسلہ کو کا تنجف نہ ''اے موکی علیہ السلام اس کو پکڑلیس اور خوف نہ کریں سَنعیہ کہ کھا اسِیٹر تھا

الاولني [طه: ٢١] بم اس كويلث ديس كاس كي ببلي حالت يرـ "توطيعًا شيركة سے دُرنا، سانپ بچھو ہے ڈرنا، چوراور دہشت گرد سے ڈرنے سے ایمان پر کوئی ز زہیں پڑتی ۔ تو وہ نو جوان جوفرعون سے ڈر ہے اور اس کی جماعت سے ڈر سے تو اس سے ان کے ایمان بر كوئى زونبيس آئى كيونكهان چيزون كاورطبعى اورفطرى چيز ہے۔ وَقَالَ مُوْسِنى اوركهاموى علي السلام في يقوم التميري قوم إنْ كُنتُمُ المَنتُمُ باللهِ الرَّمَ الله تعالى يرايمان لات ہو فَعَلَيْهِ مِنْ وَكُلُوا آپس اى الله تعالیٰ کی ذات پر بھروسه کرو۔ تو کل کامعنی ہے ظاہری اسباب اختيار كرك متيجه الله تعالى يرجهور وينا إن مُحنتُهُ مُسُلِمِيْنَ الربوتم مسلمان - توالله تعالیٰ پر بھروسہ کرووہ مسبب الاسباب خوداسباب پیدا کردے گا فَفَ فَ الْبِ الْسُوالِيُ کہاان نوجوانوں نے جوتھوڑی دریم بہلے مسلمان ہوئے تھے عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُنَا جم نے اللَّه تعالىٰ ير بى بعروسه كيا باورساته بى دعاكى رَبَّنا لاتب علنافِتنة لِلْقَوْم الظَّلِمِينَ ات يروردگار جمارے! نه بنا جميں آ زمائش ظالم قوم كيلئے۔اس كى ايك تفسير بيكرتے ہيں كها ك یروردگار ہمیں ظالموں کیلئے تخت<sup>م</sup>شق نه بنا که وہ ہم برظلم ڈھاتے رہیں یعنی ہمیں ان کےظلم ہے بحااورمفسرین کرام مصم اللہ تعالی دوسری تفسیریہ کرتے ہیں کہاہے پروردگار! ہمیں اتنا کمزورند بنا کہ وہ ہماری کمزوری کو دیکھ کرکہیں کہ بیا اگر حق پر ہوتے تو استے کمزورنہ ہوتے ان کیماتھ رہنہیں ہے۔ اور اُن کے دل برھ جائیں اور ہمارے ساتھ زیاد تیال کرنے لك جاكين وَنَجَنَابِرَ حُمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ اورنجات والممين اين رحمت كيهاته كافرقوم سے وَ أَوْ حَيْنَ آلِلْي مُوسِني وَ أَجِيهُ اور جم نے وَى بَيْجِي مُونُ عليه السلام اوراس کے بھائی کی طرف۔

# موسىٰ عليه السلام كي شريعت سخت تھى:

موی علیه السلام اوران کی قوم پرصرف دونمازیں فرض تھیں اوران کوحکم تھا کہ نمازیںمسجد میں پڑھنی ہیںمسجد سے پاہران کی نمازنہیں ہوتی تھی اوران کوتیم کی اجاز ت اور سہولت نہیں تھی ۔ وضو کر کے اور عسل کر کے نماز پڑھنی ہوتی تھی اورا گران کے کیٹروں پر گندگی لگ جاتی تو دھونے ہے یا کے نہیں ہوتے تھے بلکہاں جگہ کوفینجی ہے کا ٹنا ہوتا تھا سات دفعہ دھونے سے بھی یا ک نہیں ہوتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ کتنی مشقت کی بات تھی کیونکہ بھی آ دمی حجوٹے نیچے کو اٹھا تا ہے وہ نامجھی کیوجہ سے بیبثاب یا خانہ کردیتے ہیں ، بھی زخم سےخون نکل آتا ہے ، بھی پھوڑ انچنسی بہہ پڑتا ہے ، بھی نکسیر پھوٹ جاتی ہے۔تو جگہ کاشنے کا حکم تھا اللہ تعالیٰ نے آنخضرت ﷺ کی برکت ہے ہمیں سہولتیں عطافر مائی ہیں کہ گندگی دھونے ہے کیڑا یاک ہوجا تا ہےاورساری زمین ہمارے لئے مسجد ہے۔ مسجد سے باہر بھی نماز ہوجاتی ہے ہاں اتنی بات ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے كَا صَلُو ـةَ لِجَارِ الْمَسُجِدِ إِلَّا فِي الْمسجد دارْقطني كي روايت بي كه جواوك محد کے قریب رہنے ہیں وہ بلاکسی عذر کے بلا جماعت نماز پڑھیں تو انکی نماز نہیں ہوگی ۔ ہاں اگرشری عذر ہےتوالگ بات ہے۔مثلاً بیار ہے پیا گھٹنے اور یاؤں سے رہ گیا ہے یا سویار ہا اور وفت نکل گیا یا سفر میں ہے تو پھر گنجائش ہے مسجد سے باہر بھی نماز ہو جائے گی لیکن بنی اسرائیلیوں کیلئے یا بندی تھی کہ نمازمسجد میں پڑھنی ہے مسجد سے باہر نماز نہیں ہوگی جس وقت فرعونیوں کے جذبات زیادہ انجرے تو اس دفتت الله تعالیٰ نے ان کوتکم دیا مویٰ اور ہارون عليهماالسلام كى طرف وحي يحيى أنْ تَبَوًا لِفَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا كه بناوَتم دونون إيي قوم کیلئے مصر کے اندر گھر اور گھروں میں رہو۔ کیونکہ ان کے جذبات انجرے ہوئے ہیں چلو پھرو گے تو وہ تمہار سے ساتھ زیادتی کریں گے وَّ اجْعَلُو ابْیُو تَکُمْ فِبْلَةُ اور بناوَا بِنَّا گھروں کو مجد ۔ یہ ان کوعارضی طور پر گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت ملی ور نہ عوا ان کو مسجدوں کے بغیر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی اور اگر عنسل جنابت کرنا ہوتا تھا تو سات وفعہ نہانا پڑتا تھا آدی ایک وفعہ جسم پر پانی ڈائنے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ اندازہ لگا وَ ان کیلئے کتنی شریعت سخت تھی ؟ دکھو سردی کے زمانے میں سات دفعہ سل کرنا پڑے اور پانی میں شوتا ہوتو ہیلے آؤردیگا کہ میرے لئے گفن تیار کھنا کہ میں نے عنسل کرنا ہے۔

فرمایا جب حالات قابویس آجائیں گے کہ ان کا غصہ ٹھنڈ اہوجائے گاتو باہر آجانا و اَقِیْ مُوا الْسَصَّلُو اَ الْسَصَّلُو اَ الْسَصَّلُو اَ الْسَصَّلُو اَ الْسَمَلُو اَ الْسَمَلُو اَ الْسَمَلُو اَ الْسَمَلُو الله الله علی طور پر پچھنیں کہہ سکتے کہ کتنی رکعات کی ۔ اور رکعتیں کتنی تھیں ۔ ہم اپنی شریعت کو پچھ لیں تو ہوئی بات ہے۔ و بَشِّ وِ الْسَمُسُو مِسِیْنَ اور خوشخبری دو ایکن والوں کو۔ اللہ تعالی نے موئی علیہ السلام کو فرمایا کہ جومومن ہیں ان کو خوشخبری سنادو کہ اللہ تعالی کسی کا ایمان ضائع نہیں کرے گا نہیں کرے گا فرمایا کہ جومومن ہیں ان کو خوشخبری سنادو کہ کامیابی نصیب فرمائے گا۔ لیکن ان دنوں میں گھروں سے باہر نہ نکلواور نماز گھرون میں بی کامیابی نصیب فرمائے گا۔ لیکن ان دنوں میں گھروں سے باہر نہ نکلواور نماز گھرون میں بی کامیابی نصیب فرمائے گا۔ لیکن ان دنوں میں گھروں سے باہر نہ نکلواور نماز گھرون میں بی کو اور اللہ تعالی پر بھروسہ اور یقین رکھو۔



## وَقَالَ مُوْسَى رَبُّنَا إِنَّكَ الْتَبْتَ فِرْعَوْنَ وَ

مَرَكَة رِيْنَةٌ وَآمُوالًا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَبَنَا لِيُضِلُّوْاعَنْ سَبِيْلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى امُوالِهِمْ وَالشُّكُدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوْ احَتَّى يَرُواالْعَنَابَ الْأَلِيْمَ ﴿ قَالَ قَلَ الْجِيْبَةُ فَكَ يُؤُمِنُوا حَتَّى يَرُواالْعَنَابِ الْأَلِيْمَ ﴿ قَالَ الْمَنْ الْمُؤْنِ وَجُنُودُهُ وَجَاوَزُنَا بِبَنِي الْمُنْ الْمَرَاءِيلَ الْبَحْرُ فَالْتَبْعُهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ وَجَاوَزُنَا بِبَنِي الْمُنْ الْمُرَاءِيلَ الْبَحْرُ فَالْتَبْعُهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ الْكَالَانِ فَي الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُؤْنَ الْمِنْ الْمُنْ الْمُؤْنِ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِيْ الْمُنْ ال

وَقَالَ مُوسَى اوركها موي عليه السلام نے رَبَّنَ آا ہمارے رب النّک اتنيت فِرْعُون وَ مَلَاهُ زِيْنَة اوراس کی النّک اتنيت فِرْعُون وَ مَلَاهُ زِيْنَة اوراس کی جماعت کوزينت وَّ اَمُوالاً فِی الْحَيْوةِ الدُّنْيَا اور مال دنیا کی زندگی میں رَبَّنَا است کوزینت وَّ اَمُوالاً فِی الْحَیْوةِ الدُّنْیَا اور مال دنیا کی زندگی میں رَبَّنَا است مارے پروردگار لِیُسِطِنُو اَعَنُ سَبِیلِک تا کہوہ گراہ کریں تیرے رائے سے رَبَّنَا اطْمِسُ عَلَی اَمُوالِهِمُ اے ہمارے پروردگار مٹادے ان کے مالول کو وَاشْدُدُ عَلَی قُلُولِهِمُ اور حَت کردے ان کے دلول کو فلا یُوْمِنُو ایس وہ ایمان وَاسَالَ اللهِمُ اللّهِ مُا اور حَت کردے ان کے دلول کو فلا یُوْمِنُو ایس وہ ایمان

نه لا تمين حَتْنِي يَوَوُ االْعَذَابَ الْآلِيْمَ بِهِال تَك كهوه و مَكِي لين وروناك عذاب كو قَالَ فرمایا الله تعالی نے قَدُ اُجینبَتُ دَّعُو تُکُمَا تَحْقِینَ قبول کرلی کی ہے تم دونوں كى دعا فَاسُتَ قِينُهُ مَا يُلِي تُم دونون و شكر قائم مو وَ لَا تَتَبعَنَ اورنه بيروى كرناتم سَبيُلَ الَّذِيْنَ لَا يَعُلَمُونَ اللَّولُول كراسة كى جونهين جائة وَ جُوزُنَا ببَنِيْ اِسْسَوَآءِ يُسلُ الْبَحْوَ اورجم نے ياركرديا بني اسرائيل كوسمندرے فَاتُبَعَهُمُ فِ رُعَهِ وَ رُجُ نُهِ وُ دُهُ لِي بِيجِهِا كياان كافرعون نے اوراس كے لشكرنے بَغُيَّاوَّعَدُوًا سِرَكْنَى كُرنتِ مُونِ اورزيادتى كرتے موئے حَتَّمَى إِذَ آاَدُرَكَهُ الْغَرَقُ يَهِانتك كه جب ياليا فرعون كوغرق هونے نے قَالَ المَنْتُ كَهِنِ لِكَالِمان المَسنَتُ بِهِ بَنُوْ آاِسُوَآءِ يُسلَ جِس يرايمان لائے بى اسرائيل وَأنسامِ نَ الْمُسْلِمِيْنَ اور مين بھي مسلمانوں ميں ہے ہوں آلُئننَ وَ قَلْهُ عَصَيْتَ قَبْلُ اب تواسلام لاتا ہے اور تحقیق تونے نافر مانی کی اس سے پہلے و کسنست مِن الُـمُفُسِدِيْنَ اورتوفساديون مين عصقا فَالْيَوْمَ نُنَجِيْكَ بِبَدَنِكَ لِينَ جَ كەن بچالىل گے ہم تىرىجىم كولت كُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ ايْدَةُ تاكہ ہوجائے تو ان لوگول كيلئے جو تيرے بعد آئيں كے نشاني وَإِنَّ كَثِيْسُرًا مِنْ النَّاس اور بيتك بہت سے لوگوں میں ایسے ہیں عن ایشنا أخفِلُونَ جو ہماری آیتوں سے عاقل

الله تبارک و تعالیٰ نے فرعون کوا قتد ارا ورحکومت دی تھی ۔ پیمطلق العنان یعنی بے

الگام بادشاہ تھا۔ مال کی بہتات تھی اس کے پاس بھی اور اس کے فوجی افسروں کے پاس بھی سارے ہی بڑے مالدار تھے ۔صرف ایک قارون کا اتنا خزانہ تھا کہ بیسویں یارے میں آتا ہے کہ اس کی جابیاں اچھی خاصی جماعت کوتھکا دیتی تھیں۔ مال کی کثرت نے ان کو بكارُ ديا تفااورالله تعالى كاارشاد مي يجيوس يار عين وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْق لِعِبَادِهِ لَبُ غَيوُ افِي الْأَرُضِ " اوراگرالله تعالى برهادية رزق اين بندول كيلئ تووه باغي بو جائیں زمین میں ۔'عموماً مال کی کثرت انسان کوسرکشی برآ مادہ کرتی ہے۔کوئی ہزار میں ہے ایک آ دھ نکلے گا جوسرکشی ہے نے جائے خصوصاً اس دور میں تو خدا پناہ! اور ہر دور میں ابیای ہواہے۔اللہ تعالی کاارشادے وقال موسنی اور کہاموی علیہ السلام نے۔موی عليه السلام في دعاكى اور بارون عليه السلام في من كهى - رَبُّ مَن السيار عبروردگار! إِنَّكَ اتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاهُ زِيْنَةً بِينَك دى تون فرعون كواوراس كى جماعت كوزينت وَّامُوالاً فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَااور مال دنيا كازندگى ميں - بادشاى ،كرى ،اقتدار ،مال وولت، كوشيال باغات اور برا كچھ رَبَّنَالِيُ ضِلُّو اعَنْ سَبِيْلِكَ اےرب مارے ال لئے کہ وہ ممراہ کریں تیرے رائے ہے۔ مال دیا ہے ان کو کہ مال کے بل بوتے پرانہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ زَبَّنَا اطْمِسُ عَلَى اَمُوَ الِهِمُ اے ہمارے پروردگار! مثادے ان کے مالوں کو وَ اشکدُ دُعَلَی قُلُوْبِهِ ہُ اور یخت کردے ان کے دلوں کو فَلاَ يُوْمِنُوُا حَتَّی يَرَوُ اللَّعَذَابَ الْآلِيْمَ لِس وه ايمان نه لا تين يهال تك كهوه و كي ليس دروناك عذاب كو-اب تک میں ان کوتبلیخ کرتا آیا ہوں اور پیرمقابلہ کرتے آئے ہیں اور ابھی تک محمراہی پر ڈٹے ہوئے ہیں اور دوسروں کو مال کے بل بوتے برگمراہ کئے ہوئے ہیں ان کواسیے مال و دولت پر بردا گھمنڈ اورغرور ہے۔ چنانچہ پچیسویں یارے میں ذکر ہے کہ فرعون نے کہا

آلیُسسَ لِسی مُسلُکَ مِسصُسرَوَه لَدِهِ الْاَنْه لُس تَسَجُسرِی مِن تَسَجُسِی اَفَلاَ تَبُسِسِ لِسی مُسلُک مِسصُسرَوَه لَدِهِ الْاَنْه لُس تَسَجُسرِی مِن مِن مَسَدَ وَنَه الرَّرِف الآن الزرِف الآن الزرِف الآن الزر الزرِف الآن الله معرم مرح قضے میں نہیں ہو۔' اس مال کے بل ہوتے پر انہوں میں میری کوشیوں کے بنجے سے کیا پس تم و کیھتے نہیں ہو۔' اس مال کے بل ہوتے پر انہوں نے لوگوں کو گراہ کیا ہے۔ قَالَ فر مایار ب تعالیٰ نے قَدْ اُجِیْبَتُ دَّعُو تُکُما تحقیق قبول کر گئی ہے تم دونوں کی دعا۔ مولی علیہ السلام نے دعا کی تھی اور مارون علیہ السلام نے امین کہی تھی۔ امین کہنے والا بدستورد عامیں شریک ہوتا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کی بدعا اور اس کا ظہور : موسیٰ علیہ السلام کی بدعا اور اس کا ظہور : اس مقام برتفیروں میں لکھا ہے کہ ان کے سونے چاندی کے سکے پھر بن گئے اور ہیں محق سے بھر بن گئے ۔ وہ جب برتنوں کو کھول کر دیکھتے تو سونے چاندی کے سکوں کی جگہ پھر بڑے ہوتے تھے باغ اجڑ گئے ، دو کا نیں تباہ ہو گئیں ، قیمی چیزیں پھر بن گئیں ، اٹھا کے سڑک کے کنارے پھینک دیتے ، مالی حیثیت ختم ہوگئی اور دعا کی قبولیت سامنے آگئی ۔ اللہ نے فرمایا فاست قینے مالی حیثیت فرموں ڈٹ کررہو۔ تھوڑے ۔ آ دی ان کیسا تھ تھے کیونکہ فرمون کا غلبہ تھا ، افتد ارتفا اور بڑا ظالم تھا جو کلمہ پڑھتا تھا اس پر بڑی تخی کرتا تھا و کا کتیا تھا تھا اس پر بڑی تخی کرتا تھا و کا کتیا تھا تھا اس پر بڑی تخی کرتا تھا و کا کتیا تھا تھا اس پر بڑی تخی کرتا تھا و کا کتیا تھا تھا کی جونیں جانے ۔

#### مصرے کنعان ہجرت کرنا:

فرعون کی، نہ ہامان کی، نہ قارون کی، نہ ان کی جماعت کی اور حق پرڈٹ کرر ہنا ہے پھر عرصہ دراز تک موی اور ہارون علیہاالسلام ان کو سمجھاتے رہے مگروہ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتم اوش مقدس کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ حضرت موی علیہ السلام نے

یروگرام سے اپنی قوم کوآ گاہ کیا کہ ہم نے رات کو یہاں سے ہجرت کر کے ارض مقدسہ قلسطین اور کنعان کےعلاقہ میں جانا ہے اور بیرب تعالیٰ کا تھم ہے پختہ ذہن کے لوگ تھے مرد،عورتیں ، بیجے اور بوڑھے سب تیار ہو گئے ۔ رات ہوئی تو بروگرام کے مطابق مصر سے ر دانہ ہو گئے ۔عورتیں ساتھ ہول تو شورتو ہوتا ہے فرعون کے ایجنٹوں نے اس کو بتا دیا کہ بنی اسرائیلی یہاں سے چلے گئے ہیں۔فرعون بڑا پریشان ہوا کہ یہی لوگ تھے کا م کرنے والے جنگی وجہ ہے ہم حکومت کرتے تھے اگر یہ کام کرنے والے نہ رہے تو ہمارا سارا نظام بگڑ جائے گا۔فرعون نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا کہان کو پکڑنا ہے۔ بنی اسرائیلیوں نے بحر قلزم کے قریب پڑاؤ ڈالاتھا۔مُشُرقِین کالفظ قرآن پاک میں آتا ہے۔جیسے اب سورج طلوع ہونے کا وقت ہے بیچھے سے فوجیں پہنچ گئیں۔ آگے بحرقلزم کی موجیس ہیں کشتیاں ان کے پاس نہیں تھیں بڑے پریثان ہوئے قسال اصلحسب مُولمنسی إنسا لَـمُدُرَ كُونَ [شعراء] "موى عليه السلام كساتهيون في كهابيتك بم أو كر ع ك قالَ كَلَّانَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهُدِيْنِ فرمايا موى عليه السلام في بركز نبيس بيتك مير إسماته ميرا یروردگار ہے۔''اس کے حکم ہے آئے ہیں ہمارے بیاؤ کا انتظام ذہ خود کرے گا۔جس وقت بحرِّقلزم کے کنارے آئے تواللہ تعالی نے فر مایا اُن اصّٰے ربُّ بسعَہ حَسساکَ الْبَــُحُورَ مارواینی لاَتھی سمندریر۔بارہ خاندان تھے اللّٰہ تعالیٰ نے ہرخاندان کیلئے الگ الگ راسته بنادیا برا گهراسمندر تفاای کا یانی اس طرح کھر اہو گیا جیسے دیواریں ہوتی ہیں فانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِوْق كَالطَّوْدِ الْعَظِيم لِس يهت كياوه لِس بوكيا برايك حصدايك برت یہاڑ کی طرح ۔ یانی کی دیواریں ایس تھیں جیسے پہاڑ کھڑے ہوں۔ بنی اسرائیلیوں نے بحر ۔ تلزم عبور کرلیا فرعون فو جیس کیکر آیا اس کے وزیراعظم مامان نے کہا کہتم آ گے چلوتمہارے

بیجھے نوجیس ہوتگی اور ان کے بیجھے میں ہوں گاان کا تعاقب کرنا ہے بیکون ہوتے ہیں بھاگ کر جانے والے۔ جب سارے بحرقلزم میں اتر گئے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا چل پڑو۔ بیسارے وہیں جہنم رسید ہوئے ۔ فرعون نے بڑا واویلا کیا۔اس کا ذکر ہے وَجُوزُنَا بِبَنِي إِسُوآءِ يُلَ الْبَحُو اورجم في ياركرديا بني اسرائيل كوسمندر ع فَاتْبَعَهُمُ فِ رُعُونُ وَجُنُو کُهُ لِي پیچیا کیاان کا فرعون نے اوراس کے شکرنے۔ بہت بڑالشکرتھا بَـغُيَّاوًّ عَدُوًا سُرَشَى كرتے ہوئے اور زیادتی كرتے ہوئے۔اللّٰد تعالٰی کے حقوق میں سُرشی کی اوراللہ تعالیٰ کے بندوں پرزیادتی کیلئے تیار ہوگئے۔سارے غرق ہوگئے۔جب فرعون غرق ہونے لگا حَتْبِی إِذَ آاَدُرَ کَے الْغَرَقْ يَهَا تُنك كه جب ياليا فرعون كوغرق ہونے نے قَالَ كَيْحُلُّا امَنُتُ أَنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِى آمَنَتُ بِهِ بَنُو آاِسُرَآءِ يُلَ ايمان لايامِس كه مِینک شان بیرے کوئی معبود نہیں ہے مگروہی جس پر ایمان لائے ہیں بنی اسرائیل و اَنسامِنَ الْسُمُسُلِمِيْنَ اور مِين بھي مسلمانوں مِين ہے ہوں آلْئُنْ الله تعالیٰ کے فرشتے جرائیل عليه السلام في آواز دى اب ايمان لاتي مو وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ اور تحقيق توفي نافر مانى كى اس سے يہلے وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اورتو فساد يوں ميں سے تھا۔

عذاب کے ظاہر ہونے اور نزع کے وقت کا ایمان قابل قبول نہیں :

اللہ تعالی کے عذاب آنے کے بعد کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ ای طرح نزع کی حالت میں کوئی ایمان لائے یا تو بہ کرے تو دہ بھی قبول نہیں ہے۔ آئندہ رکوع میں آئے گا کہ عذاب کے ظاہر ہوجانے کے بعد صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی تو بہ قبول ہوئی باقی و نیا میں کسی قوم کی تو بہ اس حالت میں قبول نہیں ہوئی۔ کیونکہ ایمان وہ قبول ہے جو بالغیب ہوئے وُمِنُونَ بِالْغَیْبِ" وہ ایمان لاتے ہیں بن دیکھے۔ 'جب فرشے نظر آجا کیں تو بالغیب ہوئے وُمِنُونَ بِالْغَیْبِ" وہ ایمان لاتے ہیں بن دیکھے۔' جب فرشے نظر آجا کیں تو

ایمان بالغیب ندر با۔احادیث میں آتا ہے کہ موت کے وقت ملک الموت آ گے ہوتا ہے اور اٹھادہ فرشتے اس کے پیچھے ہوتے ہیں نیک آ دمی کیلئے جنت کا کفن ، جنت کی خوشبولاتے ہیں۔ملک الموت روح نکال کے ان کے حوالے کر دیتا ہے وہ فرشتے جنت کے گفن اور خوشبوؤں میں لپیٹ کرآ سانوں کی طرف اڑتے ہوئے جلے جاتے ہیں اوراسے علیین میں پہنچاتے ہیں جو نیک لوگوں کی ارواج کا دفتر ہے۔ اور اگر مرنے والا کافر ، مشرک ، بے ایمان اور نافر مان ہے تو فرشتے اس کے لئے جہنم کا ٹاٹ اور بد بوئیں کیکرآتے ہیں۔ ملک الموت اس کی روح نکال کران کے حوالے کر دیتا ہے وہ اس کوآ سان کی طرف لے جاتے مِين لَا تُفْتَحُ لَهُمُ أَبُوابُ السَّمَآءُ" ال كَيْلِيُّ آمان كدرواز في المحول جات - " وہ اس کو واپس تحین میں لے آتے ہیں جو ساتویں زمین پر کا فروں کی ارواح کا دفتر ہے۔ وبال جب اندراج موجا تا بقوصديث ياك مين آتا بتُعَادُ رُوْحُهُ إلى جَسَدِها س کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ لوگ اس کو ابھی دفنا کے واپس نہیں لوشتے کہاس کےجسم میں جان پڑ جاتی ہےاوروہ لوگوں کے جوتوں کی آ ہٹ قبر میں پڑا ہواس رہا ہوتا ہے۔

بخاری شریف کی روایت ہے لیکسمنع قرع بعالِهم وه ان کی جوتوں کی آ ہات رہا ہوتا ہے۔ پھر فرضے آ کراس سے سوال کرتے ہیں مَن دَّبُک نیرارب کون ہے؟ مَن نَبِیک تیرارب کون ہے؟ مَن نَبِیک تیرانبی کون ہے؟ مَن نَبِیک تیرانبی کون ہے؟ مَا دِینک توکس دین پرہے؟ نیک ہے توایمان کی برکت سے صحیح اور معقول جواب دیتا ہے اور اگر براہے تو جیران ہوتا ہے اور کہتا ہے ها مَا اَلْا اَدْرِی مجھے معلوم نہیں کیا کہنا ہے۔

تو فرشتے نے آواز دی اب ایمان لاتا ہے اور اس سے پہلے نافر مانی کرتار ہا ہے اور

فساديون من عظا فَالْيَوْمَ نُنجَيْكَ ببَدَنِكَ. نُنجَيْكَ كُومِعنى بان كرتے بیں۔ایک بیکہ نجوای سے لیاجائے اور نجوای کامعنی ہے دریا کا کنارہ۔سَاحِل بَحُر نُلُقِيْكَ عَلَى نَجُوةٍ مِنَ الْبَحُرِ مِم تيرے بدن كوسمندرك كنارے بھينك دي ك لِنَكُونَ لِهِمَنُ خَلُفَكَ ايَةً ٢ كه وجائة وان لوكول كيلئة جوتير بعد آئين نثاني \_ دوسرامعنی نجات کا کرتے ہیں کہ ہم تیرے بدن کونجات دیں گے یعنی تیرے بدن کونجات دیں گے۔روح اور بدن دونول کونجات نہیں ہوسکتی کہتو آخرت سے نیج جائے۔ پھرفرعون کی لاش مشک بن ہوئی باہر یڑئ تھی کہ پیٹ میں یانی بھر گیا تھا تا کہ پچھلوں کو پتا ہے کہ یہ ے وہ فرعون جو کہتا تھا آئے۔ اُر بُٹ کے الاغلامی انازعات: ۲۱ استمہار ابرارب تومیں ہوں۔'' آج دیکھواس کا پیرحال ہے۔مصر کے عجائب گھر میں کئی فرعونوں کی لاشیں پڑی ہیں۔صدیاں گذر کنیں ہیں لوگ وہاں جائے دیکھتے ہیں۔ جوفرعون موی علیہ السلام کے ا زمانے میں تھااس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ای لئے بعض احادیث میں آتا ہے کہ ولید نام ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری احادیث میں ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے صحابی ہیں جن کے نام ولیدر کھے گئے ہیں۔ آج سے چندسال قبل مصری حکومت نے کہا کہ اس کو دفن کر دینا جاہئے ۔ دوسروں نے کہا کہ ہیں! کیونکہ یہی سلسلہ چلا آ رہاہے اورلوگ آ كراس كو ديكھتے ہيں لہذا وفن نہيں كرنا جائئے تو پھر حكومت كى رائے بدل كئ وَإِنَّ تَحْثِيُهِ وَامِّنَ النَّاسِ اور بيتُك بهت ہے لوگوں میں ایسے ہیں عَبنُ ایٹِنَالَغُفِلُوْنَ حوجماری آیتوں سے غافل ہیں۔ ہماری قدرت پریفین نہیں رکھتے اور ہماری نشانیوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔



#### وكقد بؤأنابني إشراءيل مبوآ

صِدُق وَرَنَ قَنْهُ مُرَضِ الطِّيِبِ فَكَا اخْتَكَفُوْ الْقَالِمَةِ فِيكَا الْحَالَةُ الْفَالِمَةِ فِيكَا الْعَلَمُ الْفَالِمَةُ وَلَهُ الْفَالِمَةُ وَلَيْكُمُ الْفَالِمَةُ وَلَيْكُمُ الْفَالِمَةُ وَلَيْكُمُ الْفَالِمَةُ وَلَيْكُمُ الْفَالِمَ الْفَالْمَا الْمُلْكُونُ مِنَ الْفَالْمَا الْفَالْمَا الْفَالْمَا الْفَالْمَا الْفَالْمَا الْفَالْمَا الْفَالْمَا الْمَالِمَا الْفَالْمَا الْمُلْكُونُ مِنَ الْمُلْمَا الْمُلْكُونُ مِنَ الْمُلْكِلِمَا الْمُلْكُونُ مِنَ الْمُلْمَا الْمُلْكُونُ مِنَ الْمُلْكُونُ مِنَ الْمُلْكِلُونُ مِنَ الْمُلْكُونُ مُنْ الْمُلْكُونُ مِنَ الْمُلْكُونُ مَنَ الْمُلْكُونُ مَنَ الْمُلْكُونُ مِنَ الْمُلْكُونُ مِنَ الْمُلْكُونُ مِنَ الْمُلْكُونُ مِنَ الْمُلْكُونُ مِنَ الْمُلْكُونُ مِنْ الْمُلْكُونُ مِنَ الْمُلْكُونُ مِنَ الْمُلْكُونُ مِنَ الْمُلْكُونُ مِنَ الْمُلْكُونُ مِنَ الْمُلْكُونُ مِنَ الْمُلْكُونُ مِنْ الْمُلْكُونُ مِنَ الْمُلْكُونُ مِنْ الْمُلْكُونُ مِنْ الْمُلْكُونُ مِنْ الْمُلْكُونُ مِنْ الْمُلْكُونُ مِنْ الْمُلِكُونُ مِنْ الْمُلْكُونُ مُنْ الْمُلْكُونُ مِنْ الْمُلْكُونُ مُنْ الْمُلْكُونُ مُنْ الْمُلْكُونُ مُنْ الْمُلْكُونُ مُنْ الْمُلْكُونُ مُنْ الْمُلْكُونُ مِنْ الْمُلْكُونُ مُنْ الْمُلْكُونُ مُنْ الْمُلْكُونُ مُلْكُونُ مُنْ الْمُلْكُونُ مُنْ الْمُلْكُونُ مُنْ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ مُنْ الْمُلْكُونُ مُنْ الْمُلْكُونُ مُنْ الْمُلْكُونُ مُنْ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ مُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُل

وَلَقَدُ بَوَّانَابَنِی ٓ اِسُرَآءِ یُلَ اورالبت حقیق ہم نے جگہ دی بی اسرائیل کو مُبوًا صِدُقِ بڑی ایجی جگہ وَ رَزَفُنهُ مُ مِنَ الطَّیبَاتِ اوران کوروزی دی پاکیزہ چیزوں کی فَمَا اُحْتَلَفُوا حَتّی جَآءَ هُمُ الْعِلْمُ پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے پہانتک کہ ان کے پاس علم آگیا اِنَّ دَبَّکَ یَقْضِی بَیْنَهُمُ بینک تیرارب فیصلہ یہانتک کہ ان کے پاس علم آگیا اِنَّ دَبَّکَ یَقْضِی بَیْنَهُمُ بینک تیرارب فیصلہ کرے گاان کے درمیان یَوُمَ الْقِیلُمَةِ قیامت کے دن فِیْ مَا کُانُوا فِیْ ہِ یَک تَی اُن کُنْتَ کَرے گان کے درمیان یَوُمَ الْقِیلُمَةِ قیامت کے دن فِیْ مَا کُانُوا فِیْ ہِ یَک عَلَی اُن کُنْتَ کَرے گان کے بارے میں جن میں اختلاف کرتے سے فَان کُنْتَ فِی شَکِ یِس الْرَآپ شِک مِن بیں مِمَا اَنْزَلْنَالِیُکَ اس چیز کے بارے میں جوہم نے آپ کی طرف نازل کی فَسُنْ لِ الَّذِیدُن پِس آپ پوچھ لیں ان میں جوہم نے آپ کی طرف نازل کی فَسُنْ لِ الَّذِیدُن پِس آپ پوچھ لیں ان لوگوں سے یَقُرَهُ وُنَ الْکِتْبَ مِنْ قَبُلِکَ جو پڑھے ہیں کتاب آپ سے پہلے لوگوں سے یَقُرَهُ وُنَ الْکِتْبَ مِنْ قَبُلِکَ جو پڑھے ہیں کتاب آپ سے پہلے لوگوں سے یَقُرَهُ وُنَ الْکِتْبَ مِنْ قَبُلِکَ جو پڑھے ہیں کتاب آپ سے پہلے لوگوں سے یَقُرَهُ وُنَ الْکِتْبَ مِنْ قَبُلِکَ جو پڑھے ہیں کتاب آپ سے پہلے

لَقَدُ جَآءَ كَ الْحَقُّ مِنُ رَّبِّكَ البَتْحَقِّقِ آ چِكَا ہِن تَرے بِاس تیرے اس مرک طرف سے فَلا تَکُونُنَ مِنَ الْمُمُتَرِیْنَ پُس ہر گزنہ ہوں آپشک کرنے والوں میں سے وَلا تَکُونُنَ مِنَ الَّذِیْنَ اور ہر گزنہ ہوں ان لوگوں میں سے کَذَّبُو ابیایٰتِ اللّٰهِ جَنہوں نے جھٹلایا اللّٰہ تعالیٰ کی آ تیوں کو فَسَکُونَ مِنَ الْخِیْسِ یُنَ پُس آپ ہوجا کیں گنقصان اٹھانے والوں میں سے إِنَّ الَّذِیْنَ الْخَیْسِ یُنَ پُس آپ ہوجا کیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے اِنَّ الَّذِیْنَ حَقَّتُ عَلَیْهِمُ بِیْکَ وَ وَلَوْجَآءَ تُھُمْ کُلُّ ایَةِ اورا گرچہ کافیصلہ لایو مِنُونَ وہ ایمان ہیں لائی سے وَلَوْجَآءَ تُھُمْ کُلُّ ایَةِ اورا گرچہ جائے ان کے پاس ہرتم کی نشائی حَتّی یَووُ الْعَذَابَ الْاَلْیُمَ یَہائیک کہ وہ وہ کی ایس وردناک عذاب۔

## الله تعالی کابنی اسرائیل سے ناشکری کاشکوہ:

اسرائیل حضرت یعقوب کالقب تھا۔ان کواللہ تعالیٰ نے بارہ بینے عطافر مائے ان
میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہتے ہر بیٹے سے آگے خاندان چلا اور بن
اسرائیل کہلائے بینسل بہت بھیلے۔اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے انعام واکرام سے
نواز الیکن ان پراللہ تعالیٰ نے جتنی نعمیں کیں بیائے جی زیادہ سرکش ہوئے اور نافر مانی ان
کی گھٹی میں واخل تھی اس کا پرور دگارشکوہ فر ماتے ہیں و لَقَدُ بَوَّ اُنَابَئِی آ اِسُو آءِ یُلَ مُبَوًا
صِدُقِ اور البت حقیق ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو بڑی اچھی جگہ۔ بنی اسرائیل جب وادی
تبیہ پنچے۔ (جس کو آج کل جغرافیہ میں وادی سینائی کہتے ہیں۔جس کی لمبائی چھتیں میل اور
چوڑ ائی چوہیں میل ہے اور سطح سمندر سے تقریباً چار ہزار فٹ کی بلندی پر ہے۔اس وادی

ذخيرة الجنان

کایک حصہ سے تیل اور پیڑول بھی نکلتا ہے۔ یہود نے ۱۹۲۷ء میں ای پر قبضہ کیا تھا اور تیل والے حصہ سے تیل اور پیڑول بھی نکلتا ہے۔ یہود نے دالا حصہ مصر کو واپس دے دیا ہے۔ نواز بلوچ)

تو ان کیلئے وہاں خوراک یانی کا کوئی انظام نہ تھا، دھوی سے بیخے کا بھی کوئی انتظام ندتها۔ بڑی بخت دھوپ تھی وَ ظَلَّالُنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ ''اورہم نے تمہارے اویر بادلوں کاسابید کیا۔''جب سورج چڑھتا تھا تو گہرے بادل ان کے اوپر سابیکرتے تھے کھانے کیلئے بھنے ہوئے بٹیراور کھیر دو تھال دووقت اتر تے تھے اور پیمزے کیساتھ کھاتے تھے یانی کا انتظام نہیں تھا۔اللہ تعالیٰ نے مویٰ علیہ السلام کوفر مایا کہ اپنی لائھی پھریر مارو۔ انہوں نے جب لاتھی ماری تو بارہ جشمے پھر سے بہہ یڑے۔ ہرخاندان کیلئے ایک ایک چشمه مقرر کر دیا اورمسلسل حالیس سال ان کیلئے یہی انتظام ریا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَّ رَزَقُ مَنْ المُلْتِبَاتِ اور بهم نے ان کوروزی دی یا کیزہ چیزوں کی۔ تیار کھاناوفت برآ جاتا تفالیکن کہنے لگے ہم ایک قتم کے کھانے برصبرنہیں کر سکتے ہمیں پیاز ، وال مسور کی اور فلاں فلاں چیزیں جا ہمیں ۔مویٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اعلیٰ چیزیں بلا مشقت مل رى بين ان كوجيمورُ كراونيٰ ما تَكَّته هو إهْبِيطُ وُ امِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَاسَالُتُهُ [ بقره َ ٦١ ]' "شهر میں اتر جاؤ بیتک تمہارے لئے وہی کچھ ہوگا جوتم نے مانگاہے۔ ' انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعتوں کی ناقدری کی اس کے بعد یہ وادی سیناء سے نکل کرشام کے علاقہ میں داخل ہوئے۔اس وقت شام ،للطین ،اردن اور وہ علاقہ جواسوقت اسرائیل کے پاس ہے ہیہ سارا مجموعه ارض مقدس كهلاتا تها، كنعان كهلاتا تها - ظالم الكريز نے اس كونكز ي كرديا ہے اور اب و ہاں کے حکمر انوں کا بدحال ہے کہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی وغیرہ باطل قو توں

کیماتھ ال سکتے ہیں آپس میں سرنہیں جوڑ سکتے۔ اتنا بُعد اور تفر پیدا کردیا گیا ہے۔ شام کا علاقہ بڑا ذرخیز ہے اللہ تعالی نے ان کو پھل سنریاں اور ہرطرح کی تصلیں عطافر مائی ہیں۔ پھھ عرصہ کے بعد مصر گئے بمصر کا علاقہ بھی بڑا زرخیز ہے بمصر میں بھی عمدہ غذا کیں کھاتے پیتے رہے۔ تو بات یہ ہوری تھی کہ وادی بینائی میں ان کومن سلوی کی شکل میں پاکیزہ کھانے مطافے ملتے تھے ف مَا احْتَلَفُو احَتَی جَآءَ هُمُ الْعِلْمُ پُی نہیں اختلاف کیا انہوں نے مہاتک کہ ان کے پاس علم آگیا۔ علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ اِنَّ دَبَّک یہا تھے میں اللہ کہ ان کے درمیان قیامت کے دن یہا تک کہ ان کے درمیان قیامت کے دن یہا تک کہ ان کے درمیان قیامت کے دن یہا تک کانو اور خیل فی ان جیز وال کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کر نے تھے۔ ماختلاف ان کا محض ضدگی وجہ سے تھا۔

# يبودى آپ الله كواجهي طرح ببجانة تھے:

یہودی دنیا کی ذبین اور صدی تو موں میں سے ایک قوم ہے۔ ورنہ وہ آپ کی جانے اور پہچانے تھے کہ یہ وہی پنیمبر برحق ہیں جنہوں نے آنا تھا اور وہ اپنی مجلسوں میں اس کا تذکرہ بھی کرتے تھے کہ یہ وہی پنیمبر ہے جس نے آنا تھا۔ قرآن پاک میں ہے یہ عُمِر فُونُ فَ اَبْنَاءَ هُمُ '' وہ اس پنیمبر کواسطر ح بہچانے ہیں علامات اور نشانیوں سے کہ جسطر ح اپنی اولا دکو پہچانے ہیں۔'' بلکہ حضرت عبداللہ بن سلام کے نشانیوں سے کہ جسطر ح اپنی اولا دکو پہچانے ہیں۔'' بلکہ حضرت عبداللہ بن سلام کی جو کہنے بہودی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں تر وہ ہوسکتا ہے کہ شاید ہماری ہویوں نے خیانت کی ہوگر اس نبی کے بارے میں کوئی شہیں ہو بی ہوتی برحق نبی ہیں۔

چند يېودى مسلمان موے جيسے حضرت عبدالله بن سلام ،حضرت تغلبه،حضرت بن

ذخيرة الجنان

یامین اوراکشریت نافر مان ہی تھی اور حق کیساتھ کمراتے سے حالا نکہ ان کے بڑوں کے مدینہ آخرالز مان بھے نے مدینہ آخرالز مان بھے نے کہ ہند آنے کی وجہ تاریخ یہ بنلاتی ہے کہ انکے پاس علامات تھیں کہ پنجبر آخرالز مان بھے نے کہ مکرمہ میں پیدا ہونا ہے اور مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے آنا ہے ہے۔ یہود یوں نے صدیوں پہلے یہاں آ کرڈیرے لگائے ہوئے تھے کہ وہ آئیں گراگئیں دیکھنے سننے کے باوجو ذہیں گے۔ ان کے بڑے استے عقیدت مند تھے گراگئی سلیس گراگئیں دیکھنے سننے کے باوجو ذہیں مانا بلکہ آپ بھے کے شرح اور کیا ،کھانے میں زہر ملا کرآ ہے بھی کو بیا اور بہت بچھ کیا۔

#### فان كنت في شك كامفهوم.

الله تعالی فرماتے ہیں فسان گئٹ فیٹی شکت پس اگرآپشک بین ہیں۔ یہ خطاب آپ ﷺ کو ہے گرسمجھایا امت کوجار ہاہے۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کنہ خطاب آپ ﷺ کو ہے گئتہ اید درحدیث دیگراں

سمجھا ناکسی کو ہوتا ہے اور خطاب کسی اور کو ہوتا ہے۔ جسطر ح پنجا بی میں کہتے ہیں ۔ آ کھے دھی نوں نے سناد بے نوہ نوں

آنخضرت ﷺ کوشک ہو ہی نہیں سکتا۔

توفر مایا اگرآپ شک میں میں مِسمآنُونُ لُنَا اِلَیْکَ اس چیز کے بارے میں جوہم بے آپ کی طرف نازل کی فَسُنَلِ الَّذِیُنَ یَقُرَءُ وُنَ الْکِتْبَ مِنْ قَبُلِکَ پِس آپ بِ چِہِ لِیں ان لوگوں ہے جو پڑھتے ہیں کتاب آپ ہے پہلے۔ پھر سمجھ لیں کہ بیآپ ہو ایک خطاب کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ اگر تہمیں شک ہے تو پہلے ان لوگوں ہے لوچھ لوجو کتاب پڑھتے ہیں۔ اورنویں پارے میں تم پڑھ بھے ہو الَّذِی یَدِ جِدُونَا فَ مَکْتُو بُنَاعِنَدَهُمُ فِی پڑھ جے ہو الَّذِی یَدِ جِدُونَا فَ مَکْتُو بُنَاعِنَدَهُمُ فِی

التُّوْر ٰ قِ وَ الْإِنْجِيْلِ ''جس كوپاتے ہيں لكھا ہوا اپنياس تورات اور انجيل ميں۔'اس كى علامات بھى بتلائى ہيں علامات اور نشانیاں بلکہ سورت فتح كے آخرى ركوع ميں صحابہ كرام كى علامات بھى بتلائى ہيں جو پانچويں دن تم صبح كى قرات ميں سنتے ہو۔ (حضرت شيخ صبح كى نماز ميں جوقرات تلاوت فرماتے شھے وہ سات دن كيلئے الگ الگ ركوع تھے۔ پانچويں دن ایک ركعت ميں سورت فتح كا آخرى ركوع پڑھے تھے اس كے متعلق فرمایا كہ پانچويں دن صبح كى قرات ميں تم سنتے ہو۔ نواز بلوچ)

#### صحابه كرام والمنظري تين علامتين:

اس ركوع مين صحابه كرام كى علامتين بيان كى كنيس مين مَعْسلُهُ مَهُ فِيسِي التَّوْدَاوةِ وَ مَثِسَلُهُ مَ فِسِي الْإِنْ جِيْلِ "ان كى مثال تورات ميں ہے اور انجيل ميں اس طرح ہے تحسزَرُع آنحسرَ جَ شَيطُكَهُ جيها كهيتى اپنايتها تكالتى ب فَسازُرَهُ بَهراس كومضبوط كرتى ے' لَفَدُ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبَّكَ البِيِّحْقِينَ آجِكَ جِنْ تيرے ياس تيرے رب كى طرف سے فَلاَ تَـ كُونَنَّ مِنَ الْمُمُتَويْنَ لِسَ مِرَّز نه مول آب شُك كرنے والون میں ہے۔آپ کے کوخطاب کر کے دوسروں کو سمجھایا جارہاہے کہ اگر تمہیں اینے بارے میں نبوت ورسالت اور کتاب کے ملنے میں شک ہے تو پہلے جو کتابیں پڑھتے ہیں توریت انجیل ان سے یو چھ لیں ۔ کیونکہ توریت ، انجیل اور زبور میں آنخضرت کی بشارتیں موجود ہیں ۔ بزار ہاتح یفات کے باوجود آج بھی اشارات موجود ہیں۔ انجیل یوحنا میں یہ آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسپنے شاگردوں اور حواریوں سے فر مایا کہ'' اس کے بعد میں تم ہے بہت ی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سر دار آتا ہے اور مجھ میں اس کا پچھ بیں۔'' آبابه ۱۵: آیت ۳۰

## حضرت شیخ رحمه الله کی یا در بون کیساتھ گفتگو:

ایک دن دومہمان آئے میں ان کو جا کر بینجک میں ملا اور دریافت کیا کہ کہاں ہے تشریف لائے ہو؟ ان میں ہے ایک نے کہا کہ میرانام یا دری بطرس گل ہے دوسرے کا نام یا ذہیں ڈائری میں لکھا ہوا ہے۔ کہنے لگا کہا نارکلی لا ہور کے گریجے کا مین انجارج ہوں اور بیمبرامعاون ہے۔ میں نے سوچا کہ ان کے یا در یوں کا مجھ سے کیا جوڑ اور ربط ہے؟ کوئی مولوی ، قاری ،حافظ یا طالبعلم ہوتے تو الگ بات تھی ۔ میں ذہنی طور پرمتر د د ہوا کہ بیہ كيول آئے ہيں؟ خير ميں نے ان سے يو چھا كہتم كيے تشريف لائے ہو۔ كہنے لگے ہم نے تمہاری کتاب عیسائیت کا پس منظر پڑھی ہے اس میں آپ نے انجیل بوخا کی ایک آیت کو اہنے نبی (ﷺ) پرفٹ کیا ہے حالا نکہ وہ تمہار پیغمبر پرفٹ نہیں آتی ۔ کیونکہ آیت میں جو پی جملہ ہے کہ دنیا کا سردارآ تا ہے۔اس سے مرادتمہارا نبی نہیں ہے بلکہ اس سے مرادتو شیطان ے۔ میں نے کہایا دری صاحبان لاحول ولاقوۃ الا بالتدائعلی العظیم ۔ یہ بتاؤ کہ شیطان سملے موجودتہیں تھا کہ اس نے اب آنا ہے؟ آدم علیہ السلام کو جنت سے کس نے نکلوایا تھا ،حوا علیماالسلام کے جنت سے نکلنے کا سبب کون بناتھا؟ وہ شیطان نہیں تھا کہ حضرت عیسی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گااور وہ آئے گااور کیاتم شیطان کو دنیا کا سر دار مانتے ہووہ تو جوتیاں مارنے کے قابل ہے۔ایسی غلط تا دیلیں کرتے ہو پھروہ جائے بی کر چلے گئے۔ اورانجیل متی میں ہے'' میں آنے والے کی جو تیاں اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوں۔''بیشک عیسیٰ علیہالسلامایٰی جگہ پیغیبر ہیں ، نبی ہیں لیکن آنحضرت ﷺ کی شان کا تو کوئی نہیں ہے۔ التدتعالی کی ساری مخلوق میں آپ ایک کا درجہ سب سے بلند ہے۔التدنع کی فرماتے بیں وَ لَا تَسَكُونُونَ مِنَ اللَّذِينَ كَذَّبُو ابايْتِ اللَّهِ اور برَّلز نه مول ان لوگول بیل ہے

جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، آپ اللہ کوخطاب کرے امت کو تمجھایا جار ہاہے۔ فَتَكُونَ مِنَ الْمَخْسِرِيْنَ لِينَ آبِ بوجا تعيل كَنْقِصان الْعالَى والول مين سے إِنَّ الَّـذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتْ رَبَّكَ بِينَك وه لوَّك جن يرلازم بوچكا بيتر ارب كا فيصله لا يُونْ مِنُونُ وَهِ ايمان نهيس لا تميل كه ـ الله تعالى شروع بي سے فيصله بيس فر ماديت کہ بیا بیان نہیں لائے گا۔ بلکہ جب وہ کفریر ڈٹ جاتے ہیں اور ایمان نہ لانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا تب اللہ تعالی ان کے متعلق فیصلہ فرمادیتے ہیں اور ان سے ایمان لانے کی صلاحیت ختم کردیتے ہیں پھروہ ایمان نہیں لاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ جبرانہ کسی کو ہدایت دیتا ہےاور نہ گمراہ کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات میں نیکی بدی کی ملاحيت ركمي باورا فتياروياب كه فسمن شسآء فسليوم فرمن ومن شسآء فَلْيَكُفُرُ [كهف] "ليسجس كاجي حاسم اليمان لائے اورجس كاجي حاسم كفراختياركرے ا بن مرضی ہے۔' سورت نساء میں فرمایا نُسوَلِه مَاتَوَلَى "جماس كو پھيردية بي اس طرف جسطر ف اس نے رخ کیا۔' یعنی جس طرف کوئی چلنا جا ہے گا اللہ تعالیٰ اس کواس طرف جانے کی توفیق دے دیں گے۔

نے بھی ان کوغلط راستے پر چلا دیا۔خلاصہ بیہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر جبرنہیں کرتے۔ قادرمطلق ہے کرسکتا ہے مگراس نے اختیار دیا ہے۔اختیار کے ساتھ ٹیکی بدی کریں اور جو کفریر ڈیٹے ہوئے ہیں وَ لَوْجَاءَ تُهُمُ كُلُّ ایَةِ اوراگرچہ آجائے ان کے یاس برسم كى نشانی ايمان نہیں لائیں کے ختی یَوَوُ الْعَذَابَ الْآلِیْمَ یہانتک کہوہ و کیے لیں دردناک عذاب۔ جيها كتم نے گذشته درس ميں ير صابے كه فرعون بيلے انكار كرتار با حَبِّستى إِذَا اَدُرَكَهُ الْغَرَقْ قَالَ امَنُتُ أَنَّهُ لَآ اِللَّهِ اللَّ الَّذِي ٓ امَنَتُ بِهِ بَنُو ٓ آاِسُرَآءِ يُلَ وَآنَامِنَ المُسْلِمِينَ "يهافتك كهجب اسكوياليا (فرعون كو) غرق مونے في تو كهنداگا ايمان لا یا ہوں میں کہ بیشک کوئی معبور نہیں ہے مگر وہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ ''اوراس رب پرایمان لایا جوموسیٰ علیہ السلام اور ہارون عليه السلام كارب ب-فرشة في كها آلمن اب ايمان لات بو وقد عَصيت قبل وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور حقيق تون نافر مانى كى اس سے يہلے اور تھا تو فساد يوں میں ہے۔اب ایمان لانے کا کیا فائدہ اور عذاب الیم آجانے کے بعد نجات نہیں مل سکتی۔



## فَكُولِا كَانَتْ قَرْيَةٌ الْمُنَتُ

البنة ايمان لے تميں جو بھی ہيں زمين ميں سب كے سب أفسانست تُكُوهُ النَّاسَ كياليس آب لوكول كومجور كرسكت بين حَسَّى يَكُونُو المُؤْمِنِينَ يها تك كدوه بوجاكين مومن وَمَاكَانَ لِنَفْسِ اورنبيس كمى فس كوافتيار أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ كُدُوهُ ايمان لا عُمَّر اللَّه تَعَالَى كَمَمَ سِ وَيَجْعَلُ الرَّجُسَ اور وه دُالنّا بِ كُندًى عَلَى اللَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ان لوكول يرجو بمحضين ركعة قُل انظُرُوا آيفرمادي ويمومَاذَافِي السَّمُواتِ وَالْأَرُضِ كيا يجهدة سانول مين اورز مين مين وَمَا تُنغُنِي اللايثُ وَالنُّذُرُ اورْبِين فائده ديتين نشانيان اور وْرانْ والے عَنْ قَوْم لا يُوفِينُونَ الله كول كوجوايمان بيس لاتے فَهَلُ يَنْتَظِرُونَ لِي مِبِينَ انظاركرت إلامِشْلَ أيَّامِ الَّذِيْنَ مَّران لوكون كونون كى طرح خَلُو امِنُ قَبُلِهِمُ جُوكُذر بين ان سے يہلے قُلُ آپ فرمادين فَانْتَظِرُوْ آيس تم اتظار كرو إنِّي مَعَكُمُ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ بِيتَكُ مِن جَمَارے ساتھا تظار کرنے والوں میں سے ہول ثُممَّ نُنسجی رُسُلَنا پھر ہم نجات دیتے میں اینے رسولوں کو و الَّذِینَ امنوا اوران کوجوایمان لائے کذالک ای طرح حَقًّا عَلَيْنَا نُنُج المُولِمِنِينَ لازم بهمار اويركم منجات دية بي ايمان والول كويه

عذا لبہ ہے نجات صرف قوم یونس علیہ السلام کوملی: دنیا میں بہت ی قوموں برعذاب آئے ہیں جن کا ذکر قرآن یاک میں جا بجاموجود ہے۔لیکن عذاب آنے کے بعد کسی قوم کونجات نہیں ملی سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جس كَاذكران آيات مِين ہے۔اللہ تعالی قرماتے ہيں فَلُو لَا كَانَتُ قَرُيَةٌ امَنَتُ پِي كيول نه موئى كوئى يستى كدايمان لاتى فَسَفَعَهَ آلِيُمَانُهَ آپيرنفع بهنجا تااسكواس كاايمان ـ کیعنی عذاب آنے کے بعد سی ستی والوں کوان کے ایمان نے نفع نہیں دیالاً قَوْمَ یُونُسُ مَّر يونس عليه السلام كى قوم أَسمَّهَ المَنُوُاجِس وقت وه ايمان لا كَ كَشَفْهُ عَنْهُمُ عَذَابَ الْبِخِزُى دوركرديا بم نے ان ہے رسوائی والاعذاب فِسی الْبِحَینُو قِ الدُّنْیَا دنیا کی زندگی میں وَمَتَعنهُم اللّٰي حِیْن اور ہم نے ان کوفائدہ پہنچایا ایک وقت تک عذاب آجانے کے بعد کسی قوم کونجات نہیں ملی سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے جسکامختصر واقعہ یہ ہے۔

حضرت يونس عليه السلام كانتعارف اورابتلا كاواقعه:

عراق کے صوبہ موصل میں ایک شہرتھا جس کا نام نینوا تھا اور پیشہرآج بھی موجود ہے۔ یہ بردا مرکزی شہر ہوتا تھا ایک لاکھ چوہیں ہزار کے قریب اس کی آبادی تھی ۔سورت صفّت مي عوار سَلنه إلى مِائة أو يَزيدُون "اور بهجام في ان كوايك لا كه يااس ہے زیادہ لوگوں کی طرف ۔'' حضرت یوٹس علیہ السلام کے دالد کا نام متی تھا۔اللہ تبارک وتعالی نے پونس علیہ السلام کو نبوت ورسالت عطافر ماکراس قوم کی اصلاح کیلئے مبعوث فرمایا۔حضرت یونس علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے دولا کے بھی عطافر مائے۔ عرصه دراز تک انہوں نے اس قوم کوئل سنایا اور پہنچایا مگر کوئی شخص بھی ایمان نہ لایا سوائے ا ہلیمحتر مہکےاور دالدصاحب فوت ہو گئے تھےاور کوئی رشتہ دارنہیں تھا۔اللہ تعالیٰ نے دھمکی مجیجی کہاگریہلوگ ایمان نہیں لائیں گےتو ان پرعذاب آئے گا۔ایک آ دی نے استھز اء کے طور پر کھڑے ہوکر کہا کہ کب تک آئے گا؟ فرمایا تین دن تک آئے گا اور ایک روایت

میں ہے کہ فرمایا جالیس دن تک آئے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دن کی تعین نہیں تھی یہ حضرت یونس علیہ السلام سے اجتہا دی غلطی ہوئی کہ انہوں نے از خود عیین فر مادی ۔ پھر جب تین دن یا جاکیس بورے ہونے لگے تو حضرت پیس علیہ السلام اپنی بیوی اور دونوں بچوں کوجن میں ایک کی عمر دس سال تھی اور ایک کی سات سال تھی کیکر چل پڑے کہ ان برتو عذاب آئے گامیں اس معذب قوم میں کیوں رہوں؟ حالانکہ بیجانے کا حکم بھی ابھی تک رب تعالیٰ کی طرف ہے نہیں آیا تھا یہ بھی انہوں نے اپنے اجتہا دکیسا تھوا پیا کیااورا یک تفسیر يا جي كرتے بيل كمانہوں نے سوچا كماللد تعالى ميرى تعيين كايابند تونبيس ب كموه تين دن یا جالیس دن میںعذاب لے لائے اوراگرعذاب نہآیا تولوگ مجھے شرمندہ کریں گے اس لئے وہاں سے چل پڑے۔اب پیجھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں جانا ہے؟ ایک طرف رخ کر كے چل بڑے كچھآ كے گئے تو ديكھا كمعززلوگوں كا قافلہ آرہا ہے۔ قافلے والوں نے حضرت بونس علیدالسلام کو گھیرلیا اور کہنے لگےتم کون ہواور کہاں جارہے ہو یونس علیدالسلام نے فر مایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں تو م کوتبلیغ کرتا رہا ہوں لیکن انہوں نے ما نانہیں ہے الله تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی دھمکی سنا کرمیں جارہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ بیوی کوساتھ نہیں لے جا سکتے بڑی منت ساجت کی بحث مباحثہ ہوا فر مایا پیغمبر کی بیوی ہے کہنے لگے ہوگی مگر ہم نہیں چھوڑیں گے چنانچہ چھین کر لے گئے۔اب آ یا ندازہ لگا کیں کہ کتنے صدے کی بات تھی آ گے گئے توایک نہرتھی جس کا یانی بڑا تیز چل رہا تھا اس کوعبور کر کے د وسری طرف جانا تھا ایک بیچے کونہر کے کنارے بٹھا یا کہ ایک کوچھوڑ آؤں پھر دوسرے کو لے جاؤں گا۔جس وقت نہر کے درمیان میں <u>پنچ</u>تو دیکھا کہ کنارے والے بیچ کو بھیڑیا اٹھاکے لے جار ہاہے بیچے کی حالت کود مکھے کر کانپ گئے تو جو بچہ کندھے پر تھاوہ نہر میں گر گیا

بری کوشش کی مگر پچھونہ کر سکے۔ باہرنکل کریریشانی میں گھوم رہے ہیں، بھی اِ دھر بھی اُ دھر، د دنوں کا کوئی سراغ نہ لگا۔ بیوی بچوں سے ناامید ہوکرآ گے چلے تو آگے دریا تھا۔علامہ آلوی فرماتے ہیں کہ دریائے فرات تھا جبکہ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ دریائے وجلہ تھا۔ در پائے فرات کے کنارے کشتی تھی اس پرسوار ہوئے کشتی ہچکو لے کھانے لگی ملاحوں نے کہا کہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب کوئی غلام اینے آ قاسے بھاگ کرآ تا ہے تب کشتی کی کیفیت اس طرح ہوتی ہے۔حضرت بونس علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ غلام میں ہوں کسی کو یفین نہآ یاشکل غلاموں والی نہیں ہےاللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں نورانی خوبصورت بارعب چېرہ ے اور یہ تغییر بھی کرتے ہیں کہ شتی میں سواریاں زیادہ تھیں اگرایک سواری کودریا میں ڈال دیاجائے تو باقیوں کی جان بچ سکتی ہے۔ فسیساھے اس کیلئے قرعدا ندازی ہوئی پونس علیہ السلام كأنام تكلاكتتي والول في ان كودريا من ذال ديا فسالْتَسقَمَهُ الْمُحُونُ [سورة الصفت ]' بس لقمه بنا ليا ان كوايك مجهل نے '' الله تعالى نے مجھلى كوتكم ديا كه يہ تيرى خوراک نہیں ہیں تیرا پید ان کیلئے جیل خانہ ہے۔ مچھلی کے پید میں کتنے دن رے؟ مختلف تفسیریں ہیں تنین دن ،آٹھ دن ،ہیں دن یا جالیس دن مجھلی کے پیٹ میں یونس عليه السلام في عاجزي اورا كساري كيما تهود عاكي لا إلله إلا أنت سبطنك إني كُنتُ مِنَ الظُّلِمِينَ [سورة الانبياء] دنهيں كوئى معبودسوائے تيرے تيرى ذات ياك ہے بيتك کی بات کوس لیا اور ہم نے اس کونجات دی عم ہے۔ 'اور سورت صفّت میں فر مایا کہ اگر یہ دعانه كرتے لَـلَبت فِي بَطُنِهِ إلى يَوْم يُبْعَثُونَ 'البته همرتے وہ اس مجھل كے بيد ميں لوگوں کے دوبارہ اٹھتے کے دن تک''لعنی ونیا کی طرف آنا نصیب نہ ہوتا اور بیجھی فر مایا

وَ كَذَٰلِكَ نُنُجِي المُمُولِمِنِينَ "اوراسى طرح بمنجات دية بين ايمان والول كو-" حضرت بونس علیہ السلام کی دعایر منے سے مصیبت کل جاتی ہے: یہ آیت کریمہ صدیوں ہے لوگوں کے تجربہ میں ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ مشکل حل فر مادیتے ہیں۔اور حدیث یا ک میں ہے دُعُ۔وَ۔ةُ الُمَكُرُ وُبِ دَعُوَةُ ذِي النَّوُن يريثان آ دمي وه دِمَا كرے جو چھل كے پيٺ والے پيغمبر نِے كَافِكُي لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنُتَ سُبُحٰنَكَ إِنِّي كُنُتُ مِنَ الظَّلِمِينَ. ابربابيروال كَلْتَى وفعہ پڑھنی ہے؟ تو یا در کھنا! ہر دعا کا اصل گرا خلاص ہے۔ اخلاص کیساتھ ایک دفعہ پڑھنے ے بھی اثر ہوتا ہے ویسےتم زبردی سومرتبہ بھی شکھلی گراؤ تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔کسی بزرگ نے کسی وفت اسکا سوالا کھ مرتبہ ور د کیا اور اس کا کام ہو گیا اب لوگوں نے سوالا کھ کو پکڑا ہوا ہے بچوں اورعورتوں کو اکٹھا کرتے ہیں ان کے آگے گٹھلیاں رکھ دیتے ہیں اور ادھر چائے کی دیگ رکھ دیتے ہیں ان کا دھیان ادھر ہوتا ہے اور تھ لی بر کھی گراتے جاتے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔اخلاص کیساتھ پڑھوتو ایک دفعہ پڑھنا بھی کافی ہے اور اگرا خلاص نہیں ہے تو سارا دن پڑھنے ہے بھی بچھ ہیں ہوگا۔تو خیراللہ تعالیٰ نے مجھلی کو حکم دیااس نے ان کواُ گل دیا کمزور ہیں کہ کئی دن خوراک بھی نہیں ملی اور تازہ ہوا بھی نہ ملی بڑے پریشان ہوئے کیکن اللہ تعالیٰ نے بیل دار درخت اگا کے سائے کا انتظام فرمایا۔ سورت صفَّت میں ہے وَ أَنْبَتُنَا عَلَيْهِ شَجَوَةً مِّنُ يَقْطِين اورا گايا بم نے الحَاويرايك بیلدار درخت جیسے کدو کے بڑے بڑے ہے ہوتے ہیں تا کہان کو دھوپ میں نکلیف نہ ہو۔ادھر ہرنی کا بچیکم ہو گیا تھاوہ اپنے بیچے کو تلاش کرتی پھرتی تھی حضرت پونس علیہالسلام بلے تواس نے سمجھا کہ میرا بچہ یہاں ہے قریب آئی انہوں نے لیٹے لیٹے ہرنی کا دودھ پا

تازہ ہوابھی لگی بدن میں قوت آئی اٹھ کرچل پڑے۔ایک قافلے والوں کے پاس اینا بچہ دیکھا ان کو کہا کہ بیمیرا بچہ ہے۔انہوں نے کہا کہ ہم اس کے دارث کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں فر مایا وارث تو میں ہوں بیمیرا بیٹا ہے نہر میں گر گیا تھاانہوں نے کہا کہ بہ نہر میں بہتا جارہا تھا ہم نے اس کونہر سے نکال لیا۔ فرمایا میرے ایک بیٹے کو بھیٹریا لے گیا تھا وہ کہنے گئے کہ فلال علاقے والوں سے معلوم ہواہے کہ ایک چرواہے نے بھیڑیے ہے بچہ حھروایا ہے اوروہ بیان لوگوں کے یاس ہے۔وہاں گئتودوسرا بیہ بھی ال گیابری خوشی ہو نی عم کافی تم ہو گیا آ گے جار ہے تھے تو دیکھا جنہوں نے بیوی چینی تھی وہ قافلے والے بیوی کے کرآ رہے ہیں وہ رب تعالیٰ کے فرشتے تھے انہوں نے کہالوتمہاراامتحان ہو گیا ہے بیوی لے جاؤ میں جبرائیل ہوں ، یہ میکائیل ہے ، یہ اسرافیل ہے ، ہم خدا کے فرشتے جنسی خواہشات سے بالکل یاک ہیں۔ بیوی بچیل گئے بردی خوشی ہوئی۔ ادھرقوم نے جب خدا کے عذاب کے آثار دیکھے تو من الحیث القوم سب نے تو یہ کی روئے گڑ گڑائے ان کو روتا دیکھ کر جانور بھی رونے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فر مائی اور عذاب ٹال دیا۔ اب انہوں نے پونس علیہ السلام کی تلاش شروع کی کہ کہاں میں مل جا ئیں تو ہم ان کی بیعت کریں۔ پوٹس علیہ السلام واپس آ گئے قوم کو بڑی خوشی ہوئی قوم نے کہا حضرت رب تعالیٰ کا عذاب آچکا تھا ہم نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا۔ ہم آپ کی تلاش میں تھاب آ پے ہمیں مسلمان بنائیں ۔ بیراس واقعہ کا خلاصہ ہے جوحضرت پوٹس علیہ السلام کی قوم كيماته بيش آيا-اس كاذكرالله تعالى فرمات مين فسلسو كالتحسانية قَرُيَةُ امَنْتُ فَنَهُ عَهَا إِيُهُ الْهُالَةِ قَوْمَ يُؤنِّسَ بِي كِول نه بهونَى كُونُ بِسَى كَهَا بِمَانِ لَا تَى يَهِمُ نَفْع پہنچا تااسکواس کاایمان گمریونس علیہالسلام کی قوم جس وقت وہ قوم ایمان لا کی تو دورکر دیا ہم

نے ان سے رسوائی والاعذاب دنیا کی زندگی میں اور ہم نے ان کوفائدہ دیا ایک وقت تک۔ اللہ تعالیٰ کسی کوا بمان برمجبور نہیں کرتے :

الله تعالی فرماتے ہیں وَ لَـوْشَـآءَ رَبُکَ اوراگر جاہے تیرارب کامَنَ مَنْ فِی الْآرُض كُلُّهُمْ جَمِيْعًا البنة ايمان لائمين جوبھى ہيں زمين ميں سب كے سب كه الله تعالىٰ سب کوایمان برمجبور کردے جبیبا کہ فرشتوں میں کفر کا مادہ ہی نہیں رکھا۔رب تعالیٰ نے ان کوایمان پرمجبور کیا ہواہےاس طرح انسانوں اور جنوں کوبھی مجبور کرسکتا ہے کہ بیے کفر کر ہی نہ عمیں یمکراپیا کرتانہیں ہے کیونکہ پھرامتخان ختم ہوجا تالہذ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اورجنوں كوپيداكرنے كے بعدان كواختيار دياہے فسمنُ شَاءَ فسليُوْمِنُ وَّمَنُ شَاءَ فَلْيُكُفُورُ [سورة الكہف:٢٩]'' پس جس كا جي حاب ايمان لائے اور جس كا جي حابے كفر اختيار كرے۔'این مرضی ہے مجبور نہیں اَفَانُتَ تُکُرهُ النَّاسَ كيالِس آب لوگوں كومجبور كر سكتے ہیں حَتْبی مَکُونُوُا مُوْمِنِیْنَ یہا تنگ كه وہ ہوجا ئیں مومن۔ایمان پرمجبور كرنا آپ كا كام بيس بآيكاكام عض يبيادينا وَمَاكَانَ لِنَفُس أَنُ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذُن اللَّهِ اورنيس ہے کسی نفس کوا ختیار کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم ہے۔اللہ تعالیٰ کے حکم ہے مراد یہ ہے کہ جب اپنی مرضی سے ایمان کی ظرف قدم اٹھائے گا تو اللہ تعالی توقیق عطا کرے گا اورا گرقدم نہیں اٹھائے گاتورب تعالی زبردسی توفیق نہیں دیتا۔ تو انہوں نے ایمان کی طرف قدم بيس المايا كفرير وشي موس وينجعل السرنجس عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اوروه الله تعالى وْالتابِ كُندگى ان لوگون يرجومجهنيس ركھے عقل سے كامنيس لیتے ۔ان کے ذہن گندے،ان کے دل گندے اور ان کے بدن روحانی طور پر گندے ہیں فُل انْظُرُوا آپ فرمادين ويكيو مَاذَافِي السَّمُواتِ وَالْارْضِ كيا بِهِ مِانُول

میں اور زمین میں ۔قدرت کی نشانیاں ہیں سورج دیکھو، جا نددیکھو،ستار ہے دیکھو،آ سان کی بلندی دیکھو، زمین کی بناوٹ دیکھو، بہاڑ وں کو دیکھو، دریا کو دیکھو، درخت دیکھو، پھول ديهو، برشررت العالى كى قدرت كى نشانى اوردليل بو مَما تُعنيى الايت وَالنُّذُرُ اور تہیں فائدہ دینتی نشانیاں اور ڈرانے والے عَنْ فَوْم لاّ یُومِنُونَ ان لوگوں کو جوایمان نہیں لاتے۔جو ماننے کیلئے تیار ہی نہیں ہیں وہاں نشانیاں کیا کریں گی اور ڈرانے والے کیا کریں گئے۔کئی دفعہن چکے ہو کیے مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ بیہ جا ندد دفکڑے ہو جائے تو ہم مان لیس گے۔اللہ تعالیٰ نے جاند کو دوئکڑے کر دیا۔ایک دوسرے سے نوچھتے تھے کہ تجھے بھی دونظر آ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہاں! لیکن ایک بھی ایمان نہیں لایا۔ ستا ئیسویں یارے میں بَ إِقْتَوَبَتِ السَّاعَةُ وَانُشَقَّ الْقَمَوُ" قريبَ آكَى بِ قيامت اور بهث كيابِ جاند وَإِنْ يَسوَوُ اليَةَ يُسعُسوطُ وَالراكرديكِصِين بِيلوك كُوبَى نَتَانَى تُواعِرَ اصْ كرتے مِن وَيَسقُبِولُ واسِب حُسرٌ مُستَبِيرٌ اور كُتِح كه بيجادوب جوسلسل جلاآر ماب وَ كَلَّابُو اوَ اتَّبَعُو الْهُو آءَ هُمُ اورجه لا ياانهول نے اور پيروي كي اپني خواہشات كي '' مطلب بدہے کہ جادو کہدکرٹال دیااس ضد کا کیاعلاج ہے؟ فَهَلُ يَنْتَظُورُونَ پس بنہیں انظاركرت إلامِشْلَ أيَّام الَّذِينَ مَّران لوكون كدنون كي طرح خسلوً امِنْ قَبْلِهم جو گذرے ہیں ان سے بہلے ۔حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ،حضرت ہودعلیہ السلام کی قوم ، حضرت صالح عليه السلام كي قوم ،حضرت شعيب عليه السلام كي قوم ،حضرت لوط عليه السلام كي قوم کہ بیاس انتظار میں ہیں کہ ان قوموں کی طرح عذاب آئے تو پھر مانیں گے فیل آپ فرمادي فَانْتَظِرُو آ إِنِّي مَعَكُمُ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ لِسِمْ انظار كروبيتك مين بهي تمهار ساتھا نظار کرنے والوں میں ہے ہوں۔ ویکھا ہوں تمہارا کیاحشر ہوتا ہے۔ ٹُسمَّ نُسنَبجی

رُسُلَنَا پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو وَالَّذِیْسَ اَمَنُوا اوران کو جوا کیان لائے کے ذالک حَقَّا عَلَیْنَا اُنْج الْمُوْمِنِیْنَ ای طرح لازم ہے ہمارے اوپر کہ ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو ۔ بیالتٰد تعالیٰ کا وعدہ ہے۔



### فُلْ يَاتِهُا

التَّاسُ إِنْ كُنْ تُمْ فِي شَكِيِّ مِنْ دِيْنِي فَكُرَّ أَعْبُ كُالَانِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللهُ الَّذِي يَتُوفَكُمْ اللهُ الَّذِي يَتُوفَكُمْ اللهُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ آقِمْ وَجْهَكَ لِلدِيْن حَنِيْفًا وَلَا تَكُونَى مِن الْمُشْرِكِيْن ﴿ وَلَا تَنْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالاينُفَعُكُ وَلايضُرُلِكُ فَانْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا صِّنَ الظُّلِينَ ﴿ وَإِنْ يَمْسَمُ كَاللَّهُ بِضُرِّفَلًا كَالِنْفَ لَهُ إِلَّاهُوَّ وَإِنْ يُرِدُكُ بِحَيْرٍ فَلَارَآدُ لِفَضْلِمْ يُصِيْبُ بِمِصْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ قُلْ يَأْيُّهُما التَّاسُ قَلْ عَامَ كُمُ الْحَوَّ مِنْ رُيِّكُمْ ۚ فَكُنِ اهْتُكُى فَإِنَّهَا يَهُنَّا بِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاتَهَا يَضِكُ عَلَيْهَا وَمَآانًا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ فَواتَّبِعُ مَا يُوحَى النك واصبرحتى يخكرالله وهوخ برالخكمين قُلُ آب كهدوي يَآيُّهَا النَّاسُ احانبانو إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكِّ الرَّبوتم شک میں مِنُ دِیُنِی میرے دین کے بارے میں فَلآاَعُبُدُ الَّذِیْنَ لِیس میں نہیں عبادت کرونگاان کی مَنعُبُدُونَ مِنُ دُونِ الْمُلْهِ جِن کیتم عبادت کرتے ہواللہ تعالیٰ ہے ورے ورے و لکن اعبد الله اورلیکن میں عبادت کرونگا اللہ تعالیٰ کی الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ جَوَّمُهِينِ وفات ويتابِ وَأُمِونُ أَنُ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور

مجهظم دیا گیاہے کہ ہوجاؤں میں ایمان والوں میں سے وَ أَنْ أَقِسمُ وَجُهَكَ اوربيكم ديا كياب كه قائم رهيس اين چېرے كولىللدين خينيفادين كيلئ يكسوموكر وَ لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشُوكِيْنَ اور بركزنه بول آب شرك كرنے والول ميں سے وَلا تَدْعُ مِنْ دُون اللهِ اورنه يكارالله تعالى سے ورے ورے مَالاينفَعُكَ وَ لا يَضُولُكُ الشَّخْلُوقَ كُوكُهُ وهُ نَهُ فَعَيْ بَهِ عِياسَكُتَى هِ اور نَهْ نَقْصَانَ فَإِنْ فَعَلْتَ لِس بالفرض الرآب نے ایسا کیا ف اِنگ اِذا مِن الظّلِمِیْنَ بس بینک آب اس وقت ناانصافی کرنے والول میں ہے ہول کے وَإِنْ يَسْمُسَسُكَ اللَّهُ بِضُرَّ اوراگر يبنيائ الله تعالى آب كوكوكى تكليف فلا تكساشف كفة إلاهو يسنبيس كوكى دور كرف والأمرالله تعالى بى وَإِنْ يُسردُكَ بسخيس اوراكروه اراده كرعآب كيماته بهلائى كافلار آق لِفَصْلِه يسكونى نبيس ردكرن والااس كفللكو يُصِينبُ به مَنُ يُشَآءُ يَهُ إِنا إِن فَقَل جَس كُومِ إِمَّا هِ مِنْ عِبَادِهِ اليّ بندوں میں سے وَ هُـوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ اوروہ بَخْتُنے والامہر بان ہے قُلُ آپ کہہ وي يَانَيُهَا النَّاسُ ا الله الله فَله جَاءَ كُمُ الْحَقُّ مِنُ رَّبَّكُمُ تَحْقِقَ آجِكا ب تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے فسمن اھتے۔ ای پس جس نے برايت حاصل كي فسانسه الهُ تعدى لِنَفْسِه بس بخته بات ١١ في المايت حاصل كى اين نفس كيليم وَ مَنْ ضَلَّ اورجو كمراه موا فَالسَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا لِينَ پختہ بات ہے کہ وہ گمراہ ہوا ہے اپنے نفس کے برے کیلئے وَمَاآنَا عَلَيْكُمُ

بِوَكِيْلِ اورنبيں ہوں میں تم پروكیل وَ اتَّبِعُ مَايُوْ خَى اِلْيُکَ اور پيروى كريں اس چيزى جودى كَنْ بَ آپ كی طرف وَ اصْبِ رُاور آپ مبركريں حَنْ سى يَحْكُمُ اللّٰهُ يہائِتَك كواللّٰه تعالى فيصله كرے وَ هُوَ خَيْرُ اللّٰهُ يہائِتَك كواللّٰه تعالى فيصله كرے وَ هُوَ خَيْرُ اللّٰهُ يہائِتَك كوالله تعالى فيصله كرے وَ هُوَ خَيْرُ اللّٰهُ يہائِتَك كوالله تعالى فيصله كرے وَ هُو خَيْرُ اللّٰهُ يہائِتَك كوالله عالى فيصله كرے وَ هُو خَيْرُ اللّٰهُ يہائِتُك كوالله عالى فيصله كرے وَ هُو خَيْرُ اللّٰهُ يہائِتُك كوالله عالى فيصله كرے وَ هُو خَيْرُ اللّٰهُ يَهُ اللّٰهُ يَهُ اللّٰهُ يَهُ اللّٰهُ يَهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ يَهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ يَهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَيْرُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَل

شرک کے بغیرتو حید مجھ بہیں آتی:

دین نام ہے عقائد، عبادات اوراحکام کا۔اورتمام عقائد، عبادات اوراعمال میں سب سے بری اور اصل شے تو حید ہے اور تو حید مجھ بیں آسکتی جب تک شرک نہ مجھ آئے۔ عربي كامقوله بو بسضدها تَتَبَيَّن الأشيآءُ "اين ضدكيها تحديزي واضح موتى بين-" چیزی حقیقت سمجھ آئے گی جب اس کی ضد سمجھ آئے گی۔روشنی کی قدرتب سمجھ آئے گی جب رات کی تاریجی سامنے آئے گی ہیٹھی چیز کونہیں سمجھ سکتا جب تک اس کے سامنے کڑوی نہ ہو تو تو حیدی حقیقت سمجونہیں ہمتی جب تک شرک کی حقیقت نہ مجھ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے پیفیبرتشریف لائے ہیں سب کا پہلاسیق بی یہاں سے شردع ہواہے بلے فسوم اعُبُدُو اللَّهُ مَالَكُمُ مِنْ إللهِ غَيْرُهُ "العميرى قوم عبادت كروالله تعالى كى اس كسوا کوئی معبود نہیں ہے۔' اور پیغمبروں نے اس مسکلے کی وجہ سے جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں اور جتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں اتنی اور سس مسئلے میں نہیں آئیں۔ اسی سلیلے میں اللہ تعالیٰ گورے ہو، عربی ہو، تجمی ہو جہاں کہیں بھی رہتے ہو اِن کُنتُم فِی شکِّ مِنُ دِینِی اگر ہوتم شک میں میرے دین کے بارے میں تواس کودور کرلو فَلْاَاعْبُدُ الَّذِینَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُون السلُّسيهِ يس مين بيس عباوت كرونگاان كى جن كى تم عبادت كرت بوالله تعالى سے

ورے ورے - غیراللہ کی عبادت ہم کرتے ہو میں نہیں کرونگا وَلنجِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ اورلیکن میں اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کرونگا الّٰذِی یَتُو فَاکُمُ جُوتَہیں وفات دیتا ہے ۔ یعن جس کے قبضے میں موت وحیات ہے اس رب کے سوامیں کسی کی عبادت نہیں کرونگا۔

ا اقسام عبادت:

اصولی طور برعبادت کی تین قشمیں ہیں۔

۱)....زبانی عبادت ۳).....بدنی عبادت اور ۳).....مالی عبادت.

جن كاجم برتماز مين اقراركرت بين السَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلُوتُ وَالطَّيِّبَتُ التَّحِيَّات كامعنى من بانى عبادتين، صَلَوات كامعنى مدنى عبادتين، طيبات كامعنى ہے مالی عباوتیں۔زبانی عبادتیں بھی اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں ، بدنی عبادتیں بھی اللہ تعالیٰ کیلئے میں اور مالی عباوتیں بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے سوائسی کوسور نا یکار نا ،حاجت روا مشکل کشاسمجھنا،فریادرس مجھناز بانی عبادت ہے۔ بیاللد تعالیٰ کے سواکسی کیلئے جائز عبيں ہے۔ نماز ،روز ہ بحبرہ ،رکوع بدنی عبادت ہے۔ بیجی الله تعالی کے سواکسی کیلئے جائز تہیں ہے۔ نذرو نیاز چڑھاوایہ مالی عبادت ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سوآنسی کیلئے جائز نہیں ے۔ بعض لوگ جہالت کیوجہ ہے اس کیخلاف عمل کرتے ہیں۔ نمازیز صنے کے بعد شروع کردیا یاغوث اعظم دشکیرنماز پڑھی اور پھر قبر کے آ گے بحدے میں گر گیا۔ بھائی نماز پڑھنے كاكيافائده؟ نمازين تواقراركرتا ہے كەمارى عبادتين رب تعالى كيليے بين اورنذر مانتا ہے غیراللد کیلئے ، دیکیں دیتا ہے بزرگوں کے نام کی تو وعدہ جوتو نے نماز کے اندر کیا ہے اس کوتو تو ڑ دیا ہے۔ تو فرمایا کہ ن لومیں اللہ تعالی کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرونگا۔ لیکن اس رب کی عبادت کرتا رہوں گا جو تمہیں موت دیتا ہے ، جس کے قبضے میں موت وحیات ہے

وَ أُمِوْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے اَنُ اَ مُحُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ كہموجاوَل مين ايمان والوں میں سے اور مجھے اس کا تھم ہے کہ و اَنُ اَقِيمُ وَجُهٰکَ لِللَّذِيْنِ حَنِيْفًا اور به کہ قائم رکھیں اینے چېرے کودین کیلئے میسوہوکر \_مطلب پہ ہے کہ صرف دین پرچلیں ۔ابیانہیں کہ آ دھا تیتر آ دھا بٹیرکہ پچھکام دین کے کر لئے اور پچھرشمیس کرلیں ، پچھالند تعالیٰ کی عبادت کر لی اور کچھ قبروں کی بوجا بلکہ صرف رب کے دین پرچلیں۔ بیآ یہ پھٹی کوخطا ب کر کے رب نے ممين مجهايا ہے۔ وَلَا مَكُونَنَّ مِنَ الْمُشُوكِيْنَ اور مِرَّز نه مول آپ شرك كرنے والول میں ہے۔ نبی اور شرک جمع ہونے کا تصور بھی نہیں۔ آگ اور یانی تو جمع ہو سکتے ہیں لیکن نبی اورشرك جمع نبيس ہو سكتے ليكن سمجھانے كى خاطراللەتعالى نے فرماياوَ لَقَدْ أُوْجِي إِلَيْك وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِكَ لَئِنُ اَشُرَكُتَ لَيَحُبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِن الْعُسِويْنَ [ زمر ٢٠] "اورالبته عقيق علم دياجا جااح ايكات آيكواور آي سے الكول كوكما كرتو نے شرک کیا تو ا کارت جائمیں گے تیرے عمل اور تو ہوجائے گا نقصان اٹھانے والوں میں ے۔''اورعمو مأشرک ہے غیراللہ کوسور ناپکار نا اور غیراللہ سے مرادی مانگنا۔ فرمایاؤ لا تُلدُع مِنُ دُون اللَّهِ اور تديكار الله تعالى خور حور حما لا يَنْفَعُكَ وَ لَا يَضُوُّكَ اس مخلوق کو کہ وہ نہ نفع پہنچا عمتی ہے اور نہ نقصان ۔نافع بھی رب تعالیٰ کی صفت ہے اور ضارَ بھی رب تعالیٰ کی صفت ہے۔ نفع بھی وہی پہنچا تا ہے اور ضرر بھی وہی پہنچا تا ہے۔ حضرت علی ہجوری جن کودا تا تنج بخش کہتے ہیں بخارا کے علاقے کے تھے جالیس ہزار ہندوان کے ہاتھوں پرمسلمان ہوئے ہیں۔ان کی کتاب ہے" کشف انجو ب" اصل فاری زبان میں ہے چونکہ حضرت کی زبان فاری تھی ۔اس کا بہت ہے لوگوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ الميس حضرت نے آينے مريدوں اور شاگردوں كوسبق ديا ہے۔ فرماتے ہيں ياد ركھنا!

الله تعالی کی ذات کے بغیر نہ کوئی گئی بخش ہے اور نہ کوئی رنج بخش ہے۔ یعنی نفع بھی کوئی نہیں دے سکتا اور نقصان بھی کوئی نہیں دے سکتا ۔ لیکن لوگ ان کو گئی بخش کہتے ہیں خزانے دینے والا لاحول ولاقو قاللا باللہ العظیم ۔ اگر حضرت کے اختیار میں ہوتا تو قبر سے نگل کر ان کے منہ پرطمانچے مارکر سرخ کردیتے اور حال یہ ہے کہ آج آگر کوئی اس کے خلاف بات کرے نے جہتے ہے کہ تا جاگر کوئی اس کے خلاف بات کرے نہیں۔

چنانچے جب چالیس من خالص دودھ کیماتھ سیدعلی جویں گی قبر کوشس دیا گیا تو سابق کمانڈرانچیف اسلم بیگ کی بیوی جوئی گڑھی ہوئی تھی اور دہ علاقہ عقیدے کے لیاظ سے بڑاصاف تھرا تھا۔ اس بیچاری نے کہا کہ یہ جوتم نے اسراف کیا ہے کہ چالیس من دودھ کیماتھ قبر کو دھویا ہے یہ دودھ غرباء مساکین کو کیوں نہیں دیا کہ ان کو فائدہ ہوتا تو سارے بدعتی بحر وں کی طرح اس کے پیچھے پڑگئے کے اسلم بیگ کی بیوی مرتہ ہوگئی ہے اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے لاحول ولاقو قالا باللہ العلی العظیم ۔ حالانکہ اس بیچاری نے جو کہا تھا۔ اندازہ لگاؤلوگوں کے عقیدے کتے گندے ہوگئے ہیں بس ذرای کوئی تکلیف ہوتو تھا۔ اندازہ لگاؤلوگوں کے عقیدے کتے گندے ہوگئے ہیں بس ذرای کوئی تکلیف ہوتو سے ہیں وہاں دیگ بہنچاؤ۔ یادر کھنا! اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کے نام کی نذرو نیاز بالکل حرام ہے اور دینے والا کا فراور مرتہ ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں فیان فیعلت پی بالفرض اگر آپ نے ایسا کیافیانگ اِذَامِّنَ الظَّلِمِیْنَ پی بیشک آپ اس وقت ناانصافی کرنے والوں میں ہے ہوں گے۔ الله تعالی کے بغیر کوئی و کھ در دو رہیں کرسکتا :

فرمایا سبق یادر کھنا! وَإِنْ یَّمُسَسُکَ اللَّهُ بِضُرِّ اورا گرپُنچائے اللَّه تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف فَلاَ کَاشِفَ لَسَهُ إِلَّاهُ وَ پِس کوئی نبیس دور کرنے والا مگر الله تعالیٰ ہی۔

ذخيرة الجنان

اللہ تعالی کے بغیر کوئی دور نہیں کرسکتا وَإِنْ یُسوِ ذک بِ بَعین اورا گروہ ارادہ کرے آپ کیسا تھے بھلائی کا فلا کر آڈ لِف ضباب پی کوئی نہیں روکرنے والا اس کے ضل کو ۔ ترندی شریف وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے کہ بیس ایک دن رسول اللہ وہ کے ساتھ سوارتھا آپ نے جھے فرمایا اللہ تعالی کے حقوق کی حفاظت کرو اللہ تعالی سے کراور جب تو اللہ تعالی سے کراور جب تو مدوطلب کرے تو اللہ تعالی سے کراور جان لے کہ اگر سب لوگ جمع ہوکر تھے کوئی نفع دینا مدوطلب کرے تو اللہ تعالی سے کراور جان کے کواللہ تعالی نے تیرے مقدر کردیا ہے اورا گرسب عجے نقصان نہیں و بہ بچا نے برجع ہوجا کمیں تو تھے نقصان نہیں پہنچا سے سوائے اس کے جواللہ تعالی نے تیرے مقدر کردیا ہے اورا گر سب تحقی نقصان نہیں پہنچا سے سوائے اس کے جواللہ تعالی نے تیرے مقدر کردیا ہے اورا گر سب تحقی نقصان نہیں پہنچا سے سوائے اس کے جواللہ تعالی نے تیرے مقدر کردیا ہے جواللہ تعالی نے تیرے مقدر کردیا ہے جا کھی تعدل کے جی الور جسٹر خشک ہو چکے ہیں۔

[مثكلوة بإب التوكل والصمر]

و کیل کہ زبردی شہیں گفرشرک ہے ہٹاؤں اور مدایت پرمجبور کروں پیمیرا کا منہیں ہے۔ مجھاللہ تعالی نے حکم یا ہے و اتّبعُ مَا يُوْ حَي إِلَيْكَ اور بيروى كريَ اس چيز كى جووحى كى گئی ہے آپ کی طرف اس پیروی میں تکلیفیں بھی آئیں گی اور آئی بھی ہیں لیکن وَ اصْبِورُ اورآ بِصِبركري مِخالفت ہوگی الرائی جَفَكر نے ہوئے ،گالياں ہوگی ،ماري كے ، ا ہجرت بھی کرنی بڑے گی ۔ حق کہنا آسان بات نہیں ہے حق برقائم رہنا بردی مشکل بات ے مشہور مقولہ سے کہن پر بناایسے ہے جیسے تحجمُر فی علی النّار آ گ كا جاتا ہواا تكاره ہاتھ میں۔جیسے اس کی تکلیف ہوتی ہے تق برقائم رہنے کو بھی اسی طرح سمجھوا ورحدیث کے افظ میں کالُقَابض عَلَى الْجَمُوةِ جِيانگارا بكرنے والا برادرى كى طرف سے، يوى ک طرف ہے، محلے دالوں کی طرف ہے اور دوسر ہے لوگوں کی طرف سے طعنے ہوں گے۔ توفر ما ياصبركرو حَتْمي يَحْكُمَ اللَّهُ يَهَا تُنك كه اللَّهُ تَعَالَى فيصله كرْے اور الله تعالَى كا فيصله بيه عَلَمُ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورُهُ وَلَو كُوهَ الْكَفِرُونَ [سورة صف] ' اورالله تعالى يوراكرن والا ے این نورکواگر چه کافراس کونا پندکریں۔ " کو صفر بیں وَ هُوَ خَیْرُ الْحٰکِمِیْنَ اوروه سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔اللہ تعالیٰ علیم ہے طاہر باطن کوجا نتا ہے۔اس ہے بہتر فیصلہ کون کرسکتا ہے؟ باقی لوگوں کے نصلے ظاہری ہوتے ہیں ان کاعلم محدود ہوتا ہے انہوں نے اپنے علم کےمطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کوکون بہنچ سکتا ہے۔ آج مؤرخه ۱ اذی قعده بروز ہفتہ ۲۹ ۱۳۱۵ میطابق ۱۵رنومبر ۴۰۰۸ کو 🕝

ىيسورة كىمل ہوئى۔

بنوفيق الله تعالىٰ وعونه (مولانا)محدثواز بلوچ

مهتم: مدرسه ریحان المدارس، جناح رود گوجرانواله۔

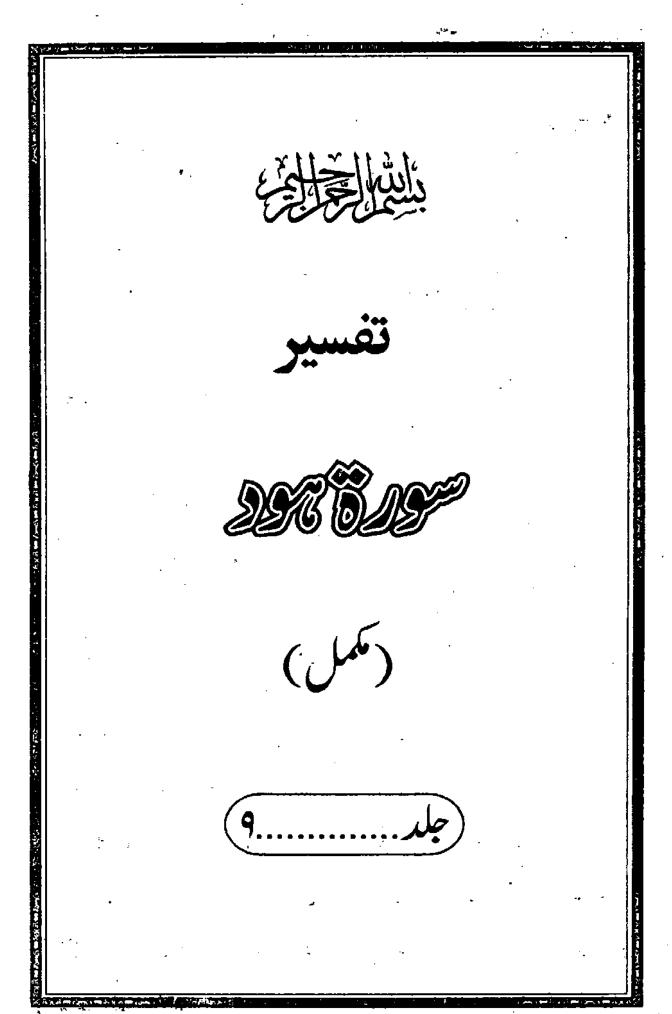

يَوْهُوْ لِكُونَةُ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الرَّحِيدُ وَالْفَعُونُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الرَّكِتُ الْحَكِمَتُ الْبُتُكُ ثُمَّرِ فَصِّلْتُ مِنْ لَكُنْ حَكِيْمِ خِبِيْرِهِ ٱلاتعنى والاالله الله إنين لكفرمنه ونيرو بينير والتعارف وأن استغفروا رككم ثوثو أالكه يكتغكم فتتاعا حسنا اِلْيَ اَجِيلِ مُسَمِّي وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضَيلِ فَضَلَهُ وَإِنْ تُولُوا فَأَنَّ آخَافُ عَلَيْكُ مُعَدَابَ يَوْمِ كَيِيْرِهِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمُ وَهُوعَلَى كُلِ شَيْءِ قَلِيرُهِ ٱلْآلِنَّهُ مُ يَكُنُونَ صُدُورَهُمْ لِيسْتَغْفُوامِنْهُ الرَّحِينَ يَسْتَغْفُونَ ثِيابَهُ مُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيْمُ بِنَاتِ الصَّرُودِ ٥ الوا كِتَابُ أُحُكِمَتُ اينُهُ بِهِ كَتَابِ فِي آيات كُوكُم كيا كيابِ فُمَّ فُصِلَتْ يَهِ تفصيل كَ لَيْ بِعِنْ لَدُنْ حَكِيْم خَبيْر حَكمت والاورخردارى طرف سے اَلاَّ تَعُبُدُوُ آلِلاً اللَّهُ كهنه عبادت كروتم مُكرصرف الله تعالی کی إنسنی لَكُمْ مِنْهُ نَذِيْرٌ وَّ بَشِيرٌ بِيَنْكُ مِنْ تَهارے لئے اللّٰدی طرف سے ڈرانے والا اورخوشخرى سنانے والا ہوں وَّ أَن السَّسَغُ فِيوُ وُ ارَبَّكُمُ اور بيركمٌ معافى ما كُواييخ يروردگارے ثُمَّ تُوبُو آاِلَيْهِ پهراس كى طرف رجوع كرويمَتِعْكُمُ مَّتَاعَاحَسَنَا وه فائده بهنجائے گاتم کواچھافائدہ اِلّبی اَجل مُسَمّعی ایک متمقررتک و يُونِ كُلَّ ذِي فَضَلِ فَضَلَهُ اورديكام فضيلت والكواس كى فضيلت وَإِنْ تَولَّوُااورالَّرَمِ پُرَجاوَكَ فَانِنَى آخَافُ عَلَيْكُمْ تَوبِيْكَ بِينَ مِرْوَف كُرَا اللهِ مَرُجِعُكُمُ اللهٰ يَكُمُ اللهِ مَرُجِعُكُمُ اللهٰ يَكُلُ اللهِ مَرُجُعُكُمُ اللهٰ يَكُلُ اللهِ مَرَاكِرِنَ مِينَ إوروه مِر چَيز پرقادر بِ اللهٰ خَيروار إنَّهُ مُ يَشُكُ وه ومراكرت بينا اللهٰ يَعْسَنول كو لِيَسْتَخُونُ اللهُ عَلَى اللهٰ عَلَى اللهٰ عَلَى اللهٰ عَلَى اللهُ عَلَى اللهٰ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ وربي اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

سوره هود کی وجهشمیه:

اس سورت کا نام سورہ ہود ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے پینیمبر ہود علیہ السلام کا ذکر اور ان کی قوم کی تباہی کا ذکر ہے۔ بیسورت مکہ مکر مدمیں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اکاون (۵۱) سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کے دس رکوع اور ایک سوتئیس (۱۲۳) آیات ہیں۔

### حروف مقطعاً ت کی بحث :

السر حروف مقطعات میں ہے ہاور قرآن کریم کی انتیس (۲۹) سورتیں ہیں جن کے شروع میں یہ کلمات ہیں۔جیسے الم جم ،طر،یسین جمعسق وغیرہ۔ان کے متعلق پہلے کی مرتبہ بات ہو چک ہے کہ یہ مخفف ہیں یعنی کسی لفظ ہے ایک حرف نکال کراختصار کے ، ھو ذکر کرنا اور اس طرح کا استعال ہر زبان میں ہونا ہے۔ جیسے ڈی سی ،ڈپٹی کمشنر کا مخفف

ہے، اے ی اسٹنٹ کمشنر کا مخفف ہے۔ تو الف اللہ سے مخفف ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے جَدل جَدلاً نے۔ لام لطیف کا مخفف ہے باریک بین، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور''را'' رحمٰ اورروَوف کا مخفف بھی ہوسکتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات بیں۔ کِتنسٹ ایک فی نے کہ کہ نے ایک کا آیات بھی اللہ تعالیٰ کی صفات بیں۔ کِتنسٹ ایک فی نے کہ کہ نے ایک آیات بھی اور اُٹ کِکہ مَٹ کا یہ نے کہ مضامین آیات بیں ہوں ہورے ہوں، ہوے مضبوط اور اُٹل بیں اور اُٹ کِمٹ کا یہ عنیٰ بھی کیا گیا ہے کہ اس کی آیتیں حکمت والی دانش و دانائی والی بنائی گئی ہیں یعنی اس میں جو پچھ ہے نرامغز ہی مغز ہے اس میں کوئی چھلکا نہیں ہے دانائی ہی دانائی ہے دانائی ہے

### تمام پنغمبرون كايبلاسبق توحيد:

 اس کے فضل کوکوئی رونہیں کرسکتا۔ البذ اعبادت صرف اس کی کروجا ہے بدنی عبادت ہو، جا ہے زبانی ہویا مالی ہو۔رکوع اس کیلئے ، سجدہ اس کیلئے ، نذرو نیاز بھی اس کیلئے کیونکہ یہ سب عباد تیں ہیں۔

### صريے زيادہ جھكنے كى بھى اچازت نہيں:

حضرت قیس بن سعد ﷺ خضرت ﷺ کے زمانے میں محکمہ پولیس کے انچارج سے یوں سمجھو کہ آئی، جی پولیس سے عراق کے علاقہ جیرہ میں بڑی منڈی گئی تھی جسطر ح ہا تک کا تگ وغیرہ دنیا کی مشہور منڈیاں ہیں۔انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے پادر یوں اور چودھر یوں اور بزرگوں کو تجدہ کرتے ہیں۔انہوں نے آنخضرت ﷺ ہے عرض کی یارسول اللہ ﷺ ہیں نے جیرہ کے علاقہ میں دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بردوں کو تجدہ کرتے ہیں تو ہم آپ کو تجدہ نہ کیا کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ بتلاؤ کہ اگر میری وفات ہوجائے اور مجھے قبر میں دفنادیا جائے کو کہا تم میری قبر پر تجدہ کرو گے ؟ قبال کا حضرت قیس نے عرض کیا کہ قبر میں دفنادیا جائے کی کے فرمایا اس طرح زندگی میں بھی سجدہ نہیں ہے۔ آپ ﷺ نظریس اور برحدہ نہیں ہے۔ آپ ﷺ

نے معاملہ واضح کردیا کہ اللہ تعالیٰ کے سواسجدہ نہ زندہ کیلئے جائز ہے، نہ قبر پر سجدہ کرنا جائز ہے اللہ کے معاملہ واضح کردیا کہ اللہ کو اللہ کے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اگرتم رب تعالیٰ کی مخالفت کرو گے تو دنیا ہیں بھی عذاب آئے گا ور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی عذاب ہوگا اور اگرتم فرما نبر داری کرو گے تو اللہ تعالیٰ مہمیں دنیا ہیں بھی آ رام دیگا قبر میں بھی راحت ہوگی اور آخرت میں بھی ۔ اور میں تہمیں میں سیتی دنیا ہیں بھی ۔ اور میں تہمیں میں سیتی دنیا ہوں و آنِ اللہ تعلیٰ فور و اربیکہ معافی ما گوا ہے پروردگار ہے۔

### استغفار مطلوب ہے:

آنخضرت ﷺ امت کی تعلیم کی خاطر دن میں سترستر مرتبہ، سوسومرتبہ استغفار كرت شهداً الله الله الله الله الله إلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُّوبُ إِلَيْهِ اورمُتَقَرَ لفظ كہداو أَسْتَعُفِرُ اللَّهُ صرف زبان سے ہيں بلكدول سے۔ جب تك آدى سے ول سے معافی نہ ما کیگے محض استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ دل میں برائی کے بورے اراد سے ہوں اور زبان ہے استغفار۔ سیجے دل سے اللہ تعالیٰ ہے معافی مانگو۔ انسان گنهگاراورخطا کارے کوئی بیہ نہ سمجھے میں نمازیر متاہوں ، روزے رکھتا ہوں ، حج کرتا ہوں ،زکو تیں دیتا ہوں ،قربائی کرتا ہوں تو بڑا نیک یاک ہوں ۔ان کا موں کے باوجود انسان گنہگار ہے کوئی نہ کوئی گناہ اس ہے ہوجا تا ہے لہذ االلہ تعالیٰ ہے معافی مانگرارے ٹُمّہ تُوبُوْ آلِنْ بِهِ بِهِراسُ كَي طرف رجوع كرو-معافى كے بعد نيكياں كروليعنى توبە سے يہلے كى زندگی اور بعد کی زندگی میں فرق ہو نا جائے۔ جو کام سلے کرتے تھے ابنیس کرنے جابس \_ يُسمَتِ عُكُم مَّتَاعًا حَسْنًا وه فاكده يبنياك كاتم كوا جِها فائده يبنيانا إلَى اجل مُسَمَّى ایک مدت مقررتک به جووفت تههاری موت کالکھا ہوا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ

تهمين پاك صاف مقرى زندگى عطافر مائ كاو يُونتِ كُلَّ ذِي فَضُل فَضُلَهُ اورديكا ہر نضیلت والے کواس کی فضیلت کا اجر۔ نماز روزے کا اجر دے گا، قر آن شریف پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے اس کا اجردے گا تعلیم دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے اس کا اجریے گا، الجھی بات کرتا ہے برائی ہے منع کرتا ہے اس کا اجر ملے گامختصریہ کہ ہرنیکی کا اللہ تعالیٰ اجر ديگا وَإِنْ تَوَلُّوا اوراكُرتم يُفرجا وَكُرواني كروك فَانِّيي أَحَاف عَلَيْكُم توبيثك میں تم پرخوف کرتا ہوں عَسلاً ابَ يَسوم كَيسر برسے دن كے عذاب كا وہ برے دن كا عذاب مرنے کے بعد ہوگا۔ مَنُ مَاتِ فَدُ قَامَتُ قِيَامَتُهُ'' جومراتحقيق اس کی قيامت قائم ہوگی ۔''مجرم کومرنے کے بعد جوہزا شروع ہوگی وہ بھی ختم نہیں ہوگی ۔ پہلے قبر میں پھرحشر میں پھر پل صراط پر گذرتے ہوئے پھر دوزخ میں ہوگی اور قیامت کا دن جس میں حساب كتاب موكاوہ بجاس بزارسال كاموكا إلى اللهِ مَرْجعُكُمُ الله بي كى طرف تمبار الوثايے وَهُو عَلْى كُلّ شَيْءِ قَدِيْرٌ اوروه برچيزيرقادر بـربتعالى كياس جانييس شک نہ کرو کہ کس طرح جائیں گے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔جس ذات نے تمہیں حقیر نطفے سے پیدا کیااس کیلئے تہمیں دوبارہ کھزا کرنا قیامت والے دن کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگلی آیت کریمه کی دوتفسیرین ہیں اور دونوں حدیث میں موجود ہیں۔

ایک تغییر بیہ ہے کہ صحابہ کرام ﷺ جب قضائے حاجت کیلئے بیٹھتے تھے تو سینے کوخوب جھکا کراللہ تعالیٰ کیے۔ اللہ تعالیٰ کے جھکا کراللہ تعالیٰ کیے۔ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے فرمایا بیغلوفی الدین ہے۔ انسان انسان ہے بیٹاب یا خانہ کرنا ہے شسل کرتے وقت بھی فرمایا بیغلوفی الدین ہے۔ انسان انسان ہے بیٹا بیا خانہ کرنا ہے شسل کرتے وقت بھی ستر کھلنا ہے لہذا اتناسکڑنے کی فظامونا ہے۔ ای طرح عورتوں کیساتھ اختلاط کے وقت بھی ستر کھلنا ہے لہذا اتناسکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکآ اِنَّھُ مُ یَشُنُونَ صُدُورَ هُمُ خبردار بیٹک وہ

وَہراکرتے ہیں اپنسینوں کو لِیَسْتَخُفُو امِنهٔ تاکہ چھپ جا کیں اس۔ اللہ تعالیٰ سے
کون ی چیز چھپ سکتی ہے آ الاجیسُن یَسْتَغُشُونَ ثِیابَهُمْ خبردار جس وقت وہ پہنتے ہیں
اپنے کیڑے یَعُلَمُ مَا یُسِوُونَ جانتا ہے وہ جس کووہ چھپاتے ہیں۔ لہذاطبعی ضرورت
کے وقت کیڑے اتار نے میں کوئی گناہ ہیں ہے وَمَایُعُلِنُونَ اور جس کووہ ظاہر کرتے
ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔

منافقوں پر جب کوئی ذمہ داری پڑتی ہے تو سکڑ جاتے ہیں : .

اور دوسری تغییر بیرکتے ہیں کہ منافق ہی آپ کی کہلس میں بیٹھتے تھے۔ جب
ان کے مطلب کی بات ہوتی تو برے خوش ہوکر بیٹھتے اور جب ان پرکوئی ذمہ داری اور
ہوجھ پڑتا کہ جہاد کا تھم ہوتا یا چند ہے کی اپیل ہوتی یا آپ کی فرات کہ فلاں آدمی کی امداد
کروتو اس وقت اپنے سینول کو دُہرا کرتے چھپنے کیلئے۔ بھائی رب تعالیٰ ہے کوئی چھپ سکتا
ہے؟ وہ تو سب پچھ جانتا ہے۔ جس کو فل کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے اور جسکو فلا ہر کرتے
ہیں اس کو بھی جانتا ہے اِنَّهُ عَلِیْمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ بیشک وہ جانتا ہے دلوں کے دازوں کو رزوں کو رزوں کو مردوں کے خیالات کو بھی رب جانتا ہے فالق جو ہوا اس پرکوئی شے مخی نہیں۔ لہذا اپنی ضروریت کے وقت ہو عنتا ہے وقت اور دیگر صروریات کے وقت۔ دین میں غلو کرنا ہری بات ہے۔



وَمَا صِنْ دَا إِلَا قِهَا وَالْمَانِ وَالْمَالِ الْمَالِ الْمَالِيَ وَهُوالَانِ عَلَمُ مُسْتَعَرِّهُا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتْبِ مُبِينِ وَهُوالَانِ عَلَى الْمَاءِ السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَامِ وَكَانَ عَرْشُهُ وَهُوالَانِ عَلَى الْمَاءِ لِيَنْ الْمُوْتِ وَالْمَرْضُ عَمَلًا وَلَيْنَ قُلْتَ إِنَّكُمُ مَّنَهُ وَقُونَ مِنْ الْمَاءُ وَلَيْنَ الْمُوْتِ لِيَقُولُنَ الْمَانِ اللَّهُ الْمَانَةُ اللَّهُ وَمَا الْمَانِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا الْمَانُونِ مِنْ اللَّهُ وَالْمَانُونُ مِنْ اللَّهُ وَمَا الْمَانُونُ مِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهِ مُولِي اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللْمُولِمُ اللَّهُ الْمُلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُو

وَمَا مِنُ دَآبَةٍ فِي الْآرُضِ اورَئِيس ہے کوئی جاندار چیز زمین میں اِلاً عَلَى اللّٰهِ دِزُقُهَا مُراللّٰدُ قَالُ کَوَ ہے ہے اس کارزق وَیَعُلَمْ مُسْتَقُرَّهَا اور وہ جانا ہے اس کے شہر نے کی جگہ کو وَمُسْتَ وُدَعَهَا اوراس کے سونینے کی جگہ کو وَمُسْتَ وُدَعَهَا اوراس کے سونینے کی جگہ کو کُلُّ فِی کِتْبٍ مُبِینِ ہر چیز کھلی کتاب میں درج ہے وَهُ وَ الَّذِی اوروہ وہ ی ذات ہے حَلَقَ السَّمُونِ وَ الْاَرُضَ جس نے بیدا کیا آسانوں کو اورز مین کو فی سِنَّةِ اَیَّامٍ چیودنوں میں وَ کَانَ عَرُشُهُ عَلَی الْمَآءِ اوراس کا عرش پانی پھا این سِنَّةِ اَیَّامٍ چیودنوں میں وَ کَانَ عَرُشُهُ عَلَی الْمَآءِ اوراس کا عرش پانی پھا این ہے کہا دائی کُمُ اَحْسَنُ عَمَلاً کہ کوئ ہم میں ہے دیا دو الیہ اس کے ہاد کے مِنُ جَمَعُدِ الْمَوْتِ مِنَ جَمَعُد الْمَوْتِ مِنَ جَمَعُد الْمَوْتِ مِنَ جَمَعُد الْمَوْتِ مِنَ اِنْ هلاً آلَیْ فَالُدَ الْبِیْ اِنْ هلاً آلَا اللّٰ اِنْ هلاً آلَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اِنْ حَلَیْ اللّٰ الل

إلاَّ سِحُو مُّبِينٌ نہيں ہے يہ مُركِطا جادو وَلَئِنُ أَحَّوُنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اورالبت الرجم مؤخركروي ان عنداب كو إلى أُمَّةٍ مَّعُدُو دَةٍ ايك مدت تك جوكن ہوئى ہے لَّيقُولُنَّ البت ضروركہيں كے مَا يَحْبِسُهُ كَل چيز نے روكا ہے عذاب كو اللا يَوُمَ يَاتِيْهِمُ خبردارجس دن آئے گا لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمُ نہيں چيراجائے گاان ہے وَحَاقَ بِهِمُ اور گھر لے گاان کومَّا كَانُو ابِه يَسْتَهُونَ وُنَ وہ چيز جس كيا تھ وہ نذاق كرتے تھے۔

# رزاق صرف الله تعالى ہے:

گذشته درس میں تم نے ساکنفی نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے سوا

کو اختیار میں نفع ہے نہ نقصان ہے اور یہ بھی تم نے ساکہ دلوں کے راز بھی بجو

پروردگار کے کوئی نہیں جا سا۔ اور آج کے سبق میں ہے کہ رزّ اق بھی صرف وہی ہے۔ رزّ اق
اور رَ ازِ ق یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ رزق دینے والا صرف پروردگار ہے۔ اللہ
تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِنُ ذَ آبّةِ فِی الْلاَرْضِ. ذَبّ یَدُبُ کا معنیٰ ہے حرکت کرنا۔ تو
معنی ہوگا اور نہیں ہے کوئی جا ندار چیز جوحرکت کرتی ہے زمین میں جا ہے وہ انسان ہوں یا
جنات، حیوانات ہوں یا حشرات الارض، کیڑے مکوڑے ہوں۔ یہ سب دابت ہے تے ت

ہیں۔ تولازی معنیٰ ہے جو جا ندار چیز ہے۔ اللّا عَلَى اللّهِ دِزْ قُلْهَا مُراسَدُ تعالیٰ کے ذی ہے۔ اس کارزق۔ حیوانات انسان کی بنسبت بہت زیادہ کھاتے ہیں ان کو بھی رزق اللہ تعالیٰ دیا ہے۔ کیڑے مکوڑ وں، چند پرند سب کورزق رب ہی دیتا ہے۔

و یتا ہے اور وقت پردیتا ہے۔ کیڑے مکوڑ وں، چند پرند سب کورزق رب ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو

بری شاہی عطافر مائی تھی اور بڑے انتظام کیساتھ کام چلاتے تھے ان کی فوج میں انسان بھی تھ، جنات بھی تھے اور برندے بھی تھے۔ پہقر آن پاک میں ہے۔ بڑے معقول انداز سے حکومت کرتے تھے۔قریب سمندر میں بوی بوی مجھِلیاں تھیں ۔حضرت سلیمان علیہ السلام كواييغ حسن انتظام يربزانا زقها كهالحمد متدميراا نتظام بهت احيها سےاور واقعی احيها ہوتا تھا۔ایک دن عرض کیا کہاہے پروردگار! بیقریب سمندر میں جومحچلیاں ہیں میں انکوایک وقت كا كهانا كلانا جابتا بول - الله تعالى في فرمايا إعليمان (عليه السلام) اينا كام كرو اس بات کے پیچھےمت بردو۔عرض کیانہیں میراشوق ہے۔اللہ تبارک وتعالی نے فر مایا کہ پھر شوق بورا کر لو۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری فوج کولگا کر سمندر کے کنارے چٹائیاں بچھوا کر ہرفتم کے کھانوں کے ڈھیرنگا دیئے۔ دل میں بڑے خوش تھے کہ میں نے براا تظام کیا ہے کوئی کتنا کھا لے گا دَابَةٌ مِنَ الْبَحْو سمندر میں سے ایک مجھلی نکل كرسارا كها من اور كہنے لكى اور لاؤ -سليمان نے فرمايا اور تونہيں سے - مجھل نے كہا اے یروردگار! آج تو نے مخلوق کے حوالے کیا ہے میں بھوکی رہی ہول ۔ تو رب رب ہے۔ وہی ساری مخلوق کو کھلاتا اور بلاتا ہے۔ دو تین دن ہوئے ہیں اخبار میں خبر آئی تھی کہ سی سمندر میں بہت بری مجھلی نظر آئی ہے اس علاقے سے گذرنے والے جہازوں کے مالکوں کو حکومتوں نے خبروار کیا ہے کہ احتیاط ہے گزرو کہ بیکبیں جہاز کو نہ ڈبودے۔ بھائی رب تعالی کی بردی بردی مخلوق ہے۔اس وقت معاشی نظام کا جو کنٹرول کرنے والے ہیں وہ بلا مجہ یریشان ہیں اور پینخ جلی کی طرح کہانیاں سوچتے رہتے ہیں کہ دس سال بعدانسان اتنے ہو جائیں گے اور پچاس سال بعداتنے ہوجائیں گے تووہ کیا کھائیں گے؟ بھائی تمہیں کیا فکر ہے رزق تو رب تعالی کے ذہے ہے۔ آج ہے بچاس سال پہلے تین ارب تھے وہ بھی

کھاتے تھے اور اسوقت جھارب ہیں رب انکوبھی دے رہاہے۔ پیاس سال بعد ہارہ ارب بھی ہو گئے اور عذابوں اورلڑ ائی جھڑوں ہے نیج گئے تو رب ان کوبھی دے گا۔ عالم اسباب میں رب تعالیٰ نے اسباب پیدا کئے ہیں۔ پہلے زمین تھوڑی کا شت ہوتی تھی پیدا وار بھی کم ہوتی تھی اب زمین زیادہ کاشت ہوتی ہے اور پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے جلسے مخلوق بڑھتی جائے گی ویسے ویسے اللہ تعالیٰ اسباب بڑھا تا جائے گا اس کی تنہیں فکرنہیں ہو نی وابع - بال البت الله تعالى في مكلف مخلوق كو يابند بنايا ب كدروزى كمان كيلي اته يا وُل مارودينا الله تعالى نے ہے۔ الله تعالى فرماتے ہیں وَ يَعُلَّمُ مُسْتَفَوَّ هَا اوروه جانتا ہے اس جاندار کے مشقر کوکراس نے جہال رات کو تھرناہے و مستفر و دعھا اوراس کے سونے جانے کی جگہ کو کہ کہاں وفن کیا جائے گا کے لِّ فِی کِتب مَبین ہر چیز کھلی کتاب میں درج سے کھلی کتاب کا نام لوح محفوظ ہے۔ جب سے کا تنات پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر دخول جنت اور نار تک سب کھولوح محفوظ میں درج ہے۔ لوح کامعنی مختی ، وہ ایک مختی ہے جس پراللہ تعالی نے سب کچھ لکھا ہوا ہے اور لوح محفوظ میں جو کچھ درج ہے وہ الله تعالی کے علم کا کروڑ در کروڑ وال حصہ بھی نہیں ہے۔ کیونگہ رب تعالیٰ کاعلم از لی ہے ابدی ے ۔ مخلوق کی پیدائش ہے پہلے بھی رب تعالی کاعلم تھا دخول جنت اور نار کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی جولوح محفوظ میں درج نہیں رب تعالیٰ کواس کا بھی علم ہے۔ تو لوح محفوظ التدتعالي كعلم كاتفور اساحصه ب و هُو السّندي اوراللدتعالي ذات و بي ب خسلت السَّمُواتِ وَالْأَرُضَ جَس في بيداكيا آسانون كواورز من كو في سِتَّةِ أيَّام جودنول

# آسانوں اورزمینوں کو جھادن میں پیدا کرنے کی حکمت

چھدنوں سے مراد چھدنوں کا وقف ہے کیونکہ دن تو نام ہے سورج کے طلوع اور غروب ہونا تھا، نہ آسان تھا نہ خروب ہونے کا اور اس وقت نہ سورج تھا نہ اس کا طلوع اور غروب ہونا تھا، نہ آسان تھا نہ زمین تھی ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ۔ وہ ایک آن میں سب پچھ کر سنت ہے لیکن اس کے باوجود چھدنوں میں پیدا کیا۔ مخلوق کو بتانے کیلئے کہ تمہارے کام بھی تہر یکی لیعن آستہ آستہ ہونے چاہئیں و سکے ان عرشهٔ عکمی المُمآء اور تھا اس کاعرش پائی پر متدرک عام مدیث کی کتاب ہے اس میں بیروایت ہے کہ بوچھ والے نے مفسر پر متدرک عام مدیث کی کتاب ہے اس میں بیروایت ہے کہ بوچھ والے نے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود چھے سے بوچھا کہ پائی کس چیز پرتھا ؟ انہوں نے فر مایا عکمی الرّبے ہوا پرتھا۔ ہواکس چیز پرتھی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت بر۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سب عبری ہے۔

# الله تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا:

اس میں اختلاف ہے کہ اُوّلُ الْمَخُلُوُ فَ کیا چیز ہے لیمی سب سے پہلے کوئی چیز کیدا ہوئی ہے؟ تو مخلف قتم کی روایتیں آئی جی میں نے اپنی کتاب '' تقید متین برتفسیر نعیم الدین' میں اس پرکافی بحث کی ہے۔ ایک روایت میں ہے اُوّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَقُلُ اللّٰهُ الْعَقُلُ اللّٰهُ الْعَقُلُ ہے۔ ایک روایت بعلی ہے جی نہیں ہے۔ اور اللّٰہ اللّٰهُ الْعَوْرُ سَ سب سے پہلے اللّٰہ تعالی نے عُرش کو پیدا کیا ہے لیکن سے روایت بعلی ہے جی نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے اُوّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَوْرُ شَ سب سے پہلے اللّٰہ تعالی نے عُرش کو پیدا کیا۔ اس روایت پر بھی محدثین کلام کرتے ہیں کہ اس کی سندھی نہیں ہے اور ایک روایت میں ہے اور ایک روایت میں ہے اور ایک روایت میں ہے اوّل مَا خَلَقَ اللّٰه نُورُ وَ نَبِیکَ مِنُ نُورُ وَ سب سے پہلے اللّٰہ تعالیٰ نے اپ نور میں ہے اوّل مَا خَلَقَ اللّٰه نُورُ وَ نَبِیکَ مِنُ نُورُ وَ سب سے پہلے اللّٰہ تعالیٰ نے اپ نور میں کہ اس کے بہلے اللّٰہ تعالیٰ نے اپ نور میں کے بہلے اللّٰہ تعالیٰ نے اپ نور میں کہ اس کے بہلے اللّٰہ تعالیٰ نے اپ نور میں کے بینے اللّٰہ تعالیٰ نے اپ نور کو پیدا کیا۔ نور سے مراور وح ہے۔ لیکن فی لحاظ سے اس

روایت کا بھی ثبوت نہیں ہے۔

مولا نا سیدسلمان ندویؓ نے سیرت النبی ﷺ کی تیسری جلد میں غیرمتندروایات کا باب قائم کیا ہے۔اس میںان روایات کے متعلق فرمایا ہے کہ کوئی روایت بھی سیجے نہیں ہے۔ یکی روایت ابوداؤراور ترنی شریف میں ہے اوّل مَا خَلَقَ اللّهُ الْقَلَمَ سبے پہلے اللہ تعالی نے قلم تقدیر کو پیدا فرمایا ہے۔جس کیساتھ سب تقدیریں کھی گئیں۔اصولی اعتبار ہے بیدوایت سیح ہے۔ باقی اگراس روایت کوسیح مان لیاجائے جس میں نور کا ذکر ہے كالله تعالى في اين نور كيف كيهاته آب روح كوبيدا كيا م كونكه رب تعالى کے نور سے تو کوئی شے نہیں نکلی ۔ تو علماءاس کے بھی قائل ہیں کہ ارواح میں ہے سب ہے یملے آپ ﷺ کی روح مبارک بیدا ہوئی ہے۔تو اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو بیدا کیا لِيَسْلُو كُمُ ايُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلا تاكرامتان فيتباراكدكون تم ميس اليحامل كرني دالا ہے۔ بول مجھو کہ آسان اور زمین ایک کالج یو نیورش ہے، مدرسہ اور کمتب ہے۔اس مين تم نے كياتعليم حاصل كى ہے؟ ايك ايك ايك محكونينيمت مجھو السَّاعَة لِلطَّاعَة بيدوتت نیکی کیلئے ہے۔جتنی نیکی کر سکتے ہوا یک دوسرے ہے بڑھ کر کرلو و کمٹون فُکُت اور البت اگر آب ال سے کہ اِنْکُمُ مَنْعُونُون مِنْ بغدالْمُونِ كَدِينَكُمْ كُرْ \_ كَ مِاؤك مرنے کے بعد لَیفُولُنَّ اللَّذِین کَفَرُو آ البت ضرور کہیں گے وہ لوگ جو کا فرین اِنْ هذا الأستحر مُبين هذا كامشار إليه قرآن كريم \_\_ نبيل \_ يقرآن كريم مكركلا جادو كاس قرآن مي جو يجهي عادو إاور هذا كالمشار إليه بعث بعد الموت بهي هدا چ مطلب یہ ہے گا کہ مرنے کے بعد اٹھنا یہ جادو کی بات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ے۔وَ مَا نَحُنُ بِمَبِعُوْ بِيُنَ بِمِينِ دوبارونبين اٹھاياجائے گا۔التد تعالی فرماتے ہيں وَ لَهُن ُ

اخَّـرُنَـا عَنُهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةِ مَعُدُودَةِ اورالبته الرَّهِم مُوَثَرِّرُدِي ان عِيداب كو ايك مدت تك جوگني مولي ہے۔

# لفظ امت کے تین معانی ہیں:

امت کے تین معانی ہیں۔ایک معنی ہے گروہ۔جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے كُنتُهُ خَيْسُ أُمَّةٍ أُخُوجَتُ لِلنَّاسِ "تم سب كروبول مع ببتر كروه بوكيونكم تمهين نكالا گیاے پیدا کیا گیاہے لوگوں کے لئے تسامُسوُ وْنَ بِالْمَعُورُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِ [ آلعمران: ١٠] لوگول کونیکی کاتھم کرتے ہواور برائی ہے منع کرتے ہو۔' اور دوسرامعنی بيشوا كاب إنَّ إِنسَ اهينهَ كَانَ أُمَّةً فَانِسًا لِلَّهِ حَنِيفًا [الحل: ١٢٠] "بيتك ابراجيم عذيه السلام پیشواتھاطاعت کرنے والے اللہ تعالیٰ کیلئے یکسو ہوکر۔'' اور تیسر امعنی ہے کہ البتہ بم ان سے عذاب موخر کردیں گے اللہ اُمَّةِ مَسعُدُوْ هَ وَ ایک مدت تک جو گئی گئی ہے۔ لَّیَفُولُنَّ البته ضرورکہیں گے مَسا یَحُبسُهٔ کس چیز نے روکا ہے عذاب کو۔عذاب کیول تبين آتا؟ أَلا خبروار يَوْمُ يَاتِيهِمُ لَيْسِ مَصْوُوفًا عَنْهُمْ حَسِونَ عَالَوه ان يَ یا سنبیں پھیرا جائے گاان سے۔فرعون کے یاس عذاب آیا تواس کوغرق کر کے جھوڑا، تو م عا دو ثمود کونیست و نابود کیا ، قوم لوط اور دوسری قومول کو بلاک کیا۔ ان کے پاس بھی عذاب آئے گاتو چی نہیں عیل کے وَحَاق بھم مَّا كَانُو ابه يَسْتَهُوْءُ وُنَ اور كَمِير عِلَى ان كوود چیزجس کیساتھ وو مذاق کرتے تھے۔ جب عذاب آئے گاتو وہ ان کو گھیر لے گا اور ان ہے بنا انبیں جائے گا۔



# وكين آذفنا الإنسان مِتَارَحْمَةُ ثُمَّ

نَزَعْنَهَا مِنْهُ أَنَّهُ لِيُؤُسُّ كَفُورٌ وَلَيْنَ أَذَفْنَهُ نَعْمَاءً بَعْدُ ضَرَّاءً مَتَتُهُ لَيَقُولَنَ ذَهَبَ السِّيّاتُ عَنِّي أَنَّهُ لَغُرْمٌ فَخُورُ الْأَلْأَنِي صَبَرُوْا وَعَبِلُوا الصَّالِحَةُ أُولَلِكَ لَهُ مُرْتَعُفِرَةٌ وَٱجْرُكِيدُ ٠ فَلَعَلَكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوْتَى إِلَيْكَ وَضَآيِقٌ يَهِ صَدُرُكَ أَنْ يَّقُولُوالُوْلُا اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُا وْجَاءُمَعَهُ مَلَكُ ۚ إِنَّمَا اَنْتَ نَذِيْرُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَيْءٍ وَكِيْلٌ ﴿ أَمْ يَكُولُونَ افْتَرْبِهُ قُلُ فَأَتُوا بِعَشْرِسُورِ مِتْلِهِ مُفْتَرَيْتِ وَادْعُوْامَنِ اسْتَطَعْتُمُرِّنُ دُونِ الله إِنْ كُنْ تُمْرَطْ بِ قِيْنَ ﴿ فَالْمُرِيسُةِ مِبْوُ الْكُمْ فَاعْلَمُ وَالْكُمْ انْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَانْ لِآ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَفَعَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ® وَلَيْنُ اَذَفُنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً اورالبت الرجم چكھا كي انسان كوايي طرف عرصت ثُمَّ نَسزَعُنها مِنْهُ يَعربهم السي يجين ليل وه رحمت إنَّهُ لَينهُوسٌ كَفُورٌ بيتك وه البنة نااميد بوجاتا بناشكرى كرتاب وَلَئِن أَذَفُّنهُ نَعُمَآءَ اورالبة الرجم اس كوچكھا كيں نعمت بَعُدَ ضَرَّ آءٌ تَكَليف كے بعد مَسَّتُهُجو اس كو پہنى ہے كَيَقُولَنَ البته ضرور كے كاوه ذَهب السَّيّاتُ عَنِى دور بوكى بي مجھے تکیفیں إِنَّهُ لَفَرحٌ فَخُورٌ بِیَنک وہ اترانے والا اور شِخی بکھارنے والا ہوتا ے اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوا كَرُوهُ لُوكَ جَنهُوںَ نِے صَبرِكِيا وَعَـمِلُوا لَصَٰلِحُتِ اور

التِحْمُلُ كَ أُولَٰذِكَ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّاجُرٌ كَبِيْرٌ أَحْى لُوكُول كَيلِيَّ بَحْشَقْ إِدار برااجرے فَلَعَلَّکَ تَارِکْ لِس شايدكه آب چيور نے والے ہيں ، بَعُضْ مَا يُسوُ خَسى إِلَيُكَ بِعَض وه چيز جوآپ کی طرف وحی کی گئی ہے وَ صَسآئِقٌ ،ہے صَدُرُكَ اورتَنك موتاباس كي وجهت آپ كاسينه أنْ يَّقُو لُو اكه بدلوگ كهتے بِينَ لَوْ لَا أُنُولَ عَلَيْهِ كُنُو كُولَ بِينَ اتارا كياس يرفزان أو جَآءَ مَعَهُ مَلَكُ يا كيونَ مُبين آياس كيماته فرشته إنَّهُ أَنْتَ نَذِيرٌ بِخَته بات ہے كه آپ ڈرانے والے ہیں وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَ كِيُلِّ اورالله تعالى بى ہرے كاكاز سازے أَمْ يَفُولُونَ كِيابِيكِتِي افْتَراهُ بِيقِرآن الله فَكُرليامِ قُلُ آب كهددي فَأَتُو ابعَشُر سُوَرِمِثُلِهِ مُفْتَوَيْتٍ بِسِلا وَدس ورثيس اسجيس كَمْرِي بوتى وَّادُعُوُا اور بلالو مَن اسْتَطَعُتُهُ مِّنُ دُون اللَّهِ جَس كُوتُم طافت ركھتے ہو الله تعالى سے نیچے نیچے إِنْ كُنتُمْ صَدِقِينَ الرَّهُومَ سِجِ فِإِلَّمُ يَسُتَجِيْبُوا لَكُمُ يس اكروه جواب ندد عليس فساعً لمُوْآيس مان لوانسمَ آأنسول بعِلْم السلَّهِ بيشك بيقِر آن اتارا كيابِ الله تعالى كعلم كيمطابق وَأَنْ لَآ إِلْهُ إِلَّا هُوَ اور بِهِ كَنْهِينِ بِحُونَى معبودً مُرصرف وہی فَهَـلُ ٱنْتُـمُ مُسْلِـمُوْنَ پس كياتم مسلمان ہونے والے ہو۔

اللہ تعالیٰ کے پیغیبروں کا مقام تمام انسانوں ہے ممتاز اور الگ ہے۔ ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر اداکر نے والا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اور کوئی نہیں ہے۔ انبیاء کرام میہم السلام کے بعد اینے اپنے دور میں ان کے ضحافی بڑے شکر گز ارتھے۔

# الله تعالى كاعام انسانون يصفكوه:

ان آیات میں اللہ تعالی نے عام انسانوں کا شکوہ کیا ہے اور حالات بیان فرمائے بين وَلَئِنُ أَذَقُنَ اللانسانَ مِنسارُ حُمَةً اوراكر بم يكها تمين انسان كوا في طرف سه رحمت ۔ اولا دبھی رحمت ہے اور جائز طریقے سے جو مال حاصل کیا گیا ہے وہ بھی رحمت ے، دنیا کی ترقی اور جائز اقتدار بھی رحمت ہے۔ای طرح کا شتکار کی فصل خوب ہوتی ہے، حانور پھلتے بھولتے ہیں پہرحمت ہے تورحت کی بہت ی اقسام ہیں ٹُے مَّنوَ عُنهَامِنُهُ بھرہم اس ہے چھین لیں وہ رحمت اِنَّــهٔ لَیَـنُوْسٌ حَفُورٌ بیشک البتہ وہ ناامید ہوجا تا ہے ناشکری کرتا ہے۔ جورب رحمتیں کرتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے ناامیداور ناشکرا ہونا کیسا ہے۔اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو تا بڑے گناہوں میں سے ہے۔ ارشاد ربائی ہے لَاتَفَنَطُوامِنُ رَّحُمَةِ اللّهِ [زمر: ٥٣] "نااميدنه بول الله تعالى كى رحمت عن رحمت چھن جانے کے بعد جب انسان کہتا ہے کہ مجھے کیا ملاتھا پیناشکری کالفظ ہے۔ کیونکہ اس کوتو ملا تقدادراس کے پاس تھالیکن ابرب تعالی نے اس سے چھین لیا تو اس کو یول کہنا جا ہے كەلىدىغالى كامىرے اوپراحسان تھااب مىں ربى تعالى كى طرف سے آزمائش ميں مول میرے ہے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ انعام اٹھالیا گیا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر دیگا۔اییا جملہ نہ بولے جس سے پہلی نعتوں کی ناقدری ہو کیونکہ رب تعالیٰ کی نعتیں کھا تا اوراستعال کرتار ہاہے فا کدہ اٹھا تار ہاہان کی ناشکری کرنا گناہ کی بات ہے۔ خوشی میں خدا کوہیں بھولنا جا ہے: www.besturdubooks.net فرمايا وَلَئِنُ أَذَقُنَهُ نَعُمَاءَ بَعُد ضَوَّاءَ اورالبته الرجم اس كوچكها كين تعت "كايف كے بعد مستشف فرق تكليف اس كوئينجى ہاس سے پہلے، دولت آگئ نعمت آگئ

> ے ظفراسے آ دمی نہ جانبے گا خواہ وہ ہو کتنا ہی صاحب فہم وذ کا جے عیش میں یا دخدا نہ رہی جے طیش میں خوف خدا نہ رہا

جوعیش کے وقت رب تعالی کو بھول جائے اور طیش اور غصے کی حالت میں خدا کو یاد

ندر کھے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ انسان وہ ہے جوعیش اور طیش دونوں حالتوں

میں رب تعالی کو یا در کھے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ تکلیف کے
وقت اس کی دعا میں قبول ہوں اسکوراحت کے وقت رب تعالی کو یا دکرنا چاہئے۔ مطلب

پرست نہیں ہونا چاہئے کہ جب تکلیف آئے تو رب رب کرے اور جب راحت آئے تو
لَبُغُوا فِی الْلَادُ صِ باغی ہوجا میں زمین میں۔ کیونکہ مال آجانے کے بعدا کثر لوگ سرکش
ہوجاتے ہیں۔ إلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُ وُ المَّروہ لوگ جنہوں نے صبر کیا تکلیفوں پر۔

سب سے زیادہ تکالیف انبیاء کرام کو آئی ہیں:

آنخضرت ﷺ ہے یوچھا گیا حضرت بیبتلا کیں کہ آئ السنّساسِ اَشَدُّ بَلاَءً انسانوں میں سب سے زیادہ تکلیفیں کن کوپیش آتی ہیں قسال اَلا نُبِینَ آ اَ اُلاَمُسُلَ فَالْاَمُشَلُ سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ تعالی کے پیمبروں کوپیش آئی ہیں پھران کوجودر ج

میں ان کے قریب ہوتے ہیں پھران کوجودر نے میں ان کے قریب ہوتے ہیں پُنتَ کھی السرَّ جُلُ عَلَى قَدُر دِيْنِهِ جُوآ دمی جتنادين دار ہوتا ہے اتنابی اس کا امتحان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام دین میں بڑے پختہ تھےان کےامتحان بھی اتنے ہی بخت تھےآج ہم اس کا تصور بھی تنہیں کر سکتے ۔حضرت نُحباب بن ارت ﷺ کا ما لک امیہ بن خلف بڑا ظالم آ دمی تھا۔ جیسے ہارے ہاں کیکر کے درخت کا کوئلہ دیر تک سلگتار ہتا ہے عرب میں ایک لکڑی ہوتی تھی جس کا نام غصانہ تھا اس کا کوئلہ بھی ویر تک سلگتا رہتا تھا یہ ظالم اس لکڑی کے کو کلے سلگا کر حضرت خیاب بن ارت ﷺ کا کریته اتار کر پیٹھ کے بل کوئلوں پرلٹا دیتا تھا اورخود سینے پر چڑھ کر کھڑا ہوجا تا تھا اور کہتا تھا کلمہ جھوڑ دو۔حضرت خباب فر ماتے کلمہ جھوڑ نے والی شے نہیں ہے۔ایسےلوگ بھی تھے کہان کوناف تک زمین میں گاڑ کر چیردیا گیا مگرانہوں نے کلمہ نہیں جھوڑا ۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ دو مکڑے ہو جاتا تھا مگر دین نہیں جھوڑ تا تھا۔ ایمان والوں پریہاں تک ظلم کیا گیا کہ لوہے کی تنگھیوں کے ساتھ ان کے گوشت کو مٹریوں تک رگوں سمیت نوچ دیا گیا مگرانہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر کتے ہمارا ایمان اور دین بڑا کمزور ہے اس لئے ہماری آز مائش بھی بڑی نہیں ہوتی ۔ تواللہ تعالی فرماتے ہیں مگروہ لوگ جنہوں نے مبرکیا وَ عَدِمُلُو الصَّلِحُتِ اور ا يَحْمُلُ كَ أُولَئِكَ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ أَهْمَ لُولُول كَيْحَ بَخْشْ بِ وَّأَجُو كَبِيُواور برا اجرہے جو بھی ختم نہیں ہوگا۔

مشرک کوتو حید ہے چڑ ہے:

آنخضرت ﷺ جس دور میں مبعوث ہوئے ہیں اس وقت ہر طرف کفر ہی کفر تھا اور وہ لوگ کفر میں بڑے کیے تھے ۔ان کیلئے سب سے کڑوا مسکلہ تو حید کا تھا۔ جب آ پؓ الله تعالى قرمات بين فَلَعَلَّكَ تَارِكُ مِنعُضَ مَا يُوْخَى إِلَيْكَ لِين ثَايِرَكَهِ آپ جھوڑنے والے بیں بعض وہ چیز جوآپ کی طرف وی کی گئی ہے وَضَاآئِقَ بسه آب نے چھوڑ ااور نہ چھوڑنے کا ارادہ کیا مگرامکان توہے کہ آپ چھوڑ دیں اُن یَّقُولُوُا کہ بيلوگ كتي بين لَوُ لَا أَنُولَ عَلَيْهِ كُنُوْ كيون بين اتارا كياس يرخزانه-اگريه بي ياتو أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ مِا كِيونَ بِينَ آياس كيها تحدفر شته - ديكھوآج صوبے كاوز براعلى يا گورنر سرک برے گزرے تو آگے بیچھے پولیس ہوتی ہے ،راستہ صاف کرتی ہے کہ لوگو ہٹو! گورنرصا حب آرہے ہیں،وزیراعلیٰ صاحب آرہے ہیں اور بیرب کا نائب ہے نہاں کے یاس کوئی خزانہ ہے،نہ باغات ہیں ،نہ سونے کی کوشی ہے، نہ کوئی فرشتہ کن مین ہے اور کہتا ہے کہ میں رب تعالیٰ کا نائب ہوں ۔اس کے احکام اس کی مخلوق تک پہنچا تا ہوں۔ یہ کیسے نی بن گیا؟ اس طرح کے طعنے دیتے تھے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں إنسمَ آنست مَذِيرٌ پخته بات ہے کہآپ ڈرانے والے ہیں رب کے عذاب سے ۔ خدائی صفات آپ میں نہیں ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کسی کودی ہیں نافع ضار اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں

ي-وَإِنُ يَهْمَسَسُكَ اللُّهُ بِنصُرٌ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ''اوراكر يَهِ بَجَائِد تعالیٰ کوئی تکلیف پس کوئی نہیں دور کرسکتا اس تکلیف کواللہ تعالیٰ کے سواکوئی وَ اِنْ یُسر دُکَ بنحيُر فَلاَ زَادً لِفَضَلِهِ [سورت يونس]' 'اگرالله تعالىٰ آب كيهاته بهلائى كااراده كرية کوئی اس کے فضل کور دنہیں کرسکتا۔'' بیاسلام کا بنیا دی عقیدہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن کے زريعة تخضرت السياعلان كروايالا أمُلك لَكُمْ ضَرًّا وَّلا رَشَدًا [سورة جن] ''میر نے اختیار میں نہیں تمہاراضرراور نہ بھلائی۔''خدائی اختیارات اللہ تعالیٰ نے رقی برابر بھی کسی کونہیں دیئے۔اگر دینے ہوتے تو مخلوق میں سب سے بہتر کہ جس جیسی شخصیت ہوئی ہے نہ ہوگی آنخضرت کو دیتالیکن آپ کوبھی نہیں دیئے بلکہ ان سے اعلان کروایا کہ میں نہ ا پیے نفع نقصان کا مالک ہوں اور نہتمہار نے نقصان کا مالک ہوں ۔ تو اور کون ہے جس کو خدائي اختيارات بل گئے ہيں وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَّ كِيُلٌ اورالله تعالى بى ہرشے كا كانساز ب، كام بنانے والا اور محافظ ب أمُ يَمْ فَيُونُونَ كيا بِيكَتِ بِينِ افْتَواْ مُيةِرْ آن ال نے گھڑلیا ہے۔

### مشركون كاشوشه كه بيقرآن خود بناتا ب كاجواب:

اس کے جواب میں قرآن پاک میں تین قتم کے چیلنے موجود ہیں۔ایک پندرھویں پارے میں ہے قُلُ لَئِنِ الْجُتَ مَعْتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنُ يَّانُوْ الْجِمْلِ هَلَا الْمُقُو الْجِمْلِ الْمُنَا الْمُعْنِ طَهِيْرُا '' آپ کہدوی اگراکٹے الْمُقُو اَنِ لَا یَا تُونَ بِمِنْلِهِ وَلَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ طَهِیْرُا '' آپ کہدوی اگراکٹے ہوجا کیں انسان اور جنات سارے اس بات پر کہوہ لا کیں اس قرآن کے مثل تونہیں لا سکیں گے اس کی مثل اگر چہ بعض ان کے بعض کے مددگار ہوں۔' اگر میں اکیلا بنا کر لاسکتا ہوں تو تم سارے اسمِ ہو کرزورلگاؤاور بناؤ، لاؤاورنہیں بناسکو گے توسمجھ جاؤ کہ میرا بنایا

ہواہمی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔اس لئے اس جیسا کوئی نہیں بنا سکتا اوردوسر اچینی اس مقام پر ہے۔فرمایا فَسُلُ فَسَانُو ابِعَشْرِ سُورِ مِثْلِهِ مُفْتَرَیْتِ آپ کہد یں پس لاوُ دس سورتیں اس جیسہ کھڑی ہوئی۔قرآن پاک کی کل ایک سوچودہ سورتیں ہیں ایک سوچار تہہیں معاف۔ وہاں تھا کہ سارے انسانوں اور جنوں کوساتھ ملالواور یہاں فرمایا وَ ادْعُوا مَنِ اللّٰهِ اور بلالوجس کوتم طاقت رکھتے ہواللہ تعالیٰ سے پنچے پنچ۔ استنط عُتُنہ مُ صَدِقِیْنَ اگر ہوتم ہے ہے فرشتوں کوساتھ ملالو اِن مُحنَنتُ مُ صَدِقِیْنَ اگر ہوتم ہے ہے ماری گلوت اور جنوں کوساتھ ملالو اِن مُحنَنتُ مُ صَدِقِیْنَ اگر ہوتم ہے ہے ماری گلوت کوساتھ ملالو اِن مُحنَنتُ مُ صَدِقِیْنَ اگر ہوتم ہے ہے ماری گلوت کی دس سورتوں جیسی سورتیں نہ لاسکوتو پھر بیاعتراض کرنا کہ اس نے اپنی طرف سے بنایا ہے کتے ظلم کی بات ہے؟ اور تیسرا چینی پہلے پارے میں ہے اس نے اپنی طرف سے بنایا ہے کتے ظلم کی بات ہے؟ اور تیسرا چینی پہلے پارے میں ہے فَانُو اَبِسُورَةَ مِنْ مَتَٰ لِلهِ '' پس لاؤتم ایک چھوٹی می سورت قرآن جیسی ۔' قرآن پاک کی خیون سورتیں تین ہیں سورۃ النصر، ان کی تین تین آ بیس ہیں۔ بتم چھوٹی سورتیں تین ہیں سورۃ النصر، ان کی تین تین آ بیس ہیں۔ بتم الیک کی سورت نے آؤ۔

فرمایا فَانُ لَّمُ تَفْعَلُو اُولَنُ تَفْعَلُو اَفَاتَقُو النَّارَ الَّتِی وَقُو دُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ اُعِدَّتُ لِلْکُلْفِوِیْنَ ''پس اگرتم نه کرسکواور ہرگزنه کرسکو گے پس بچواس آگ ہے جہا ایندھن لوگ اور پھر ہیں تیاری گئی ہے کا فرول کیلئے ۔ قرآن کریم کے اس چیلنج کو آج ہیکا ایندھن لوگ اور پھر ہیں کیا حالانکہ اس وقت بڑے فصیح وبلیغ لوگ موجود تھے۔ میان واکل ایک شخص گزرا ہے اس کی فصاحت وبلاغت لوگوں میں مشہورتھی ۔ وہ ایک سال تک میں مجمع میں گفتگو کرتا تو کوئی لفظ دوبارہ زبان پر نہ لاتا اور اگروہی مضمون دوبارہ بیان کرنا ہوتا تو اس کودومرے الفاظ اور نئی عبارت سے اوا کرتا ۔ لیکن یا لوگ بھی چیلنج قبول نہیں کر موجود تھے۔ تو انہیں کر شکے۔ تو فِالَّمُ یَسُنَہُ جِیْبُو اللَّمُ یُس اگروہ جواب نہ دے کین فیا فیا کہ مُو آپس تم جان

لوات مَا انْدِل بِعِلْمِ اللّهِ بِيْك بِيرْ آن اتارا گيا ہاللہ تعالى كے علم كے مطابق ، يكى كا گرا ہوائيں ہاور جس مسلے سے بير چ حتے ہيں وہ بھى تن لو وَ اَنُ لَا اِللّهُ اِلّا هُو اور أَي كُرُنِين ہے كوئى معبود ، ندكوئى الله تعالى كا بيغام ، ندكوئى ، ندكوئى معبود ، ندكوئى ،



مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا نُوفِ إِلَيْهِ مُرَاعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيهَا لَايُبْغَسُونَ ﴿ أُولَلِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاخِرَقِ الْأَالنَّالُ وَحَبِطُ مَاصَنَعُوْ افِيهَا وَبَطِكَ مَا كَانُوْ ايَعْلُونَ ٣ أَفُكُنْ كَانَ عَلَى بَيْنَا فِرِ مِنْ رَبِّهِ وَيَتُلُؤُهُ شَاهِكُ مِنْ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتْبُ مُوْسَى إِمَامًا وَرَجْمَةً ﴿ أُولِنَكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴿ وَ مَنْ يَكُفُرُ رِهُ مِنَ الْكَمْزَابِ فَالنَّارُمُوْعِدُهُ ۚ فَلَاتُكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ قَالَتُهُ الْعَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيًّا الْوَلِّيكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَيِّهِ مُو يَعُولُ الْكَشَّهَادُ هَوَ لِآلِهِ النَّذِينَ كَنَبُوا عَلَى رَبِّرِمُ ٱلالَعْنَاةُ اللهِ عَلَى الطُّلِمِينَ فَالَّذِينَ يَصُلُّونَ عَنْ سَبِيلِ الله وكينغُونها عِوجًا وهُمْ بِالْإِخِرَةِ هُمُلفِرُونَ®

مَنُ كَانَ يُويُدُ الْحَيْوَةَ الدُّنِيَا جَوْفَ اراده كرتا ہے دنیا كا زندگى كا وَزِیْنَتَهَا اوراس كا زیب وزینت كانوفِ الَیْهِمُ اعْمَالَهُمْ فِیهَا بم ان كوپورا پورادیة بین ان کے اعمال اس میں وَهُمُ فِیْهَا لَا یُبُخَسُونَ اوران كواس میں كوئى نقصان نہیں ہوتا اُولِئِ كَ الَّذِیْنَ یہ وہ لوگ ہیں لَیْسَ لَهُمُ فِی الْاَحِوَةِ نہیں ہے ان كیلئ آخرت میں اِلَّا المنَّادُ مَرَّا گ وَحَبِطَ مَاصَنَعُو افِیُهَا اور اكارت ہوجائيگا جو انہول نے كیا ہے وَ بلطِلٌ مَّا كَانُو اَیَعُمَلُونَ اور باطل ہو جائيگا وہ چیز جووہ كیا كرتے تھے اَفَدَمَنُ كَانَ عَلَى بَیّنَةٍ كیا پی وہ شخص جوواضح جائيگی وہ چیز جووہ كیا كرتے تھے اَفَدَمَنُ كَانَ عَلَى بَیّنَةٍ كیا پی وہ شخص جوواضح

وليل يرب مِّنْ رَّبِّهِ النيزب كي طرف سے وَيَتُلُوهُ شَاهِدٌ مِّنُهُ اوراس كيهاته لگاہوا ہے ايك گواہ اس (الله) كى طرف سے وَمِنُ قَبُلِهِ كِتنْ مُوسْى إمّامًا ورَّحْمَةً اوراس سے بہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی را ہنمائی کرنے والی اوررحت أولَئِكَ يُوْمِنُونَ به يهلوك بين جواس يرايمان ركھتے بين وَمَنُ يَّ كُفُرُ بِهِ مِنَ الْآحُزَ اب اورجُوْض الكاركر على السكار وجول مين فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ لِينَ آكَ اس كوعد على جُله بِ فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ لِينَ نَه ہوتوشک میں قرآن کے بارے میں اِنَّا اُلْحَقُّ مِنُ رَّبِّکَ بِیْنَک بِیْنَک بِیْنَ مِنْ رَبِّکَ بِیْنَک بِیْنَ تيرےرب كى طرف سے وَلْكِئَ أَكْتُوالنَّاس لَا يُوْمِنُونَ اورليكن اكثراوك ایمان بیس لاتے وَمَنُ أَظُلَمُ مِمَّنُ افْتَرای اور کون ہے زیادہ ظالم استخف سے جس نے افتر اباندھ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اللَّه تعالى يرجمون كا أولْئِكَ يُعُرَضُونَ عَلْي رَبِّهِمُ بِيلُوكَ بِينْ كَيْجَاكِينَ كَايِيْر بِ كَسامِنِ وَيَهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اور كهيس كَلَّواه هَهُ وَلَآءِ الَّهَ فِي لَوْكَ مِيل كَذَبُواعَلَى رَبِّهِمُ جِنهول نِي حِيوث بولا اين رب بِراً لالْعُنَةُ اللَّهِ عَلَى ٱلظُّلِمِينَ خبردارالله تعالى كى لعنت بخطالموں ير الَّـذِينَ يَصُدُّونَ عَنُ سَبيُل الله وه جوروكة بي الله تعالى كراسة سے وَيَبُغُونَهَاعِوَجًا اور تلاش كرتے ب اس راست مين بجي وَهُمْ بسالانجورَةِ هُمْ كَفِرُونَ اوروه آخرت كا لكار کرتے ہیں۔

ذخيرة الجنان

جود نیا جا ساللہ تعالی اسے دنیاد ہے دیتے ہیں:

اللہ تبارک وتعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جوشخص دنیا میں ترقی کرنا چاہے اور جتنی کرنا چاہے اللہ تبارک وتعالیٰ اس کودنیا کی ترقی دے دیے ہیں۔ دیھو پہنچنے والے چاند تک پہنچ گئے ہیں اور اب زہرہ ستارے تک پہنچ کی تیاری کررہے ہیں۔ سمندر کی تہہ تک پہنچ ہیں ، زمین کے ہیں سے بہت کچھ نکالا ہے اور نکالیں گے ، فضا میں اڑتے بھرتے ہیں جس کا مقصد صرف دنیا ہے۔ وہ دنیا میں جتنی ترقی کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو دیں گے اور جوشخص آخرت کے بارے میں ارادہ کرے گااس کو آخرت ملے گی۔ جو جسطرح کی محنت کرے گااس کو گا۔

مَنُ كَانَ يُوِيدُ الْحَيوةَ اللَّهُ اَلْ الرَّعْنِ الْمُلَالِ الرَّوْلِ الرَّالِ الرَّالِ الْمُلَالِ الْمُلِلِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلَالِ الْمُلَالِلِيلِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْلِلِيلِ الْمُلْلِلِيلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِيلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِيلِ اللَّهُ الْمُلِلِ اللَّهُ الْمُلِلِلِ اللَّهُ الْمُلْلِلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِلُ اللَّهُ الْمُلْلِلُ اللَّهُ الْمُلْلِلُ الْمُلْلِلُ اللَّهُ الْمُلْلُ اللَّهُ الْمُلِلِ اللَّهُ الْمُلْلِلُ اللَّهُ الْمُلْلِلُ اللَّهُ الْمُلْلِ الْمُلْلِلُ اللَّهُ الْمُلْلِلُ الْمُلْلِلُ اللَّهُ الْمُلْلِلُ اللَّهُ الْمُلْلُلُولِ الْمُلْلِلُ اللَّهُ الْمُلْلُلُ اللَّهُ الْمُلْلِلُهُ الْمُلْلُلُهُ الْمُلْلِلُ اللَّهُ الْمُلْلِلُ اللَّهُ الْمُلْلُلُولُ اللَّهُ الْمُلْلِلُ اللَّهُ الْمُلْلِلُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِلُولُ اللَّهُ الْمُلْلِلُولُ الْمُلْلِلُولُ الْمُلْلِلْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُلْلِلُولُ الْمُلْلِلُولُ اللْمُلْلِلُولُ اللَّهُ الْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلُولُ الْمُلْلُولُولُ الْمُلْلِلُولُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُولُولُ اللَّهُ

یتیم خانے بھی بنائے ہوئے ہیں اگر کسی علاقے میں قط پڑجائے یا زلزلہ آجائے تو فورا وہاں پہنچ جاتے ہیں گر چونکہ ایمان کی دہاں پہنچ جاتے ہیں ۔ ان معاملات میں وہ مسلمانوں ہے آگے ہیں گر چونکہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں اس لئے ان کی کوئی نیکی آخرت میں مفید نہیں ہوگی وَبلْطِلْ مَّا کَانُوُ ا مَا سَعُسَمُ لُونَ اور باطل ہوجا نیکی وہ چیز جووہ کماتے تھے۔ جو کمل بھی انہوں نے نیکی کا کیادہ سب کاسب باطل ہوجا ہے گا کیونکہ ایمان تمام اعمال کی بنیاد ہے۔

قبول عمل كي تين شرائط:

اور به بات تم کنی مرتبه ن چکے ہو کی مل کی قبولیت کیلئے تین بنیا دی شرطیں ہیں۔ ۱).....ائیان ۲).....اخلاص ۳).....اتباع سنت

ان کے بغیر کمل کا کوئی نتیجہ برآ مزہیں ہوتا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں آف مَن کُنان عَلی بَیْنَ فِی مِن رَبِّم کیا ہیں وہ مخص جوواضح ولیل پر ہےا ہے درب کی طرف ہے۔اس شخصیت ہے مراد آنخضرت کے کہ ذات گرامی ہے۔وَیَتُلُوہُ شَاهِدٌ مِنَهُ اوراس کیماتھ لگا ہوا ہے ایک گواہ اس اللہ تعالی کی طرف ہے۔ گواہ ہے کیا مراد ہے؟ ایک یہ کرقر آن پاک مراد ہے جو بری فصیح اور بلیغ کتاب ہے۔ یہ آپ کی صدافت کی دلیل ہے۔اورکل کے میں میں تم پڑھ کے ہوکہ اگریتر آن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہیں ہے تو تم اس جیسی میں تم پڑھ کے ہوکہ اگریتر آن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہیں ہے تو تم اس جیسی مدافت کی دلیل ہے۔ اور یہ تغییر علیہ السلام کی صدافت کی دلیل ہے۔اور یہ تغییر علیہ السلام کی مدافت کی دلیل ہے۔اور یہ تغییر علیہ السلام کی مدافت کیلئے صادر فرمائے جیسے چا ند دو کھڑے ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کھڑی ذات گرامی کی صدافت کیلئے صادر فرمائے جیسے چا ند دو کھڑے ہوا ، درخت چل کرآئے ، لوگوں نے آئے کھوں سے دیکھا، تھوڑا کھانا زیادہ ہوا، تھوڑا پانی زیادہ ، درخت چل کرآئے ، لوگوں نے آئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کھی نبوت پر واضح ، درخت چل کرآئے ، لوگوں نے آئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کھی نبوت پر واضح ، دوگیا اور بہت سارے مجزات تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کھی نبوت پر واضح ہوگیا اور بہت سارے مجزات تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کھی نبوت پر واضح ہوگیا اور بہت سارے مجزات تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کھی نبوت پر واضح ہوگیا اور بہت سارے مجزات تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کھی نبوت پر واضح ہوگیا اور بہت سارے مجزات تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کھی نبوت پر واضح

دلائل تصے ۔ تو فرمایا کہ اس کی گواہی دینے والی چیزیں بھی ساتھ موجود ہیں وَ مِنُ قَبُلِمهِ سِکتُ بُ مُوسَلَّی اوراس سے پہلے موکی علیہ السلام کی کتاب تھی تو رات اِمَامُ اوَّ رَحْمَةً راہنمائی کرنے والی لوگوں کی اور رحت تھی ۔

### قرآن کریم کے بعدمقام تورات کا ہے:

ہزار ہاسال تک لوگ تورات برعمل کرتے رہے۔تمام آسانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد تورات کا مقام بہت بلند ہے۔ بے شار اللہ کے پیٹمبر تورات کے مطابق عمل کرتے رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اصل کتاب توریت ہی تھی انجیل کو اس کا تکملہ اور ضمیمہ مجھو لیکن تورات میں یہود یوں نے بڑی تحریفات کی ہیں جیسے آجکل اہل بدعت نے دین کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی اصلاح شروع کی تو عوام خواص ،مولوی پیر بگڑ گئے کہ بیہ ہمارے دین میں رخنہ پیدا کرتا ہے۔انہوں نے دین کی شکل وہ بنائی ہوئی تھی جسطرح آج کل بدعتیوں نے بنائی ہوئی ہے۔ان کے خلاف بھی کوئی لفظ کہوتو بھڑوں کی الرح پیچھے پر جاتے ہیں جسطرح یہودی حضرت عیسی علیه السلام کے پیچھے پڑ گئے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالی کے معصوم پیغمبر کوسولی بر چڑھانے کی بھی کوششیں کیں کہ بیہ ہارے دین کو بگاڑتا ہے۔ حالانکہ جو بچھ بیہ اہل بدعت کرتے ہیں وہ سب بدعت اور گناہ ہے۔ بیشک قر آن اور حدیث بران کو پر کھلوا ور پھر حنفی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہ سب بدعات ہیں۔

برعت کی سب سے زیادہ تر دید فقہ فی میں ہے:

میں دعوے کیساتھ کہتا ہوں کہ فقہ حنی میں جنتی شرک وبدعت کی تر دید ہے اتن اور کسی فقہ میں نہیں ہے۔ البحر الرائق فقہ حنی کی بری کتاب ہے۔ اس کے مصنف ابن نجیم

ذخيرة الجنان

مصری اسنے بڑے مرتبے کے آ دمی تھے کہان کوابوحنیفہ ثانی کہتے ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہ لوگ شب برأت اور دیگرمواقع برمساجد میں ضرورت سے زیادہ روشی کرتے ہیں ہے سب بدعت اور گناہ ہے۔ تو حضرت عیسی علیہ السلام نے جب اصلاح شروع کی تو سب ان کے مخالف ہو گئے حتی کہ انکوسولی پر لٹکانے کی تیاری کی لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام كى حفاظت فرمائى \_سورة نساءآيت تمبر ١٥٨ ميس به بسل رَّفَعَهُ اللهُ إلَيْهِ " بلكه الله تعالى نے ان كوا ين طرف الله اليا۔ ' أو لَيْحَتَ يُوْمِنُونَ به يهى لوگ بين جواس يرايمان رکھتے ہیں یعنی جولوگ سیجے طریقے سے تورات کو مانتے ہیں وہ قر آن پر بھی ایمان لاتے ہیں اورآخری پینمبر بربھی ایمان لاتے ہیں۔اورنویں یارے میں تم بڑھ چکے ہو آئے۔۔۔ نبی تورات اورائجيل ميں ـ' اور پہلے يارے ميں ہے وَكَانُوا مِنْ قَبُلُ يَسْتَفُتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا "أور تصال سے يملے وہ كافر فتح ما تكتے ـ "بعن آب الله كے وسلے سے دعا كرتے تھے كہاہے بروردگار! آخرالزمان كے وسيلے اور طفيل ہے بميں فتح عطافر ما فسلسمًا جَاءَ هُمهُ مَا عَرَفُو اكفَرُو ابه "ليس جبآب تشريف لائة اورانهول في بيجان لياتو ا نكاركرديا-'اس ضدكا دنياميس كوئى علاج نهيس ہے۔ و اَمَسَ يَكُفُو به مِنَ الْأَحُزَابِ اور جو خص انکار کرے گااس کا گروہوں میں سے جوعرب کی سرز مین پررہتے ہیں فے النّسادُ مَوْعِدُهُ لِينَ آك اس كوعد على جله بناس كالحمكان بالديخاطب! فلا تك فِی مِرْیَةِ مِنْهُ لِس نہ ہوتو قرآن کے بارے میں شک کرنے والوں میں ہے۔قطعاً کوئی شك نهكرناا \_ ينف والے! إِنَّـهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبّكَ بِينَك بِينَك بِينَ جَبْر رب كَي طرف ے نازل کیا ہواہے۔اس کا پڑھنا ثواب،اس کاسمجھنا ثواب،اس کو ہاتھ لگانا ثواب،اس کو

707

دیکا تواب،قرآن پاک کی ایک آیت بغیرتر جے کے پڑھنے کا تواب سونفل پڑھنے سے
زیادہ تواب ہے اور ترجے کیساتھ پڑھنے کا تواب ہزارنفل پڑھنے سے زیادہ ہے۔ مگرہم
نیاس کتاب کی قدرنہیں کی ہم نے اس کو تیج کیلئے رکھا ہوا ہے کہ کوئی مرجائے تو وہاں
پڑھلویاتشم اٹھانے کیلئے رکھا ہوا ہے۔

# ا گرقر آن اجرت لیکریرها جائے تو تو اب بیس پہنچا:

اور یہ مسلم بھی سمجھ کیں کہ اگر بغیرا جرت کے پڑھو گے تو اس کا تو تواب پہنچے گا اور وہ اگر کسی کو جائے کی پیالی بھی پلاؤ کے تو بچھ تواب نہیں ہوگا بلکہ تم بھی گنہگار ہوگا اور وہ پڑھنے والا بھی گنہگار ہوگا بلا معاوضہ پڑھ کر تواب بخشویہ جائز ہے۔ بلکہ ہر مسلمان کا اخلاتی فریضہ ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہوجائے تو تین دفعہ سورت اخلاص پڑھ کر بخشے رب تعانی منٹ بھی نہیں گئے اور تعالیٰ پورے قرآن کا تواب و ہے ہیں اور تین دفعہ پڑھنے پر تین منٹ بھی نہیں گئے اور طریقہ یہ ہے کہ تین دفعہ سورت اخلاص پڑھ کر کہوا ہے پر وردگار! اس کا تواب فلاں کو پہنچا طریقہ یہ ہے کہ تین دفعہ سورت اخلاص پڑھ کر کہوا ہے پر وردگار! اس کا تواب فلاں کو پہنچا دے گا۔

توقرآن پاک اللہ تعالی کی کتاب ہے اور ہمارے لئے ہدایت نامہ ہے اور نری رحت ہے وَلٰجِ مَنْ اَکُشُو اَلْنَاسِ لَا يُوْمِنُونَ اورليكن اكثر لوگ ايمان نہيں لاتے ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَنْ اَظُلَمُ مِمَّنُ اوركون ہے زيادہ ظالم ال خص سے افْتَولی عَلَی اللّهِ تَخْذِبًا جس نے افتر ابا ندھا اللہ تعالی پرجھوٹ كاكر اللہ تعالی كے شريك بنائے اور اللہ تعالی کی طرف اولا وکی نسبت کی كہ عزیر عليه السلام اللہ تعالی كے جیٹے ہیں اوركی نے کہا كہ فرشتے اللہ تعالی کی طرف اولا وکی نسبت کی كہ عزیر عليه السلام اللہ تعالی كے جیٹے ہیں ، جہلائے عرب نے كہا كہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹے ہیں ، جہلائے عرب نے كہا كہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹے ہیں ، جہلائے عرب نے كہا كہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹے ہیں ، جہلائے عرب نے كہا كہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹے ہیں ، جہلائے عرب نے كہا كہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹے ہیں ، جہلائے عرب نے كہا كہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹے ہیں ، جہلائے عرب نے كہا كہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹے ہیں ، جہلا ہے عرب نے كہا كہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹے ہیں ، جہلا ہے عرب نے كہا كہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹے ہیں ، جہلا ہے عرب نے كہا كہ فرشتے اللہ ہے و اُجہاءُ بیٹے ہیں ، جہلا ہے کو نہ بیٹے ہیں ، جہلا ہے عرب نے كہا كہ فرشتے اللہ ہیں اس کے بعد پھرا ہے متعلق دعوی كرديانے نے نئی اُنہ نے اُنہ اُنہ ہے اُنہ ہے و اُجہاءُ ہے اُنہ ہے اُنہ ہے کہا کہ فرائے کے اُنہ ہے کہا کہ فرائے کی اُنہ ہے کہ کہ کہ کہ کو کہ کے جو کی کہ کو کی کہ کو کی کہ کی کے کہ کو کہ کو کہ کی کو کو کو کو کی کہ کی کہ کو کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کی کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

> گواہی دینے والوں کی تشریح: ۱)....اللہ تعالی کے پنمبرگواہ ہونگے۔

آنخضرت المحضرت المحضوط المرتم موئ فرما يا إنسا أرُسَلُ من شاهِدا ومُنسِّر اوَ مَن سُلُ الله والله اور ومُنسِّر اون فَحرى وين والله اور وُمُنسِّر اور فو خرى وين والله اور وُران والله وال

ظالموں کی اوصاف :

ظالم بیں کون؟ تواس مقام پرظالموں کی تین صفتیں بیان فرمائی ہیں۔
پہلی صفت ..... الَّـذِیُنَ یَصُدُّونَ عَنُ سَبِیُلِ اللّهِ وہ جورو کتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رائے
سے ۔ قولاً روکیس یا فعلاً پیظالم ہیں ۔

دوسرى صفت ..... وَيَنْغُونَهَا عِوَجُااور تلاش كرتے بين الله تعالىٰ كےرائے ميں ججی \_

نفاذ اسلام میں حکمران سب سے بڑی رکاوٹ:

کہ نام اسلام کا ہوگر ہوان کی مرضی جسطرت آج کل کا حکمران طبقہ ہے اور صرف پاکستان کا نہیں بلکہ تقریباً پچاس اسلامی ملک ہیں سب کے حکمران مجرم ہیں اور اسلامی نظام نافذ کرنے میں سب سے بڑی روکاوٹ ہیں۔ کرسی افتداران کے پاس ہان کو اسلام ان کی مرضی کا چاہئے۔ اندازہ لگاؤ کہ شریعت کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ سود حرام ہے۔ کیونکہ نص قطعی ہے آخل اللّٰ فہ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوٰ ا [بقرہ: ۲۵۵]" اللہ تعالی نے تیج کو طال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ''اور اس کی حرمت پر احادیث متواترہ اور حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ''اور اس کی حرمت پر احادیث متواترہ اور

اجماع امت موجود ہے۔اب ہماری حکومت نے بید کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا ہے کہ شپریم کورٹ میں کیس دائر کیا ہے کہ شریعت کورٹ کے فیصلہ کومنسوخ کرو، لاحول ولاقو ۃ الا باللہ العلی العظیم۔

اس کا مطلب بیہ ہوا کہ قرآن کا حکم منسوخ کرو۔ پھر بزرگوں سے اپنی مرضی کا بیان اللہ کا سے۔

دل تریں جنانی بچھلے دنوں محتر ماین سبیل صاحب (امام کعیہ ) تشریف لائے تھے۔

داراتے ہیں۔ چنانچہ بچھلے دنوں محترم ابن سبیل صاحب (امام کعبہ) تشریف لائے تھے۔

بر ے اجھے آدی ہیں گران کے بیان پر جیرانگی ہوئی کہ انہوں نے یہ بیان کیوں دیا ہے؟

ان سے حکومت نے یہ بیان دلوایا کہ پاکتان میں سود کافی سالوں سے چلا آرہا ہے بٹن

د بانے سے تو ختم نہیں ہوگا ، لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم ۔ تھے کیا مصیبت بڑی الیا

بیان دینے کی ۔ تم اپنا موقف پیش کرو کہ اس کوجلد ختم کروگر جو حضرات باہر سے تشریف

لاتے ہیں یہ ان کو مجور کر کے اپنی مرضی کے مطابق النے سید ھے بیان دلواتے ہیں کیونکہ
صراط مستقیم ان کوموافق نہیں ہے۔

تیسری صفت .....وَهُمْ بِالْاَحِرَةِ هُمُ كَفِوُونَ اوروه آخرت كاانكاركرتے ہیں -جاہے عقیدے کے لااسے انكارنہ بھی كریں مرتیاری توبالكل نہیں ہے۔
توبالكل نہیں ہے۔



#### أوليككفر

يَكُونُوامُ عَجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَهُ عَجِزِيْنَ وَقِ اللَّهِينَ أولِياء يُضعف لَهُ مُ الْعَنَ الْ مَا كَانُوْ السَّتَطِيعُون السَّمْعُ وَ مَاكَانُوْايُبُصِرُوْنَ®أُولَيْكَ الَّذِيْنَ خَسِرُ وَاانْفُسُهُمْ وَصَلَ عَنْهُ مُقِاكَانُوْ ايَفْتَرُونَ ﴿ لَاجْرَمُ انْهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْكَفْسُرُونَ®إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَعَيِلُوا الصَّلِعْتِ وَاخْبَتُوْآ الى رَبِّرِمُ الْوَلِيكَ أَصُعْبُ الْجَنَّاةِ هُمُ مِ فِيهَا خَلِلُ وَنَ®مَثَلُ الفرنقين كالأغمى والكصير والبصير والتمييع هل ينتوين مَثَلًا ﴿ أَفَلَا تَنَكُرُ وُنَ ﴿ وَلَقَلُ أَنْسُلُنَا نُوْجًا إِلَى قَوْمِهِ ۖ إِنِّ لَكُمْ نَذِيْرُمُّبِينُ فَأَنُ لَا تَعُبُّكُ وَالْكَالِلَةُ إِنَّ آخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يُوْمِ ٱلِيُمِ فَقَالَ الْهَلَا الَّذِيْنَ كَفَرُوامِنْ قَوْمِهِ مَا نَرْبِكَ إِلَّا بَشُرًا مِّثُلَنَا وَمَا نَرَٰبِكَ اتَّبُعُكَ الْكِالْإِنِينَ هُمُ إِرَادِ لُنَابَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرْى لَكُوْ عَلَيْنَامِنْ فَحَمْلِ بُلْ نَظُفَّكُو لَنِ بِيْنَ ٣ قَالَ يَقُوْمِ آرَءَيُ تُغُرِانَ كُنْتُ عَلَى بَيْنَاةٍ مِنْ رَبِّي وَاتَّانِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُيِّتِيَتْ عَلَيْكُمْ ٱنْكُرْمِكُمُوْهَا وَٱنْتُمُّ لَكَا ڬڔۿۅؙؽ<sup>®</sup>

أُولَٰئِكَ لَمُ يَكُونُو المُعَجِزِيْنَ فِي الْآدُضِ بِيلُوك بِين عاجز بَين كَر كَيْ رَمِين مِين وَمَاكَانَ لَهُمْ مِّنُ دُونِ اللَّهِ مِنْ اَوْلِيَآ ءَ اورُ بِين بِان كيكِ

ذخيرة الجنان

الله تعالى كے سواكوتى حمايتى يُسطُّ عَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ دَّنَا كِياجائے كاان كيلئے عذاب مَا كَانُوْ ايستَطِيعُونَ السَّمْعَ وهُ بين طاقت ركھتے سننے كى وَمَا كَانُوْ ا يُبْصِرُونَ اورْبِيسِ تَصُوهُ ويَكِيتُ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُو اأَنْفُسَهُمُ يَهِي لُوَّكُ مِين جنهوں نے نقصان میں ڈالاا پی جانوں کو وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا کَانُو ایَفُتَرُو وَ اورهم بوجائيگي ان ہےوہ چيز جووہ افتر اءكرتے تھے كا جَوَمَ ضرور بضرور أَنَّهُمُ فِي الْأَخِوَةِ بِينَكُ وهِ آخرت مِن هُمُ الْأَخْسَرُونَ بَهِت نقصان الله الله الله والله بين إِنَّ الَّذِينَ بِينَكِ وه لوك المَنُو اجوا يمان لائة وَعَنِلُو الصَّلِحْتِ اورعمل كے انہوں نے اچھے و اَخْعَتُ و آاور جھے وہ اِلْسی رَبّھے اینے رب كی طرف أُو لَئِكَ أَصْحُبُ الْجَنَّةِ يَهِي لُوكَ جِنت واللَّهِ مِنْ هُمُ فِيْهَا خُلِدُو أَنَ وه اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے مَشَلُ الْفَرِیْقَین مثال دونوں گروہوں کی سکالاعملی وَالْلَاصَمَّ جِيهَا تدهااوربهره وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْع اورد يَكِصَهُ والااور سننه والا هَـلُ يَسُتُوينُ مَثَلاً كيابيه ونوں برابر ہيں مثال ميں اَفَلاَ تَـذَكُّرُوُنَ كيالِسِ مَ تقيحت حاصل نهيس كرتے وكلفك أرْسَلْنَانُوْ حَا اور البت تَحقيق بهيجا ہم نے رسول بنا كرنوح عليه السلام كو إلى قَوْمِه إن كي قوم كي طرف إنِّسي لَـكُمُ بيشك مين تمهارے لئے نَذِيْرٌ مُّبِينٌ وْرائے والا بَيول كھول كر أَنْ لَا تَعْبُدُو آلِلاً اللهِ مِدكم ا نه عيادت كروتم مّكرالله تعالى كي إنِّسيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ بيتِكَ مِين خوف كها تا هول تم پر عَــذَابَ يَـوُم اَلِيْـم وروناك ون كےعذاب سے فَـقَـالَ الْـمَلُا لِس

كہاسرداروں نے الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ جنہوں نے كفركيا تقان كى قوم ميں ے مَا نَرِکَ ہِمْہیں دیکھتے آپ کو اِلْابَشَرُ اعِثْ لَنَامَرائے جیہاانسان وَمَا نَوْكَ اتَّبَعَكَ اورجم بين ويكت آپ كوكه تيري پيروي كي جو إلا الَّـذِيْنَ هُمُ اَرَاذِلْنَا مَروه لوك جوم ميں سے تى بيں بادى الو أى سرسرى رائے والے وَ مَا نَىرى لَكُمُ عَلَيْنَا مِنْ فَصُل اور بيس ويكفة بم تمهارے لئے است اويركوئى فضیلت بهلُ مَظُنُّكُمُ كَذِبينَ بلكهم خيال كرتے بي تمهيں جھوٹا قال كهانوح عليه السلام نے يقوم اےميرى قوم أرَّءَ يُتُمُّ بِنَاوَتُمْ إِنْ كُنْبِتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنُ رَّبِي الرَّهون مِين واصح وليل براييخ رَب كي طرف سے وَاتنبِي رَحْهُ مَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَنْ عَلْمَ عَلَا عَلْمَا عَلَا عَنْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلْمَ عَلَا عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلْمَ عَلَمِ عَلَمِ عَلَيْ عَلْمَ عَلَمُ عَلَمِ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمَ عَلَمُ عَلَيْكُمِ عَلَمِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمِ عَلَمُ عَلَمِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمِ عَلَيْ عَلَمُ عَلَمِ عَلَمِ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَمِ عَلَمِ عَلَمُ عَلَمِ عَلَمُ عَلَمِ عَلَي عِنْدِهِ اوردی اس نے مجھے رحمت این طرف سے فَعُمِیَتُ عَلَیْکُمُ اور وہ تخفی مو كَنَّى ثم ير اَنُلُو مُكُمُوُ هَاكِيا ہم لازم كرديں كے تم ير وَ اَنْتُمُ لَهَا كُوهُوُ نَ حالا نكه تم اس کونایسند کرتے ہو۔

اس سے پہلے اس بات کا ذکرتھا کہ ظالم وہ ہیں جواللہ تعالیٰ کراستے ہے روکتے ہیں اوراللہ تعالیٰ کے راستے ہیں کی تلاش کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُولئے کَ لَمُ بَیْکُونُونُ اللّٰهُ عِنْ اَلَارُضِ بِیلُول ہیں عاجز نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کوز مین میں۔اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے زلزلہ لے آئے ،سیلاب لے آئے اور کوئی عذاب بھیج کر تباہ کروے۔ جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے ان کو جاکر ویکھوکس طرح ان کا کچوم نکلاہے وَمَاکَانُ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِیَا آءَ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سواکوئی ان کا جمایت ۔اللہ تعالیٰ سے ورے کوئی سازگار نہیں ہے،کوئی مددگار نہیں ہے اللہ تعالیٰ میں سازگار نہیں ہے،کوئی مددگار نہیں ہے ان کی کون مددکرے گا؟ یُسط عَفْ سے ورے کوئی سازگار نہیں ہے،کوئی مددگار نہیں ہے ان کی کون مددکرے گا؟ یُسط عَفْ

نَهُمُ الْعَذَابُ وَكَنَا كَيَاجَائِ كَانَ كَيْعَ عَذَابِ قَيَامِت والدِون ،اسلِعُ كه وه خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے ہے رکے اور دوسرول کو بھی روکا مَساحُ انْ وُایسَتَ طِلْمُ عُونَ السَّمْعَ وه طاقت نہیں رکھتے حق بات سنے کی وَمَساحُ انْ وُا یُبُصِرُ وُنَ اور نہیں تھے وہ د کھتے حق کی فات نہیں رکھتے حق بات سنے کی وَمَساحُ انْ وُا یُبُصِرُ وُنَ اور نہیں تھے وہ د کھتے حق کی فتا نیوں کو ۔اب دیکھوزلزلہ آیا ہے چاہے تو یہ تھا کہ صدر وزیراعظم تو بہر تے اور ساری قوم تو بہر تی اور ساری قوم تو بہر تی نہیں کو قوم سب کا پرنالہ و ہیں ہے جہاں تھا۔اللہ تعالیٰ نافر مانیوں سے بچائے اور نیکی کی تو نیق عطافر مائے۔

# قیامت والے دن مشرک یجھتا کیں گے:

الله تعالى فرماتے ہیں کہ جولوگ الله تعالیٰ کے راستے ہے رو تھتے ہیں اور کی تلاش کرتے ہیں اور آخرت کے مشر ہیں جن کا و پرذکر ہوا ہے اُولئِ بنک اللّٰ فِی مُن وَسَلَّ عَنْهُ مُ اللّٰهِ مُن وَسَلَّ عَنْهُ مُ اللّٰهِ اَللّٰهِ اَللّٰهِ اللهِ اللهِ

آج تو بدلوگ دنیا کے نشے میں مدہوش ہیں اس لئے ان کونفع نقصان کا کوئی اس نہیں ہور ہاجب دنیا کا نشداتر ہے گاتو پھرمعلوم ہوگا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔

اس کوتم اس طرح مجھو کہ ڈاکٹر آپریشن کے دفت یا تو سارے جسم کو بے ہوش کرتے ہیں یا اس جگہ کوئٹن کرتے ہیں جہاں ہے آپریشن کرنا ہوتا ہے۔ پھر آ دمی کو پچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہور ہاہے؟ جب وہ نشدا ترتا ہے تو در دشروع ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ میر اباز وکٹ گیا ہے یا ٹا تک کٹ گئی ہے، پیٹ حاک کیا ہے۔ دنیا کی محبت کا نشہاس سے بہت زیادہ ہے۔جس وقت عزرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جان نکالیں گے تو معلوم ہوگا کہ میں کیا کرتارہا ہوں۔اس کے بعد جب قبر میں اندھے اور بہرے فرشتے ہتھوڑوں سے پٹائی کریں گے تومعلوم ہوگا کہ کیا نقصان کر کے آیا ہوں۔ پھر حشر والے دن پیۃ چلے گا کہ نقصان کرے آیا ہوں یا نفع کما کے لایا ہوں قرآن کریم کا طریقہ کارے کہ اگر مجرموں کی سرا کا ذکر کرتا ہے تو اس کے برعکس مومنوں کی جزا کا بھی ذکر کرتا ہے کیونکہ بصدِ ها تَتَبَیّنُ الْاشْسَاءُ " چزی این ضدی واضح ہوتی ہیں۔ " دونوں چزیں سامنے ہوں تو پھر حقیقت تھلت ہے کہ نیکی کیا ہے بدی کیا ہے، ایمان کیا ہے کفر کیا ہے، جنت کیا ہے دوزخ کیا ہے، راحت كياب آرام كياب\_

کافروں کے ذکر کے بعداب اللہ تعالی مومنوں کا اجمالاً ذکر کرتے ہیں إِنَّ الَّذِینَ الْمَنُو اَوَ عَمِلُو الصَّلِحْتِ بِینَک وہ لوگ جوا بیان لائے اور عمل کے انہوں نے ایجھ لیعی محض مومن ہونے کے دعویدارہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے ہیں وَ اَخْبَنِتُ وُ الِلْہی رَبِیھِ مُ اور جھکے وہ اینے دب کی طرف ہروقت ان کا اپنے دب کیساتھ تعلق ہے بنمازوں میں ، اللہ تعالی کے ذکر ہیں ، طلل حرام کی تمیز کرنے میں دب تعالی کا تھم دکھتے ہیں اور اللہ تعالی کا تھم دکھتے ہیں اور اللہ تعالی کا تھم وکرم سے جنت میں واضل ہونے کے بعد ھنے فیٹھا خلافون وہ اس جنت میں ہمیشدر ہیں وکرم سے جنت میں واضل ہونے کے بعد ھنے فیٹھا خلافون وہ اس جنت میں ہمیشدر ہیں وکرم سے جنت میں واضل ہونے کے بعد ھنے فیٹھا خلافون وہ اس جنت میں ہمیشدر ہیں وکرم سے جنت میں ہمیشدر ہیں اور ایک میں واضل ہونے کے بعد ھنے فیٹھا خلافون وہ اس جنت میں ہمیشدر ہیں وکرم سے جنت میں واضل ہونے کے بعد ھنے فیٹھا خلافون وہ اس جنت میں ہمیشدر ہیں

گے۔آگے اللہ تعالی نے مومنوں اور کافروں کا تقابل ایک مثال کے ذریعے کیا ہے۔ فرمایا مَفَلُ الْفَوِیْقَیْنِ کَالَاعُمٰی وَ الْاَصَبُّ مثال دونوں گروہوں کی جیے اندھا اور بہرہ اس کے مقابلے میں وَ الْبَصِیْسِ وَ السَّمِیْعِ اورد یکھنے والا اور سننے والا هَلُ یَسْتَوِیْنِ مَفَلا کیا یہ دونوں برابر ہیں مثال ہیں۔ ایک اندھا ہے اور ایک و یکھنے والا ہے، ایک بہرہ ہے اور ایک سننے والا ہے۔ کیا یہ برابر ہوسکتے ہیں؟ ہرگرنہیں! ای طرح تم سجھ لوکہ مون اور کافر بھی برابر نہیں ہو کتے افلا قد دُکُووُنَ کیا ہی تم نصحت حاصل نہیں کرتے۔آگ اللہ تعالیٰ نے کی واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، ابوط علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا کہ ایک طرف حق والوں کا بیجہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا کہ ایک طرف حق والوں کا حشر و کیے لو اور باطل والے ہیں ان واقعات کے حمن میں حق والوں کا بیجہ و کے لواور باطل والوں کا حشر و کیے لو۔ ارشادر بانی ہے و کَ فَقَدْ اَوْسَلْنَانُوْخَا اِلٰی قَوْمِهْ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے رسول بنا کرنوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔

دعوت دی پھر میں نے ان کوعلی الاعلان دعوت دی اور میں نے ان کو پوشیدہ طور پر بھی دعوت دی۔ 'ایگے رکوع میں آئے گاان اللہ تعالیٰ وَ مَا امَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيْلٌ''اور نہیں ایمان اللہ تعالیٰ وَ مَا امْنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِیْلٌ''اور نہیں ایمان اللہ تعالیٰ وَ مَا امْنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِیْلٌ''اور نہیں ایمان اللہ تا اس کیما تھ مگر بہت تھوڑ ہے لوگ۔''

## حضرت نوح عليه السلام كے ساتھيوں كى تعداد:

کسی تغییر میں ۱۹۰۰ کی تعداد بھی پوری نہیں ہوتی ۔ پھرافسوں کی بات ہے کہ نوح علیہ السلام کی بات ہے کہ نوح علیہ السلام کی بوت ہوں جس کا نام واعلہ تھاوہ بھی ایمان نہیں لائی اور بیٹا جس کا نام جان اور لقب کنعان تھاوہ بھی ایمان نہیں لائی اور بیٹا جس کا نام جان اور لقب کنعان تھاوہ بھی ایمان نہیں لایا۔ باتی تین بیٹے حام ،سام اور یافٹ مومن تھے رحم ہم اللہ تعالی ۔اور بیٹی کوئی نہیں تھی انہیں تین بیٹوں ہے آگے سل چلی ہے ۔ سورت صفّت آیت تمبر ۷۷ میں ہو وَجَعَدُنَا ذُرِیَّتَهُ هُمُ الْبَقِیْنَ ''اور کردیا ہم نے ان کی اولا دکووہ ی باتی رہنے والے۔'' نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کوفر مایا اِنسی لَکُمُ مَندِیْتُ مُبیئِنَ مِیٹک میں تمبارے لئے وَرانے والا ہوں کھول کر۔ گل لیٹی گول مول بات نہیں کرتا کہ میں تمبیں اندھیرے میں رکھوں ۔ کیونکہ بات کھی اور صاف ہوتو پھر ہی سمجھ آتی ہے اور سب سے پہلی بات جو میں کے تنہ اور سامنے کرنی ہو وہ یہ ہے آئ لا تَعْبُدُو آ اِلاَ اللّٰهِ یہ کہ نہ عبادت کروتم مگر اللہ تعالی کی۔

### تمام يغيبرون كايبلاسبق توحيد:

اوردنیامیں جتے بھی پینمبرتشریف لائے ہیں ان کا پہلاسبق یہی تھا ینقوم اغبُدُوا اللّٰہ مَالَکُمُ مِنُ اِللّٰہِ غَیرُهُ "اے میری قوم کے لوگو! اللّٰہ کی عبادت کر دنہیں ہے اللّٰہ مَالَکُمُ مِنُ اِللّٰہِ غَیرُهُ "اے میری قوم کے لوگو! اللّٰہ کی عبادت کر دنہیں ہے تہارہ نے کئے اس کے سواکوئی معبود۔" نہ کوئی جاجت روا، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی فریاد

رس ، نہ کوئی دھگیر ، نہ کوئی خالق ، نہ کوئی رازق ، نہ کوئی مقنن قانون بنانے والا ، نہ کوئی حاضر نہ کوئی ناظر، نہ کوئی مختار، نہ کوئی عالم الغیب،ان سب خوبیوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تمام پیمبروں اور ولیوں نے تو حید کا ہی سبق ویا ہے۔ بزرگوں کی کتابیں پڑھوتو معلوم ہو کہ انہوں نے کیاتعلیم دی ہے۔حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی " کی دو کتابیں مشہور ہیں ا یک' نفنیۃ الطالبین' 'بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیان کی نہیں ہے۔وہ غلط کہتے ہیں بلکہ بیا نہی کی کتاب ہےاور دوسری ہے''فُتُوح الغیب'' بیمریی زبان میں تھی اللہ تعالیٰ جزائے خیرعطا ۔ فر مائے مولا ناحکیم محمد صادق مرحوم کوانہوں نے اس کا اردوتر جمہ کیا ہے اور میرامشورہ اس میں شامل ہے۔اس کتاب میں تو حید کوٹ کر بھری ہوئی ہےاس کوضرور پڑھو۔حضرت کے ایک بیٹے کا نام عبدالرزاق ''تھا۔ یہ بڑے اکا برمحدثین میں سے تھے اور ایک کا نام عبد الوماب تھا۔ یہ اتنے بڑے عالم تونہیں تھے گر ولی کامل کے بیٹے اور بڑے پارسا آ دمی تھے۔ آخری مقالے میں لکھا ہے کہ حضرت کی وفات کے وفت ان کے پاس موجود تھے کہنے لگے اباجی! دنیا ہے جار ہے ہو مجھے کوئی وصیت کر دو۔حضرت بینخ عبدالقادر جیلانی " نے ان کی طرف غور ہے دیکھااور فر مایااً لَتَّـوُ جِیْسُد ، اَلَتَّـوُ جِیْسُد ،اَلَتَّوُ جِیْد ؛ الله تعالیٰ کو وحدهٔ لاشریک مجھنا،اللّٰد تعالیٰ کو دحدهٔ لاشریک مجھنا،اللّٰد تعالیٰ کو وحدهٔ لاشریک مجھنا۔اس ے انداز ہ لگاؤ کہ بزرگوں نے کیاتعلیم دی ہے۔تو انبیاءکرام علیہم السلام کا پہلاسبق ہی ہیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواس کے سواتمہارا کوئی معبود ہیں ہے۔

حضرت نوح عليه السلام نے بھی بہی سبق دیا ہے کہ اللہ تعالی کے سواکسی کی عبادت نہرو اِنِّنی اَحَاف عَلَیْکُمُ عَذَابَ یَوْمِ اَلِیْمِ بِیْک میں خوف کھا تا ہوں تم پر دردناک دن کے عذاب کا فَقَ اللَّ اللّٰهِ مِنْ اَکْ اُلْ اللّٰهِ مِنْ اَکْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ قَوْمِه لِی کہا سرداروں نے جنہوں دن کے عذاب کا فَقَ اللّٰ اللّٰهِ مُلُا اللّٰهِ مُن تَفَوْمُ اللّٰهِ مِنْ قَوْمِه لِی کہا سرداروں نے جنہوں

نے کفرکیا تھاان کی قوم میں ہے۔ بینی نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے لوگوں نے ان کا جواب دیا مَا نَو ہُکَ اِلاً بَشُوا مِنْ لَکُنَا ہم نہیں دیکھتے تہ ہیں کو گراپنے جیساانسان کہ ہماری طرح کھاتے ہیئے ہو، لباس پہنتے ہو، بازاروں میں چلتے پھرتے ہو، بیوی بچر کھتے ہو، یہ نبوت کا دعویٰ کیسے کررہے ہو۔ کفار مشرکین ہمیشہ اس غلط نہی میں مبتلا رہے ہیں کہ انسان نبوت کا دعویٰ کیسے کررہے ہو۔ کفار مشرکین ہمیشہ اس غلط نہی میں مبتلا رہے ہیں کہ انسان نبوت کا دعویٰ کیسے کررہے ہو۔ کفار مشرکین ہمیشہ اس غلط نبی میں مبتلا رہے ہیں کہ انسان نبوت کا دعویٰ کی میں مبتلا رہے ہیں کہ انسان نبی بن سکتا منصب رسالت کیلئے کوئی فرشتہ ، نوری مخلوق ہونی چاہئے۔

## كفار مشركين بشركونبوت كي اصل نهيس سمجھتے:

چنانچ سورة قمر ميں ہے فَقَالُوا اَبَشَرُامِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ '' كَبَيْ لَكُ كَهُمَا بِمَ این میں سے ایک انسان کے پیھیے لگ جائیں۔ اگرابیا کریں گے تو إنَّ الْذَالَّفِي صَلل وَّ مُسْعُيرِ ہم اس وقت گراہی اور دیوا گلی میں پڑجا ئیں گے۔'' توبشر کا نبی بنابڑا عجیب سمجھتے تھے اور اس مسئلے میں برانے زمانے کے کافر اور موجودہ دور کے بدعتی برابر ہیں۔ وہ بشر ہانتے تھےاور نبوت کا انکار کرتے تھے جب کہ یہ نبی مانتے ہیں اور بشریت کا انکار کرتے میں اور بنی توع انسان ہے نکال کرنوری مخلوق میں داخل کردیا ہے اور پھرخود ہی نُسوُ دٌمِّسنُ نُورِ الله كاعقيده بناليا ٢-وه بهي ممراه تصاوريهي ممراه بين - جو خص آنخضرت الله كاعقيده بناليا ٢- وه بشریت کا نکار کرتا ہے وہ کا فرہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم مجھے اینے جیسا انسان دیکھتے ہیں تو نبی کیسے بن گیا؟ اور دوسرا اعتراض بیکیا کہ وَمَا نَواکَ اتَّبَعَکَ إلَّا الَّذِيْنَ هُمُ أَرَاذِ لُنَا اورجم بيس و يكفة آب كوكه تيرى بيروى كى جوم مروه لوك جوجم ميل سے تمی ہیں،رزیل لوگ ہیں۔اگرآپ کا اتباع امیر کبیرلوگ کرتے تو ہم آپ کے دعوے پر غور كريكتے تھے محرآ في كے تبعين تو كى كمين لوگ ہيں لہذا ہم اعلیٰ خاندان والے تبهاری نبوت کوشلیم ہیں کرتے اور صرف رؤیل لوگ ہی ہیں بلکہ بسادی السو اُی سرسری رائے

والے ہیں۔ کسی پختہ رائے کے مالک نہیں ہیں لہذاا لیے کمزورلوگوں نے جسکونی مانا ہوہم اسے نبی ماننے کیلئے تیار نہیں ہیں۔عمو مالوگوں نے مال ودولت،عہدہ اور حسب نسب کوہی کمال کی بنیاد سمجھا ہے حالا تکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کمال اور کامیا بی کا معیار ایمان اور نیکی تھے۔ ہے۔

حضرت عبدالله ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایخضرت علقے فرمایا إنَّ السلّه يُعُطِى الدُّنْيَا مَنُ يُجِبُّ وَمَنُ لاَّ يُحِبُّ '' بِينَك الله تعالى ونيااست بهي ويتاني جس كيهاته مخبت كرتاب وَ لَا يُسعُطِي الدِّيُنَ إِلَّا مَنْ يُبحِبُ أُورد بِن نبيس ديتا مكراس كوجس كيهاته محبت كرتاب وَفِي رواية وَلا يُعْطِي الإيْمَانَ إلا مَنْ يُحِبُ اورايك روايت میں ہے اور ایمان نہیں ویتا مگر اسکوجس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو اصل کمال تو ایمان اور دین ہے۔اورمشرکین نے نوح علیہالسلام کوریجی کہا وَمَسا نَسر ٰی لَسَحُسمُ عَلَیْنَا مِبِنُ فَضُل اورنبیں دیکھتے ہم تمہارے لئے اپنے اویر کوئی نضیلت تم ہم ہے کسی طرح بھی بہتر نبیں ہو،نہ مال ودولت کے اعتبار ہے، نہ نوکر حاکر اور جائیداد کے اعتبار سے بَلُ مَطُنْکُمُ كلفين بلكهم خيال كرتے بين تهميں جموثا - مارے نزد يك تهبارادعوى نبوت درسيت نہیں ہے۔ قَالَ نوح علیہ السلام نے فرمایا قوم کے اعتر اضات کے جواب میں یقوم اُدَءِ يُتُمُ إِنُ كُنُتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنُ رَّبَى المعميري قوم إبتاؤهم الربول مين واضح وليل ير این رب کی طرف سے و اتنبی رَحمهٔ مِنْ عِنْدہ اور دی اس نے مجھ رحمت این طرف

ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی وحی البی کی وجہ سے ہمیشہ واضح راستے پر ہوتا ہے اور خصوصی رحمت مید کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نبوت کے قطیم عہدے پر سرفر از فر مایا ہے۔ اور میہ سب سے ہواانعام خداوندی ہے اور بہت ہوی فضیلت ہے جے اللہ تعالیٰ عطا کردے۔
فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر یہ انعامات ہوئے ہوں اور یقینا ہوئے ہیں
فَدُ مِیْنَتُ عَلَیْکُمُ اوریہ چیزتم برخی ہوگئ ہو۔ ظاہر ہے کہ جس کاعقیدہ فاسداور عمل باطل ہے تو اس کے اندر باطنی روشی ہی موجود نہیں ہے جس کے ذریعے وہ ان انعامات اللی کا مشاہدہ کر سے اس میں وہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے اسے کمالات نبوت مشاہدہ کر سے اس میں وہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے اسے کمالات نبوت انظر آسکیں اور وہ نبی کے مرتبہ کو پہچان سے فرمایا اگرتم میر سے واضح راستے اور مجھ پر ہو نظر آسکیں اور وہ نبی کے مرتبہ کو پہچان سے فرمایا اگرتم میر سے واضح راستے اور مجھ پر ہو نظر آسکیں اور وہ نبی کے مرتبہ کو پہچان سے درمایا اگرتم میر سے واضح راستے اور مجھ پر ہو دیل کے مایا تکر تھوسی رحمت کا اور اگر نہ کر و آئٹ کُمْ فرما کی ہدایت اور اس کی رحمت کو پسند دیں ہے تا ہے اس کو نا پہند کرتے ہو یعنی تم خدا کی ہدایت اور اس کی رحمت کو پسند ہی نبیس کرتے تو ہم کیسے زبر دسی تمہیں چینا دیں ۔ اللہ تعالی زبر وسی کسی کو ہدایت نہیں و بتا ہے۔
جونیت اور ارادہ کر سے اور طالب ہوا سے دیتا ہے۔



ويقوم لآ استك كرعليه مالاران آجري إلاعلى اللهِ وَمَا أَنَا يِطَارِدِ الَّذِينَ امَنُوْ الْإِنَّهُ مُرَّمُ لَقُوْ ارْبِيهِمُ وَلَكِنِّي اَرِيكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿ وَيْقَوْمِ مَنْ يَنْضُرُ فِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُ مُ أَفَلَاتَ ذَكَرُوْنَ ﴿ وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَايِنُ الله ولا أعْلَمُ الْعَيْبُ وَلا آقُولُ إِنَّى مَلَكٌ وَلاَ آقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدُدِيْ آغَيْنُكُمْ لِنَ يُؤْتِيهُ مُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ آغَكُمُ بِمَا فِيَ ٱنْفُسِهِمْ ۗ إِنِّ ٓ إِذَّالَهِنَ الظّٰلِمِينُ ۖ قَالُوْا يِنُوْمُ قَلْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثُرُتَ جِدَالِنَا فَأَتِنَا بِهَاتَعِدُ نَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِينَ @ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ يِهِ اللَّهُ إِنْ شَآءً وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنْ شَآءً وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ شَآءً وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴾ و لاينفع كُمْ نَصْرِي إِنْ أَرَدُتُ أَنْ أَنْصُرُ لَكُمْ إِنْ كَانُ اللهُ يُرِيْكُ أَنْ يُغْرِونِكُمْ هُورَا كُلُونِ وَالْيَهِ تُرْجَعُون الْمُرْيَقُولُونَ افتريه فلافك إن افتريته فعكى إجرامي وأنابري عميا تَجْرِمُونَ ﴿

وَيَقُومُ اورا \_ ميرى قوم لَآ اَسْنَا لُكُمُ عَلَيْهِ مَا لَا مِينَ بِينِ مَا نَكَاتَم \_ اللهِ مَيرى مزدورى مرالله تعالى ك اللهِ نهيں ہمرى مزدورى مرالله تعالى ك فرے وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ الْمَنُو الورنهيں ميں دھكيلے والا ان لوگوں كوجوا يمان لائے اِنَّهُمُ مُلْقُو اَربِهِمُ بَيْنَك وہ طنے والے بين اپنے پروردگارے وَلٰكِنِيْنَ الْمُنُو الْرَبِيْنِ مِينَ الْمِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَلِكِنِيْنَ الْمَنُو الْمُنْ اللهِ اللهِ وَلِكَنِيْنَ اللهِ اللهِ وَلِكَانَى اللهُ اللهِ وَلِكَانَى اللهُ اللهِ وَلِكَانَى اللهِ اللهِ وَلِكَانَى اللهُ اللهِ وَلِكَانَى اللهِ اللهِ وَلِكَانَى اللهِ اللهِ وَلِكَانَى اللهِ وَلِكَانَى اللهِ وَلِكَانَى اللهِ وَلِكَانَى اللهِ وَلِكَانَى اللهِ اللهِ اللهِ وَلِكَانَى اللهِ اللهِ وَلِكَانَى اللهِ وَلِكَانَى اللهِ وَلِكَانَى اللهِ وَلِكَانَى اللهُ اللهِ وَلِكُومَ مَنَ اللهُ اللهِ وَلِكُونَ اللهِ اللهِ وَلِكُومَ مَنَّالَةُ اللهُ اللهِ وَلِكُونَانَى اللهُ اللهِ وَلِكُونَانَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِكُونَا وَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَلِكُونَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِكُونَا وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

يَّنُصُونِنَى مِنَ اللَّهِ اورائِ ميري قوم كون ميري مددِ كريگا الله تعالى كے سامنے إنُ طَرَ دُنُّهُمُ الرميل ن ان كورهكيل ديا أفلا تَدَكُّرُونَ كيا يسم نفيحت حاصل مَنْ مِنْ كُرْتَ وَلَا أَقُولُ لَكُمُ اور مِن بَين كِمَا تَم حَتَى عِنْدِي خَزَ آئِنُ اللّهِ كَهُ ميرك بإس الشك خزائ بي وألا أعْلَمُ الْغَيْبَ اورنبين جانتا مي غيب ولا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ اور مِينَ بِينَ كَهِمَا كَهِ مِينِ فُرشته مِونِ وَّ لَا أَقُولُ لِلَّذِينَ اور مِين نہیں کہتاان لوگوں کو تئے ڈوری آغینکٹ جنہیں تمہاری آئکھیں حقیر مجھتی ہیں آئی يُونِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا كمان كوم رَّرْبيس ويكاالله تعالى خير اللُّهُ أَعِلَمُ بِمَا فِي -أنْ فُسِهم الله تعالى خوب جانتا ہے جوان كنفول ميں ہے إنسى إذًا لَسمنَ إذًا لَسمنَ الظُّلِمِينَ بِيتُكُ مِن اس وقت البعدة للم كرنے والوں میں سے ہوجاؤں گا قَالُو ا كہا نوح عليه السلام كى قوم نے ينسُو مُ قَلْ جَادَلْتَنَا النوح تونے جُمَّرُ اكيا ہے ہمارے ساتھ فَسان كُشُون جَدَالنَالِس بهت زيادہ جَهَرُ اكيابِ فَساتِسَا بِمَا تَعِدُنَا لِهِلَ لِيَ تَوْبَهَارِ مِي إِس وه چيزجس يه توجميس وْراتا هِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ الرَّبِوْ يَحُول مِن سِن قَالَ فرما يا نوح عليه السلام في إنَّمَا يَأْتِيكُمُ بهِ اللَّهُ بيتك لا يُكَّاس كُوتمهارے ياس الله تعالى إنْ شَآءَ اگروه حاہے وَ مَا أَنتُمُ بسمُعُجزيُنَ اورتم ال كوعاجز نهيس كرسكته وَ لا يَسْفَعُكُمُ نُصْحِي ٓ اورنهيں فائده دے گی تمہیں میری تھیجت إِنْ اَرَدُتُ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ الله عَلَيْ مِن عِلَا مُول كَمْ كُو تصيحت كرول إنْ كَانَ اللَّهُ يُويُدُا كُربِ اللَّهُ عَامَا أَنْ يُغُويَكُمُ كَمَّهِمِيل

گراہ کردے ہو رَبُکُمُ وہی تہارارب ہے وَالَیْهِ تُوجَعُونَ اورای کی طرف تم اوٹائے جاوگ آم یَ فُولُونَ افْتَراهُ کیایہ کہتے ہیں کہ گھڑ لایا ہے بیاس قرآن کو فُلُ آپ فرمادیں اِنِ افْتَویْتُهُ اگریں نے اس کو گھڑا ہے فَعَلَی اِجْوَامِی کیں مجھ پری ہے میراگناہ وَ آنَا بَوِیْ آءٌ مِمَّاتُجُو مُونَ اور میں بری ہوں ان گناہوں ہے جن کاتم ارتکاب کرتے ہو۔

بینمبری مزدوری الله تعالی کے ذمہ ہے:

اس سے پچپلی آیت کریمہ میں تھا کہ میں تمہیں زبردتی ہدایت نہیں دے سکنا کہ تمہارے جی ناپند کرتے ہوں۔ اور اگر تمہارے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں اس تبلغ سے کوئی مالی فائدہ حاصل کرنا چا ہتا ہوں تو یہ بات بھی تم ذہن سے نکال دو وَیہ فَسِ وَم لَا اسْتُ لَکُمُ مُ عَلَیْهِ مَالًا اور اے میری قوم! میں نہیں ما نگما تم سے اس پرکوئی مال کہ میں جو تمہیں خدا کا پیغام پہنچار ہا ہوں اور تمہاری جو خیر خوابی کررہا ہوں اس کا میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا اِن اُجو ی اِلَّا عَلَی اللّهِ نہیں ہے میری مزدوری گراللہ تعالی کے معاوضہ طلب نہیں کرتا اِن اُجو ی اِلَّا عَلَی اللّهِ نہیں ہے میری مزدوری گراللہ تعالی کے دیے۔ جس مالک کی خوشنودی اور رضا کیلئے فریضہ بلنج انجام دے رہا ہوں میر امعاوضہ ای کے یاس ہے اور وہی سب ہے بہتر اجر ہوگا۔

ہردور کے وڈریوں نے غرباءکوا حیمانہیں سمجھا:

ہر نبی کے دور میں اس دفت کے سرداروں اور چودھریوں نے یہ بات کہی کہ تمہارے بیچھے لگنے والے غریب لوگ ہیں ان کی موجود گی میں ہم تمہاری مجلس میں نہیں بیٹھ سے تمہاری کا بیٹھے کے داہر بیٹھنے سے ہماری ہنگ سے تماری ہنگ

موتى بـــ حضرت نوح عليه السلام في اس كاجواب ديا وَمَا أَنَا بطَارِدِ اللَّذِينَ امَنُوا اور نہیں میں دھکیلنے والا ان لوگوں کو جوایمان لائے ہیں۔ان کومیں اپنی مجلس سےاس لئے اٹھا دوں کہ بڑے لوگ میری بات سنیں ، پنہیں ہوسکتا۔ یہی مطالبہ مشرکین مکہ نے آنخضرت على الفاكه بم آب كى بات سننے كيلي آئے بيں مگر بمارى شرط يہ سے كرآب ان كى قتم کے لوگوں حضرت صہیب ،حضرت بلال ،حضرت خباب بن ارت ،حضرت عمار ،حضرت یا سر ،حضرت ابومکیہ ،حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کوا بی مجلس ہےا ٹھادیں ۔ کیکن رب تعالیٰ كى رحمت نے يه كوارانه كيااور فرمايا وَ لا تَعْطُودِ الَّهٰ يُهُنَّ يَهُ مُعُونَ وَبَّهُم بِسَالُغَدَاةِ وَ الْمُعَشِيعَ ''ادرمجلس ہے دھکیل کرنہ تکال ان لوگوں کو جو ایکارتے ہیں اینے رب کو پہلے پہر اور يجيك ببريويدون وجهة واست بي الله تعالى كى رضاء "تو نوح عليه السلام في عرباء كو مجلس سے نکالنے سے انکار کر دیا کہ میں ان لوگوں کو مجلس سے نکالنے والانہیں ہوں جوایمان لا مجے ہیں اِنَّهُ مُ مُلْقُو اربِهم بیتک وہ ملنے والے ہیں اپنے پروردگارے۔وہ اگرچہ غریب ہیں مگراللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہیں وَ لَکِیّنی ٓ أَدِیكُمْ قَوْمُ اتّنجَهَلُوُنَ اورلیکن میں تم کود مکھتا ہوں تم لوگ جاہل ہو۔ کہاس مشم کے بیبودہ مطالبات بیش کرتے ہو۔اہل ایمان کوحقیر سمجھنا جہالت کی بات ہے۔ ہاتھ ہے کام کرنا تو قابل قدر بات ہے۔عربی کا مقوله ب ألْكَاسِبُ حَبِيبُ اللَّهِ" كَمَالُي كرنے والاتوالله تعالى كابيارا ب 'ان كوحقير سمجھناحماقت ہے۔جھنرت نوح علیہالسلام نے رہیجی فرمایا وَینْفَوُم مَنْ یَسُصُونِی مِن اللّه إنْ طَوَدُتُهُمُ اوراكميرى قوم كون ميرى مدوكريكا الله تعالى كما منا أرس في ان کودھکیل دیا کہ قیامت والے دن پر وردگار نے فر مایا کہ تونے ان اہل ایمان کومجلس سے كيوںا تھايا تھانو ميري جگه كون جواپ ديےگا؟ اَفَلاَ نَسذَ كَسرُوُ نَ كيا ٻِي تم نصيحت نہيں

حاصل کرتے۔ ہرز مانے کے مشرکوں نے پیغیبروں پر بیجی اعتراض کیا کہتم تو ہمارے جیسے انسان ہوتم پنیمبر کس طرح بن گئے؟ نہ تیرے یاس کوئی مال ودولت ہے۔ اہلہ تعالی ن نوح عليه السلام سے كہلوايا وَ لَا أَقْدُ لَ كَتْكُمْ عَنْدِى خَوْ آئِنُ اللَّهِ اور مِن تَهِين كهمّاتم ہے کہ میرے یاس اللہ کے خزانے ہیں۔ میں تواللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور مجھے تھم ہے کہ میں الله تعالیٰ کاراسته دکھاؤں میں نے تو مال اورخز انوں کا دعویٰ ہی نہیں کیا خز انوں کا مالک تو صرف الله تعالى ب وَ لا أعُلَمُ الْعَيْبَ اورنبين جانتا مين غيب غيب دان صرف الله تعالى ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی غیب دان نہیں ہے وَ لا اَقُولُ اِنّے مَلَک اور مِن نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں کہ کھانے یہنے ، بہننے اور بیوی بچوں سے پاک ہوں بلکہ مجھے تو تمام اواز مات بشریت کی ضرورت ہے و آلا اَقُولُ لِلَّذِینَ تَن دُدی آغین کُمُ اور میں بیں کہتا ان لوگوں كوجنهيں تمهاري آئكھيں حقير مجھتى ہيں لَمنُ يُونِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا كمان كو مركز نهيں دیگا الله تعالی خیر۔الله تعالی نے ان کوایمان کی دولت سے نواز اہے تو وہ ان کو بہتری اور كامياني عطاكر علا الله أعلم بما في آنفسهم الله تعالى خوب جانا بجوان ك نفول میں ہے۔اخلاص ہے،نفاق ہے،ان کی نیت کھوٹی ہے کھری ہے، بیاللہ تعالیٰ ہی جانتاہے اوراس کا بدلہ بھی اس نے دینا ہے میری اس معاملہ میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم نے تو ظاہر کود کھنا ہے کہ وہ نیکی اور تفوی سے آراستہ ہے تو وہ ہماراساتھی ہے ہم اسے ا بن مجلس ہے نہیں اٹھا ئیں گے اگر میں اس خیال سے غرباء کوا بنی مجلس سے نکال دوں کہ اس طرح اميرلوگ ايمان لے آئيں گے تو ايسا كرنے ميں إِنِّي ٓ إِذَا لَمِنَ الظَّلِمِينَ مِيثِك میں اس وقت ظلم کرنے والوں میں ہے ہوجا وُں گا۔امیری اورغریبی کاتعلق ایمان کیساتھ تہیں ہے۔ جوایمان قبول کرے گاوہ فیض حاصل کر یگا خواہ غریب ہی کیوں نہ ہو وہ اللہ

تعالی کے زدیک بہندیدہ آدمی ہوگا اور جوایمان قبول نبیس کریگاوہ اللہ تعالی کے ہاں مردود ہے جاہے کتنا مالدار ہی کیوں نہ ہو۔

حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالی دنیا سے بھی دیتا ہے جس کیساتھ محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس کیساتھ محبت اور اسے بھی دیتا ہے جس کیساتھ محبت کی دیتا ہے جس کیساتھ محبت کا معیار ایمان ہے ، دین ہے ، دنیا ہیں ہے ۔ تو بیغریب ایمان ہے ، دین ہے ، دنیا ہیں ہے ۔ تو بیغریب ایمان میں اللہ تعالی کی محبت کا معیار ایمان ہے ، دین ہے ، دنیا ہیں سے نکالوں گاتو ظالم ہو ایماندار ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں آگر میں ان کوانی مجلس سے نکالوں گاتو ظالم ہو جاؤں گالہذا میں ایسا کرنے کیلئے تیان ہیں ہوں۔

مشرک شرک جھوڑنے کی ہجائے عذاب کوتر جیجے دیتے ہیں:

حفرت نوح علیالسلام نے اپنی قوم کوطوفان آنے سے پہلے ساڑ ھے نوسوسال بہلیغ فرمائی ۔ صبح اور شام ، تنہائی ہیں بھی اور اجتماعات ہیں بھی ، ظاہر آبھی اور سر آبھی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی مگرقوم نے جواب دیا قَالُوا ینو کُے قَدُ جَادَلُنَا کہانوح علیالسلام کی قوم نے اے نوح ! تو نے جھڑا کیا ہے ہمار سساتھ لیعنی بحث محرار کیا ہے فَاکُورُ تَ کی قوم نے اور تاب نوح ! تو نے جھڑا کیا ہے ہمار سساتھ لیعنی بحث محرار کیا ہے فَاکُورُ تَ کرتے کرتے وَ جدَالَنَا پس بہت زیادہ جھڑا کیا ہے لیعنی جھڑے کو طول دیا ہے ۔ ہمیں تبلیغ کرتے کرتے مصدیاں گزرگئیں ہیں اب ہم ایسی باتوں کو مزید سننے کیلئے تیانہیں ہیں ۔ اب یہ بحث بند ہو فی این اب ہم ایسی باتوں کو مزید سننے کیلئے تیانہیں ہیں ۔ اب یہ بحث بند ہو ہمیں ڈراتے رہتے ہووہ لے آو اِن کُنُتُ مِنَ مِن الصَّدِ قِیْنَ اگر ہے تو بچوں میں ہے۔ کہ قیامت آنے والی ہا ورعذا بناز ل ہونے والا الصَّدِ قِیْنَ اگر ہے تو بچوں میں ہے۔ کہ قیامت آنے والی ہا ورعذا بناز ل ہونے والا ہے ۔ ہم تمہاری خالی دھکیوں سے مرعوب ہونے والے نہیں ہیں ۔ اندازہ لگاؤ کہ ان کی طبیعتیں کیسی منے ہو بچی تھیں کہ خدا کے عذا ہے کا خود مطالیہ کرتے ہیں ۔ اندازہ لگاؤ کہ ان کی طبیعتیں کیسی منے ہو بچی تھیں کہ خدا کے عذا ہے کا خود مطالیہ کرتے ہیں ۔

مشركين كمدني محضرت الشهيه التاس مشركين كما مطالبه كياتها إذ فَ الْوُ االلَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَاهُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ "جبكهاانهول في الله! الربيبات في ب تيرى طرف سے ب فَامُسطِوْ عَلَيْنَا حِجَارَةُ مِنَ السَّمَآءِ تُو پھر بربادے بم يرپھر آسان كى طرف سے أو اتبنا بعذاب أليم [سورة الانفال: ٣٢] " يا لے آ مارے ياس كوئى دردناك عذاب "اورسورت شعراءآيت نمبر ١٨٥ مي ب ف أسقط عَلَيْنا كِسَفًا عِنَ السَّمَاءِ إِنْ مُحنَسِتَ مِنَ الصَّدِقِينَ " يُسكِّراهم يرا سان كاكوني مكرااكرية سچوں میں ہے۔''غرضیکہ ضداور ہٹ دھرمی تمام مشرکین کا قدیم شیوہ ہے۔ تو م کے عذاب ك مطالب يرنوح عليه السلام في فرمايا قبالَ إنَّ مَا يَأْتِيكُمُ بِهِ اللَّهُ إِنَّ شَآءَ فرمايا بيتك لائيگااس كوتمهارے ياس الله تعالی اگروه جاہے گا، بيچيز ميرے اختيار مين نبيس ہے وَمَا أنْتُم به مُعجزينَ اورتم الله تعالى كوعاجز تهيس كريجة \_الله تعالى قادر مطلق بحم اس ي بھاگ کرکہیں نہیں جاسکتے ۔ جب اس کاعذاب آئیگا تووہ ٹالانہیں جائیگا۔ جب بھی کسی پنجیبر ی قوم نے اس قتم کا مطالبہ کیا تو ہرنی نے یہی جواب دیا کہ یہ چیز ہارے اختیار میں تہیں ہے بیاللہ تعالیٰ کی مشیت برموقو ف ہے۔ ہمارا کام تو اللہ تعالیٰ کے احکام وفرامین کولوگوں تك پہنجادينا ہے۔نوح عليه السلام نے اپني قوم كوي بھى فرمايا و كلايك فعكم نصحى إن اَرُ **دُتُّ اَنُ اَنُصَبَحَ لَـٰكُمُ ا**ور نہيں فائدہ دے گئتہيں ميري نفيحت جو بيں جا ہوں كہتم كو نفیحت کروں یعنی مزید۔ کیونکہ اس سے پہلے ساڑھے نوسوسال تو نفیحت کرتے رہے اِن كَانَ اللُّهُ يُويُدُ أَنُ يُغُويَكُمُ الرّبِ الله تعالى حابتا كتبهيل ممراه كرد\_ - ظاهر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی وعظ تبلیغ اور نصیحت مفید نہیں ہوسکتی ۔قرآن یا ک میں جگہ جگہ بیہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جولوگ ضد اور ہث دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں ،عناد

اورتعصب سے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ویتا۔ ہدایت اور کمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نہ جبرا وہ کسی کو گمراہ کرتا ہے اور نہ جبراً ہدایت دیتا ہے۔ بلکہ ہدایت اور گمراہی کے اسباب انسان خود پیدا کرتا ہے۔تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نصیحت تم پر کارگر ثابت نہیں ہوسکتی اگر اللہ تعالیٰ ہی تمہیں گمراہی میں مبتلا رکھنا جا ہتا ً ہے۔ گراہ کردے کو رَبُحُم وہی تہارارب ہے۔ ساراا ختیاراس کے ہاتھ میں ہے کس کو ہدایت دے یا گمراہ رکھے ضابطہ کے مطابق ۔ پھرتم ہدایت پر ہویا ضلالت پر وَ إِلَيْہِ ۔ بِ تُسرُ جَعُونَ اوراس كي طرف تم لوثائ جاؤں كے -كافرىيالزام بھى لگاتے تھے كەبىقر آن خود كمرُ لايا بـ الله تعالى فرمات بين أمُ يَفُولُونَ افْتَواهُ كيابيكت بين كه يهكمرُ لاياب اس قرآن كو قُلْ آب كهدي إن افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىَّ إِجُرَامِي الرّمِي فِي الرَّكِي الرَّالِ وَكُمْرا مِهِ مجھ یر ہی ہے میرا گناہ۔اس کا گناہ میرے اویر ہوگا میں ہی اس کا ذمہ دار ہول اور اس کا خمیازہ بھکتوں گا وَ اَنَیا بَیرِیْ ءَ مِّمَّاتُجُومُوُنَ اور میں بری ہوں ان گناہوں ہے جن کاتم ار تکاب کرتے ہو تہارے گناہوں کا حساب میں نے نہیں دیناتم نے اسینے گناہوں کا حساب خود دیناہے۔

اس آیت کریمہ کی دوتفیرین قل کی گئی ہیں۔ایک یہ کہ اس آیت کریمہ کا تعلق نوح علیہ السلام کی اتحاق ہوت میں گزر چکا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو کہا تھا بکل نظن گئم سلذ بین '' بلکہ ہم تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں۔' نو اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا اے نوح علیہ السلام! آپ کہہ دیں اگرتم اسے افتر اسجھتے ہوتو اس جرم کا ذمہ دار میں ہی ہوں اور حق کی تکذیب کر کے جن جرائم کا ارتکاب تم کر ہے ہواس کے ذمہ دارتم ہوگے میں ان سے بری الذمہ ہوں۔

اور دوسری تفسیر به فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمیہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا شکوہ کیا ہے۔نز ول قرآن کے زمانے میں مشرکین کا بھی یہی حال تھا جوحضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ وہ بھی کہتے تھے کہ بیقر آن مجید محمد ﷺ نے اپنی طرف ہے گھڑ لیا ہے سے خدا کا کلام نہیں ہے۔ بیمضمون اس سورت میں بھی اور سورت یونس اور بقرہ میں بھی گذر چکا ہے کہ اللہ تعالی نے تمام مشرکین کوچیلنج کیا کہ اگرتم اس قرآن کوخود ساختہ سمجھتے ہواورا ہے انسانی کلام ہے تعبیر کرتے ہوتو پھرتم بھی آخرانسان ہواس جیسی کوئی ایک سورٹ ہی بنا لاؤ ۔ مگرقر آن نے خودواضح کر دیا کہ وہ ایسا ہرگزنہیں کرسکیں گے ۔سارے انسان اور جن مل كربھى قرآن ياك كى نظير لانا جا ہيں تو كامياب نہيں ہو سكتے ۔ فرمايا اگرتم ايبا نہ كرسكو فَاتَّقُوالنَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكُفِرِينَ [سورة البقره] تو دوزخ کی آگ سے ڈر جاؤجس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں اور جو کا فروں کے لئے بیار ک گئی ہے۔ بات سمجھانے کا پینہایت ہی حکیمانداز ہے کہ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کا میں ذمہ دار ہوں اورتم اینے گنا ہوں کے خود ذمہ دار ہو گے میر ااس میں کوئی دخل نہیں ہوگا۔اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف ہےاس قتم کا جواب حق پرسی کوظا ہر کرتا ہے۔ مگر ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔



وَاُوْحِى إِلَى نُوْمِ وَانَّهُ لَنَ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ وَاصْنَعِ الْاَمْنُ قَدْامَنَ فَلَا سُبَتَ إِسْ عِاكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿ وَاصْنَعِ الْمُلُونَ فِي الْمَرْيُنَ فَلَا يُغْتَرِفُ فِي الْمَرْيُنَ ظَلَمُوْ الْفُلُكَ بِالْمُرْعُ فَيُوْنَ ﴿ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَا مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَلُوْنَ وَيَصْنَعُ الْفُلُكُ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَا مِنْ الْمُنْ الْمُنْ فَلَا الْمُنْ الْمُنْ فَلَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ مَنْ الْمُنْ الْمَنْ مَنْ الْمُنْ مَنْ الْمَنْ مَنْ الْمُنْ مَنْ الْمُنْ وَمَنْ الْمَنْ مُولِكُ وَمَنْ الْمَنْ وَمَا الْمُنَ مَعْ اللّهُ وَمَا الْمَنْ مُعْلَلًا وَمَنْ الْمَنْ وَمَا الْمُنَ مُعْلَا الْمُنْ مَعْ اللّهُ وَمُنْ الْمَنْ وَمَا الْمَنْ مَعْ اللّهُ وَمَنْ الْمَنْ وَمَا الْمُنْ مَعْلَالُ وَمَنْ الْمَنْ وَمَا الْمُنَ مَعْ اللّهُ وَمُنْ الْمَنْ وَمَا الْمُنْ مَعْلَالًا الْمُنْ مَلْكُولُ وَمَنْ الْمَنْ وَمَا الْمُنَ مَعْ اللّهُ وَلَا وَمَنْ الْمَنْ وَمَا الْمُنْ مَعْ اللّهُ وَمَنْ الْمَنْ وَمَا الْمُنْ مَعْلًا لَا حَمِلْ الْمُؤْلُ وَمَنْ الْمَنْ وَمَا الْمُنَ مُعْلًا لَا فَعِلْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ وَمَا الْمُنْ مُعْلَالًا وَمُنْ الْمَنْ مُنْ وَمَا الْمُنْ مُنْ وَمَا الْمُنْ مُعْلًا لَا فَعِلْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ وَمَا الْمُنْ مُعْلِمُ الْمُنْ وَمِنْ الْمَنْ وَمَا الْمُنْ مُعْلًا لَا مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ وَمَا الْمُنْ مُعْلِلًا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْ

وَاُوْحِیَ إِلَی نُوْحِ اوروی کی گئ نوح علیه السلام کی طرف آنّه کُن یُوْمِن مِن قَوْمِ مِن سے إِلاَّ مَن مِن قَوْمِ مِن سے إِلاَّ مَن قَدُ امْنَ مَروه جوايمان لا حِکے بِن فَلاَ تَبُسَئِسُ بِمَا كَانُوُا يَفْعَلُونَ لِي آپ فَدُ امْنَ مَروه جوايمان لا حِکے بِن فَلاَ تَبُسَئِسُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ لِي آپ مَم عَم مَن مُروه جوايمان لا حِکے بِن فَلاَ تَبُسَئِسُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ لِي آپ مَم مُم مُنون اور جواوه كررہے بين واصنع الفُلُكَ بِاعْيُنِنا اور تيار كم مَن الله الله مَن مُنافِق الله عَلَي الور بهارے حَم سے وَلاتُخاطِبُنِي اور مير سے مات مَن مَن الله عَلَي الله مَن الله مَن الله عَلَي الله مَن الله مُن الله مُن الله مَن الله مُن الله مَن الله مُن الله مَن الله مِن الله مَن ا

بناتے تصفیق و کُلمَ مَامَو عَلَيْهِ مَلا اور جب بھی گزرتا تھاان برکوئی گروہ مِنْ قَوْمِهِ ان كَي قُوم كَا سَنِحِوُ وَامِنْهُ تَوْمُصْهُما كُرِيَّ عَصْ قَالَ فَرِمَا يا نُوحٍ عليه السلام ن إِنْ تَسْخَوُ وُامِنًا الرَّمْ مُصْمَاكِرتِ بوجارے ساتھ فَإِنَّا نَسْخَوُ مِنْكُمْ لِسَ بيتك بم بھى تمہارى بنى اڑائيں گے كيما تسنحرون جسطرح تم بنى اڑاتے ہو فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ لِي عَقريبِتم جان لوگ مَنْ يَّأْتِينِهِ عَذَابٌ كرس كے پاس آتا ہے عذاب یُخویه جورسوا کرے ویے جلُ عَلیه عَذَابٌ مُقِیمٌ اورکس يرلازم موتا بوائي عذاب حشي إذا جآء أمُرُنا يها نتك كه جب آيا هاراهم وَفَارَ التَّنُّورُ اورجوش اراتندورنے قُلْنَا كہاہم نے احْمِلُ فِيهَا سواركراس تشتی میں مِنْ کُلِّ ذَوْجَیُنِ اثْنَیْنِ ہِرْتُم کے جوڑے کو وَاَهْلَکَ اورایے گھر والول كو إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مَروه كرن يريب بات طے موچكى ب وَمَنْ الْمَنَ اورجوا يمان لائ وَمَآامَنَ مَعَةَ إِلاَّ قَلِيلٌ اورْبيس ايمان لائتان برگر بہت تھوڑ ہے۔

پچھے سبق میں تم پڑھاور ت بھے ہوکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا اے نوح! (علیہ السلام) تو نے ہمارے ساتھ بڑا جھڑا کیا ہے، انتہا ہوگئی ہے فَاتِنَا بِمَاتَعِدُنَا اِنْ نُحنَٰتَ مِنَ الصَّدِقِیْنَ '' پس لے آتو ہمارے پاس وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہوا کہ نہت مِن الصّدِقِیْنَ '' ہیں ہے آتو ہمارے پاس وہ عذاب جس کیلئے وہ جلدی کررہ ہے اگر ہے تو بچوں میں ہے۔'' آگے اس عذاب کا ذکر ہے جس کیلئے وہ جلدی کررہ سے ۔'' آگے اس عذاب کا ذکر ہے جس کیلئے وہ جلدی کررہ سے ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَاُوْحِی اِللّٰی نُوْحِ اوروی کی گئ نوح علیہ السلام کی طرف اور ان پریہ بات بھی واضح کردی گئ کہ انّے قد آئی یُوْمِینَ مِنْ قَوْمِکَ اِلّٰا مَنْ قَدْ الْمَنَ کَهُ اَنْ کُوْمِینَ مِنْ قَوْمِکَ اِلّٰا مَنْ قَدْ الْمَنَ کہ

بیٹک ہرگزنہیں ایمان لائمیں گے آپ کی قوم میں سے مگروہ جو ایمان لا چکے ہیں۔اسی یا بیاسی افراد،ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔

# حضرت نوح علیه السلام نے بری تکلیفیں برداشت کیں:

حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی کی تو حید بیان کرنے میں اور اللہ تعالی کا پیغام پہنچانے میں بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کو خدا کا پیغام پہنچاتے تو وہ آپ کو مارنا پٹینا شروع کردیتے۔

ایک دفعہ آب تبلیغ کررہے تھے کہ ایک بوڑھے آ دمی نے اٹھ کر آپ کا گلا دبادیا۔ حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرماتے ہيں كه بعض اوقات آپ كواُ دھومو يا كر کے کسی نمدے میں لیبیٹ کر کہیں بھینک دیتے اور مجھتے کہاب آپ کی جان بیس کے سکتی۔ مگر دوسرے دن چرنوح علیہ السلام کواللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے ہوئے ویکھتے۔ایک دفعہ لا تھی کے سہارے چلنے والے ایک بوڑھے آ دمی نے اسے جوان بیٹے سے کہا کہ اس بوڑھے دیوانے (نوح علیہ السلام) کی باتوں میں نہ آنا۔ بیٹے نے وہی لاتھی باب کے ہاتھ سے لیکرنوح علیہ السلام کے سر پراس زور سے ماری کہ آپ لہونہان ہو گئے اور بے ہوت ہوکر گریڑے۔ بڑی بڑی تکیفیں برداشت کرنے کے بعد جب ہوش میں آتے تو یہی وعاكرت رَبّ اغْفِرُ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ "فداوندكريم ميري اس قوم كومعاف کردے کہ بیرنا دان ہیں۔'' پھر جب حالات زیادہ علین ہو گئے ،زمین ظلم ہے بھرگئی اور الله تعالیٰ نے آگاہ بھی فرمادیا کہ جوایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے گا تونوح عليهالسلام كسلى دسية بوئ فرمايا فلا تَبُسَّنِسُ بسمَسا كَانُوُا يَفُعَلُونَ پِس آپ ممكن نه بول ان كامول يرجوه و كررب بيل -اب انصاف كا ونت قريب آ چكا بان

ے انقام لیاجائے گا۔ اس برنوح علیہ السلام نے دعاکی آئے۔۔ مسعُ سلسوب فَانْتَصِورُ [سورة قمر: ١٠]'' بيتك ميں عاجز ہوں پس ميرابدلەلے۔''اورسورت نوح ميں بھی آب عليه السلام كي وعاندكور بو قسالَ نُوحٌ "اوركمانوح عليه السلام في تَ لَا مَلَدُرُ عَلَى الْلارُضِ مِنَ الْكُلْفِرِيْنَ دَيَّارًا الصمير يروردگارندچهور زمين يركافرول كاليك تحمریسے والا۔ "کیونکہ ان میں اب کوئی ایمان لانے والانہیں ہے۔ کیونکہ بیدعا نوح علیہ السلام نے اس وفت کی جب اللہ تعالی نے بذر بعدوجی بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے كاراس كي بعد الله تعالى في تحكم ديا وَاصْنَع الْفُلْكَ بِاعْيُنِنَا اور تيار كر تشي مارى www.besturdubooks.net \_\_ مرجمارے مم سے۔ اس کشتی کی بہت سی تفصیلات تورات اور قر آن کریم کی تفاسیروں میں مکتی ہیں۔ سیہ تحشتی اتنی بردی تھی کہ تمام مومن مرد بعورتیں اور دیگر جانداراس میں سوار ہو گئے ۔ توریت کے مطابق نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ گو کھر کی لکڑی ہے مشتی تیار کرو۔ عام تفسیروں والے سا کوان کی لکڑی کا ذکر کرتے ہیں جو کہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ مکن ہے کو کھر اور سا گوان ا کک ہی درخت کے دونام ہوں۔

بيائش كشتى نوح عليه السلام:

محققین کی تحقیق کے مطابق کشی تین سو ہاتھ کہی بچپاس ہاتھ چوڑی تمیں ہاتھ بلند کھی۔ اس کی تین منزلیں تھیں۔ ایک منزل پر جانور سے ، دوسری پر سامان اور تیسری پر انسان سوار ہوئے۔ لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے بیکشتی اتنی بڑی تھی جتنا بڑا پاکستانی جہاز سفینہ جہاز جرمنی کا بنا ہوا تھا جرمنی فوج اسے نقل وحمل کیلئے استعال کرتی رہی جب پاکستان کی تحویل میں آیا تو ہے جوں کی نقل وحمل کیلئے کرا جی اور جدہ کے درمیان چلتا جب پاکستان کی تحویل میں آیا تو ہے جوں کی نقل وحمل کیلئے کرا جی اور جدہ کے درمیان چلتا

رہا۔ پھے عرصہ قبل اسے نا قابل سروس قرار دیکر ضائع کر دیا گیا ہے۔ اس جہاز کی گیارہ مزلیس تھیں جبکہ عثق کی تین منزلیس تھیں۔ بہر حال اس کشتی میں اللہ تعالیٰ کے تھم سے کھڑکیاں اور روشن دان بھی بنائے گئے۔ بہر حال کشتی تیار ہوگئی اور پھر اس کیسا تھ دو واقعات پیش آئے جن کا ذکر آ گے آئے گا جو اللہ تعالیٰ کے علم اور تھمت کے مطابق تھے۔ اس کشتی کواللہ تعالیٰ نے پچھلوں کیلئے باعث عبرت بنادیا اور یہ ہمیشہ یا در تھی جائے گی۔ آئے ضرت بھی مثال کشتی جیسے کی مثال کشتی جیسی ہے اور میر کے اس حابہ کی مثال ستاروں جیسی ہے۔ ان دونوں گروہوں کونظر انداز نہ کرو۔ اہل بیت کی مثال ست کی مثال بیت کی مثال ہیت کی مثال ہیت کی مثال ہیت کی مثال ہیت کی کشتی پر صحابہ کی مثال ہیت کی مثال ہیت کی کشتی پر سوار ہو جاؤ لیمن اہل بیت کیسا تھ مل جاؤ۔ جیسا کہ نوح علیدالسلام کی امت کے مومن آپ کیسا تھ سوار ہو کر مل گئے تھے اور جسطر ح تار کی میں ستاروں سے راہنمائی حاصل کی جاتی کے ساتھ سوار ہو کر مل گئے تھے اور جسطر ح تار کی میں ستاروں سے راہنمائی حاصل کی جاتی کے ساتھ سوار ہو کر مل گئے تھے اور جسطر ح تار کی میں ستاروں سے راہنمائی حاصل کی جاتی ہوں کی جاتی طرح تم میر سے حابہ مائی حاصل کی حالی ہوں۔

پھرنوح علیہ السلام کو تھم ہوا و کا ٹھنے خاط بنی فی الَّذِیْنَ ظَلَمُوا اور میر سساتھ بات نہ کرناان لوگوں کے بارے میں جنہوں ۔ نظام کیا ہے۔ آپ کی نبوت ورسالت کو سلیم ہیں کیا اور آپ کی اطاعت کرنے سے انکار کردیا ہے۔ وہ ظالم لوگ ہیں کفرشرک میں جتلا ہیں ان کے متعلق مجھ سے کوئی سفارت نہ کرنا إنَّهُ ہُم مُسْفُ وَقُونُ نَبِیتُک وہ غرق کے جا کیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق و یَصْفَ نُع الْفُلُک اور نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق و یَصْف نع الْفُلُک اور نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق کے تصاور اس دور ان و کھی گئے مامر و علیہ السلام اللہ قوض میں کر دیا تھا ان پر کوئی گروہ ان کی قوم کا سَنجورُو اَمِن کہ تو ضف کرتے تھے کہ و کی میں بناتے ہو؟ نوح و کی میں بناتے ہو؟ نوح علیہ السلام نے بوجھتے کہ یہ کیا بناتے ہو؟ نوح علیہ السلام فرماتے کہ ایک گئے۔ وہ تن کر علیہ السلام فرماتے کہ ایک گئے۔ وہ تن کر علیہ السلام فرماتے کہ ایک گئے۔ وہ تن کر علیہ السلام فرماتے کہ ایک گئے۔ وہ تن کر وہ تا تا ہوں جو پانی پر چلے گا اور دو بے سے بچائے گا۔ وہ تن کر علیہ السلام فرماتے کہ ایک گئے۔ وہ تن تا ہوں جو پانی پر چلے گا اور دو و بنے سے بچائے گا۔ وہ تن کر علیہ السلام فرماتے کہ ایک گئے۔ وہ تن تا ہوں جو پانی پر چلے گا اور دو و بنے سے بچائے گا۔ وہ تن کر علیہ السلام فرماتے کہ ایک گئے۔ وہ تن تا ہوں جو پانی پر چلے گا اور دو و بنے سے بچائے گا۔ وہ تن کر علیہ السلام فرماتے کہ ایک گئے۔ وہ تن کر کہ کو تا تا ہوں جو پانی پر چلے گا اور دو و بنے سے بچائے گا۔ وہ تن کر کہ کو تا کہ کو تو تھا کہ کو تا تا ہوں جو پانی پر چلے گا اور دو و بنے سے بچائے گا۔ وہ تن کر کو تا کہ کو تا کا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کی کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو تا

ہنی اڑاتے کہ خٹک زمین پر ڈو بنے کا بچاؤ کررہے ہیں ۔حضرت نوح علیہ السلام فر ماتے کرلونداق جب غوطے کھا وُ گے اور تمہارے ہوش وحواس اُڑے ہوئے ہوئے ، چیخو گے ، چلاؤ گے ،ایک دوسرے کو بلاؤ گے اس وقت ہم بھی تمہارے ساتھ سخرہ کریں گے کہ کیا حال ہے، کیابناہے؟ قَالَ إِنْ تَسْخُورُو المِنَّا فرمایا نوح علیہ السلام نے اگرتم مُعنها كرتے مومار يساته فالسنحر منكم كمسا تسنحرون يسبيك ممجى تمهارى منى اڑا کیں گے جسطرح تم ہنسی اڑاتے ہو۔ پس تم نادان ہو وہ وفت تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں ہے جورب تعالی نے مجھے بتایا ہے وہی کے مطابق کہ وہ بروامشکل وقت ہوگا كُونُ كُسى كارشته دارنبيل بن كا فسوف تعلمون بسعقريبتم جان اوك مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُنخُونِهِ كرس كي ياس آتا بعداب جورسواكرے ويسحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِينه اوركس يرلازم موتا بوائى عذاب بيماده جب ضَرَب يَصُوب سے آئے تومعنى ہوتا ہواجب اور لازم ہوتا اور اگر خسل یکٹل نصر سے آئے تومعنی ہوتا ہے اتر نا۔ اور يهال طسر بسے ہوازم اور واجب ہونے کے معنی میں۔ اور وہ عذاب البنا وائی ہوگا کہ بھی ختم نہیں ہوگا دنیا میں پھر برزخ قبر میں پھرمیدان حشر میں پھر مل صراط ہے گزرتے وقت كهردوزخ مين - حتى إذا جَآءَ أَمُونَا بِها تلك كهجب آيا هاراتكم وَفَارَ التَّنُّورُ اور جوش مارا تندور نے ،ابلا تندور۔

عکرمہ شاگرد ہیں ابن عہاس رضی اللہ تاعلیٰ عنما کے۔وہ فرماتے ہیں کہ تندور ہے مراد و نجے اُلارُ ض سطح زمین ہے۔اور عربی میں تنور کے عنی سطح زمین کے بھی آتے ہیں مراد و نجے اُلارُ ض سطح زمین ہے۔اور عربی میں تنور کے عنی سطح زمین کے بھی آتے ہیں کیکن یہ تندور ہے سیح تفسیر وہ ہے جو جمہور کرتے ہیں کہ تندور سے مراد و ہی تندور ہے جس میں لوگ روٹیاں پکاتے ہیں۔عربی میں بھی اس کو تندور کہتے ہیں ،فاری میں بھی اس کو تندور کہتے ہیں ،فاری میں بھی اس کو تندور کہتے ہیں ،فاری میں بھی اس کو

تندور کہتے ہیں، اردو پنجائی میں بھی اور پشتو میں بھی اس کوتندور کہتے ہیں۔ یہ توَادُ دُ اَلْسِنَهُ ہے۔ یعظف زبانوں میں یہ لفظ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علامت مقرر کی گئی گئی کے تنہار کے مرمیں جوتندور ہے اس سے جب پانی ابلنا شروع ہوتو تم سامان شتی کے اوپر چڑھا تا شروع کردینا۔ چنانچہ جب وہ وفت آیا کہ تندور نے جوش مارا فَلْنَا الْحَمِلُ فِيُهَا کہا ہم نے نوح علیہ السلام کوسوار کراس کشی میں۔

يبال ايك كرائمر كامسئلة مجهليل وه بيركه هاضميرمونث كي يجاور فُلك كالفظ ندکر ہے۔ تو راجع مرجع کے درمیان مطابقت نہیں ہے اس کے متعلق مفسرین کرام فر ماتے ہیں کہ یہاں ہا ضمیر سفینہ کی نسبت ہے ہے یعنی فلک سفینہ کی تاویل میں ہے۔ سوار کریں آپاس فیندمیں مِنُ کُلِّ زَوْجَیُنِ الْنَیْنِ ہِرْم کے جوڑے کو - زَوُجَیُن کے بعد انسنين كالفظ كااضا فداس لئے كيا كه اگرافتين كالفظ ندلاتے توزوجين كامعني حاربوتا کیونکہ زوج کامعنی جفت ہےتو زُوُ جَیُن دو جفت ہوئے ۔تو جفت کامعنی عارہوگا حالانکہ عارم انہیں ہیں بلکہ مرادیہ ہے کہ دوسرے کوساتھ ملا کرزوج بنانے والا۔اس لئے اثنین کا لفظ برها كرواضح كيا كه دومراد بي نراور ماده كه برنوع كانر ماده سواركرليس - چنانجينسيرول میں موجود ہے کہ کتا کتی سوار کئے مجے ، بلا بلی ، چو ہاجو ہی سوار کئے گئے ، خز مریز مادہ سوار کئے ے بھوڑا تھوڑی ،گدھا گدھی ، بکرا بکری وغیرہ نر مادہ سوار کئے تھے کیکن نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو جومشرک تھا سوارنہیں کیا گیا۔انسان جب انسان ہوتا ہے تو تمام مخلوق ہے بہتر ہوتا ہے۔

الله تعالى فرماتے بین إنَّ الَّهِ يُمنَ امَنُوا وَعَمِلُو الصَّلِحْتِ أُولَئِكَ هُمُ خَيْسِرُ الْبَوِيَّةُ [سورت بينه: ٤] "بيتك وه لوگ جوايمان لائے اور ممل كے التھے يہ لوگ بہترین علوق ہیں۔ 'اللہ تعالی کی ساری علوق میں سے بہتر ہیں۔ انسان انسان ہوتو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ انسان انسانیت اختیار کرے تو اللہ تعالی نے اس کو بری نضیلت دی ہے وَ کَمَفَدُ حَرِّمُنَا بَنِیُ اَدُمَ [بی اسرائیل: ۵۰]' اور البتہ تحقیق ہم نے عزت بخش ہے اولاد آدم کو۔' اللہ تعالی نے بی آدم کو برئی نضیلت دی ہے لیکن جب انسان انسانیت سے گرجاتا ہے تو اس کے متعلق اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّ اللّٰهِ يُنَ کَفَرُو امِنُ اَهُلِ الْکِتْبِ وَالْمُشْرِكِیُنَ فِی نَادِ جَهَنَّمَ خلِدِیُنَ فِیْهَا اُولَئِکَ هُمُ شُرُّ الْبَرِیَّةِ [بینة ۲۰] '' بیشک وہ لوگ جو کافر بین آبل کتاب اور شرکوں میں سے ان کا شماند دوزت کی آگ ہے ہیں بیشہ ہمیشہ کیلئے اس میں رہیں گے بیلوگ تمام مخلوق میں بدتر ہیں۔'' کتے بلے چو ہے خزیر ہیں ہیں جر ہیں کہ ان کو تو کشتی میں جگہ ل گئی مگر نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جگہ نہ ملی کہ سے بھی بدتر ہیں کہ ان کو تو کشتی میں جگہ ل گئی مگر نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جگہ نہ ملی کہ انسان سے گر چکا تھا۔

### تشتی نوح میں کتنے آدمی سوار تھے:

اللہ تعالی فرماتے ہیں و افسلک الامن سَبق عَلَیْهِ الْقُولُ اورا پی گھروالوں کو بھی سوار کر مگروہ کہ جن پر بات پہلے طے ہو چک ہے۔ وہ کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا اور نوح علیہ السلام کی بیوی اور دیگر عزیز۔ و مَسنُ امَسنَ اور جوایمان لائے ان کو بھی سوار کر۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور دیگر عزیز۔ و مَسنُ امَسنَ اور جوایمان لائے ان کو بھی سوار کر۔ کتاب مقدس کے حصہ مکاشفہ ، ملاکی عیقوق میں لکھا ہے کہ شتی میں نوح علیہ السلام کے علاوہ صرف سات آ دمی شے تین ان کے بیٹے اور چار بہوئیں۔

لیکن قرآن باک ہے معلوم ہوتا ہے اور تفسیری بھی بتلاتی ہیں کہ صرف سات آ دی نہیں سقے بلکہ اور بھی متھے کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کشتی ہیں سوار کر اَهُ لَکَ اِلَّامَنُ اَور اَهْ لَکَ اِللَّمَنُ اور اَهْ لَکُ اَهْ وَمُ اَلْهُ مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ اللَّهُ الل

ان کوبھی سوار کر جوایمان لائے ہیں۔ تو اس ہے معلوم ہوا کہان کے بیٹوں اور بہوؤن کے علاوہ بھی کچھلوگ تھے۔اورتفسیروں میں پالفظ بھی آئے ہیں رجان ونیسآء وَصِبُیانٌ مرد بھی عور تیں بھی تھیں ، بیچ بھی تھے۔اور یہ بھی تم یڑھ چکے ہو کہ نوح علیہ السلام کے خَالْفِين نِے طعنہ دیا وَمَانَواکَ اتَّبَعَکَ إِلَّا الَّذِيْنَ هُمُ اَرَذِلْنَا بَادِیَ الرَّأَی ''اورہم نہیں دیکھتے کہ تیراا تباع کیا ہوگران لوگوں نے جوہم میں رذیل ہیں سرسری رائے والے ہیں ۔''اگرتمہاری بات سیحے ہوتی تو ہم سرداروں کوسمجھ نہآتی ۔ان کو کمی کہہ کرتو ہین کی ۔اور حدیث یاک میں آتا ہے کہ پیمبراشراف توم میں ہے ہوتے ہیں تا کہ کوئی سے طعنہ نہ دے کہ ہم نیچ قوم کے آ دمی کی بات مانے کیلئے تیار نہیں ہیں۔ تو ارا ذلنا کا جملہ بھی بتار ہاہے کہ آپھے اورلوگ بھی تھے کہ جن کی تعداد کسی معتبر تفسیر میں اتنی سے زیادہ نہیں مکتی ۔ بیساڑ ھے نوسو سال کی کمائی تھی ان کوضائع نہیں کرنا تھا اگر ہمارامال ضائع ہو جائے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اتن در کی محنت تھی جوضائع ہوگئی۔ بدر کے موقع پر آنخضرت ﷺ عشاء کی نماز پڑھ کے سرخ رنگ کے خیمے میں داخل ہوئے جو چمڑے کا تھا اور ان الفاظ کیساتھ دعا کرتے رے اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْمَلُكَ عَهْدَكَ وَوَعُدَكَ" اے اللّٰهِمْ اِنِّي اَسْمَلُكَ عَهْدَاور وعدے کا سوال کرتا ہوں کہ بیمیری بیندرہ سال کی کمائی ہے۔'' ۱۳ سال مکہ کے اور تقریباً دوسال مدينه منوره ك\_اگريه بلاك موكئ كم تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمُ " تيرى خالص عبادت آج ك بعد نہیں ہوگی۔'' یہی تو میری کمائی ہے۔ تین سو بارہ بیاور تیرھواں میں ہوں بار بار دعا اور زاری کرتے رہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نہے ہے باہرآ ہے ﷺ کی آہ وزاری سنتے رہے۔اندرجا کے کہنے گلے حضرت بس کرو! بڑی زاری کی ہے انشاء اللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آپ ﷺ خیمے ہے باہر تشریف لائے میہ آیت کریمہ

آب کی زبان مبارک برخی سئے فرق السجمع ویو آون الذّبو [قمر: ۴۵] "عقریب شکست ہوگی کا فروں کی جماعت کو اور یہ پیٹے پھیر جائیں گے۔" اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَاآهَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ اور نبیں ایمان لا سے ان برگر بہت تھوڑ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ استی سے زیادہ تعداد کسی معتبر تفسیر میں سے نبیں گذری۔



وَقَالَ اثَرَكِوُ افِيهَا بِسَمِ اللهِ عَجْرَبَهَا وَ مُرْسَهَا اللهِ اللهِ عَجْرَبَهَا وَمُرْسَهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَقَالَ اورفر ما يا نوح عليه السلام نے ارْ كَبُو افِيهَا سوار ہوجا وَاس سَتى بيں بِسْمِ اللّٰهِ مَجْمَ هَاوَ مُرُسْهَا اللّٰدَتَعالَىٰ كِنام كيماتها سكا چلنا اوراس كاهرنا اوراس كاهرنا اوراس كاهرنا اوراس كاهرنا اور وَيْ يَعْفُورٌ رَّحِيمٌ بينك ميرارب بخشف والامبربان ہے وَهِي تَجُوِي بِهِمُ اوروه شَيّ ان كولے كرچل رہى تقى فوج موجول كاندر كائے جبال جيك اوروه شيّ ان كولے كرچل رہى تى فوج موجول كاندر كائے جبال جيك پہاڑ ہوتے ہيں وَنادى نُوحُ رابُنَهُ اور پكارانوح عليه السلام نے اپنے بينے كو وَكَانَ فِي مَعْزِلِ اور تقاوه الك جگه ميں يُبُني ارْكَبٌ مَعْنَا الى بيارے بينے سوار ہوجا ہمارے ساتھ وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكُفِوِيُنَ اور نہ ہوتو كافرول كيماته قَالَ سوار ہوجا ہمارے ساتھ وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكُفِويُنَ اور نہ ہوتو كافرول كيماته قَالَ

اس نے کہا سے اوی آلئی جَبَلِ عنقریب میں بناہ پکڑوں گا بہاڑی طرف يَّعُصِمُنِيُ مِنَ الْمَآءِ وه بِهارُ مجھے بچالے گایانی نے قَالَ فرمایا نوح علیہ السلام نے کا عاصم الیوم مِن امر الله ميس بكوئى بيانے والا آج كون الله تعالی کے مسے إلا من رجم مروہ جس يرحم كياس نے وَحالَ بَيْنَهُمَا الْمَوُ جُ اور حاكل مِوكنين ان كے درميان موجيس فَكَانَ مِنَ الْمُغُوَقِينَ لِيس مِوكيا وہ غرق ہونے والوں میں سے وقیل اور کہا گیا یارُض اہلیمی مَآء کِ اے زمين نكل كة واين يانى كو وَينسَمَاءُ أَقْلِعِي اوراك سان ابتم عمم جاوً وَغِيْضَ الْمَآءُ اورخشك كرديا كياياني وقصيى الآمُرُ اورفيصله كرديا كيامعا ملح كا وَاسُتَوَتُ عَلَى الْمُجُودِي اورجائكي وهُ تَتَى جودي يهارُير وَقِيسُلَ اوركها كيا بُعُدًالِّلُقَوْم الظَّلِمِينَ دوري مولَى ظالم قوم كيليّ وَنَادى نُوحٌ رَبَّهُ اوريكارا نؤح عليه السلام نے اينے رب كو فَقَالَ رَبّ بس كہاا ، مير ارب إنّ ابني مِنُ اَهْلِي بِينَكَ مِيرابِينَامِيرِ اللهِ مِن عالَم مِن عَهِ وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَقُّ اور بينك وعده تيراسياب و أنت أحُكم المخكِمِين اورتوسب حاكمول سي برهكر

نوح علیہ السلام اولوالعزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ انہوں نے ساڑھے نوسوسال قوم کو تبلیغ کی۔ رات کو، دن کو بجلس میں، تنہائی میں، بلنداور آہت، ہرطریقہ سے اللہ تعالیٰ کا پیغام بہنچایا پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یہ پیغام آیا کہ تمہاری قوم میں سے جوامیان لا پیغام بہنچایا پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یہ پیغام آیا کہ تمہاری قوم میں سے جوامیان لا کے جی ہیں بس یہی مومن رہیں گے اور کوئی ایمان نہیں لائے گاتو پھر حضرت نوح علیہ السلام

### براجها كام بهم الله ي شروع كرنا جائي :

صدیث پاک میں آتا ہے کُلُ اَمُو ذِی بَالِ لَمْ یُبُدَهُ بِبِسْمِ اللّٰهِ وَفِی رِوَایَةِ اَبْتُرُ وَفِی رِوَایَةِ اِللّٰهِ فَهُوَ اَقْطَعُ وَفِی رِوَایَةِ اَبْتُرُ وَفِی رِوَایَةِ اَلْحَدُومَ اَوْ کَما قَالَ عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلام "مرذی شان کام جونه شروع کیاجائے ہم الله کیماتھ اورایک روایت میں ہے کہ وہ کام دم ہریدہ ہے اورایک روایت میں ہے کہ وہ کام ہم الله ہو اورایک رویت میں ہے کہ وہ کام دم ہریدہ ہے اورایک روایت میں ہے کہ وہ کام ہم الله ہو جو بھی اچھا کام شروع کرے ہم الله ہو می الله الله ہو کہ مالله ہو سے پہلے ہم الله پر ھے عُریب الله پوری پڑھی ہی اچھا کام کرے اس سے پہلے ہم الله پر ہے ۔ کھر یہ سوال ہے کہ ہم الله پوری پڑھی ہے یاصرف ہم الله کا جملہ کہ و ہو تو کافی قاری شرح افقا ہے میں لکھتے ہیں کہ وضو سے پہلے اگر صرف ہم الله کا جملہ کہ و ہو کافی ہے وَاعَلَاهُ بِالنَّعْتَيْنِ اور بہتر ہے کہ ساتھ الرحمٰن الرحیم کی دونوں صفتیں بھی ملائے۔ ای طرح شاہ ولی الله صاحب محدث دہلوی اپنی کتاب مُسَوْی میں لکھتے ہیں کہ ام نووی کھتے ہیں کہ ام نووی کھتے ہیں کہ ام نووی کھتے ہیں کہ ام نووی کی کھتے ہیں کہ ام نووی کی کھتے ہیں کہ ام نووی کھتے ہیں کہ ام نووی کھتے ہیں کہ ام نووی کی کیا ہے کہ کی کھتے ہیں کہ ام نووی کی کھتے ہیں کہ اس کے کہ کھتے ہیں کہ ام نووی کی کھتے ہیں کہ ام نووی کھی کے کہ کی کھتے ہیں کہ ام نووی کی کھتے ہیں کہ اس کے کہ کی کھتے ہیں کہ اس کے کہ کی کھتے ہیں کہ کہ کی کھتے ہیں کہ کو کی کی کھتے ہیں کہ کو کی کی کے کہ کی کھتے ہیں کی کھتے ہیں کہ کو کی کھنے کی کھتے ہیں کہ کو کھنے کی کھتے ہیں کہ کو کھنے کی کھنے کی کھتے کی کھتے ہیں کہ کی کھتے ہیں کہ کو کھتے کی کھر کھر کے کہ کھنے کی کہ کہ کو کھر کھر کے کہ کہ کو کھر کی کھنے کی کھر کی کھر کے کہ کہ کھر کے کہ کو کھر کے کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کو کو کھر کی کھر کے کہ کو کی کی کھر کھر کی کھر کھر کے کہ کو کھر کی کھر کے کہ کو

بیں کہ وضو سے پہلے اور ہرا چھے کام سے پہلے پوری بسم اللہ پڑھے تو بہتر ہے اورا گرصر ف
بسم اللہ کہہ لے تو بھی کافی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہا گرآ دی شروع میں بھول گیا
درمیان میں یاد آیا تواس وقت پڑھے بیٹ الله او گفہ و آخو کہ '' پہلے بھی اللہ تعالیٰ کانام
اور آخر میں بھی ای کانام ہے۔''لیکن برے کام سے پہلے پڑھنا کفر کا باعث ہے۔شرح
فقد اکبر میں ملاعلی قاری لکھتے ہیں کہا گرکوئی شخص شراب پئتے وقت یازنا کرتے وقت بسم اللہ
پڑھے نو کافر ہو جائے گا،کسی کو ناحی قبل کرتے وقت بسم اللہ پڑھے تو کافر ہو جائے گا
کیونکہ بسم اللہ کا مقام تو اچھے کام ہیں اس نے بری جگہ میں پڑھ کرشر بعت کی وضع کو تبدیل

ا يب عورت بيچسميت غرق هو گئ مگر کشتی نوح ميں سوار نه هو ئی :

چڑھا تواس نے بیچے کوسریر بٹھالیا جب اس نے دیکھا کہ یانی سر سے بھی اوپر چڑر ہاہے تو اس کو ہاتھوں کے پنجوں براٹھا لیا۔ان کے دیکھتے دیکھتے خود بھی سیلا ب کی نظر ہوگئی اور بچہ بھی مگرحق کو قبول نہیں کیا دھڑ انہیں چھوڑا۔ضد اور دھڑ ہے بندی بہت بری چیز ہے آ دمی بات کو سیجے سیجھتے ہوئے بھی نہیں مانتا جسطرح تم لوگ رسم ورواج میں تھنسے ہوئے ہواورا چھی طرح سبحصتے بھنی ہو کہ پیغلط کام ہیں مگر چھوڑتے نہیں ہو کہتے ہو کہنا ک کدھرلے جائیں۔ ناک کی خاطر بیسارے کام کرتے ہو۔ میں کہنا ہوں کے سوجہاد سے بڑھ کر ہے ایس دهر ب بازی سے نکلنا۔ وَهِسَى تَسْجُسِ يُ بِهِمُ اوروه کشتی ان کو لے کرچل رہی تھی فیے، مَوْج كَالُجِبَالِ موجول كاندرجي بهارُ موت بين فودجم في تجربه كياب كبعض دفعة سمندر مين اتنى برى موج أتفتى ہے كہ جہازى دوسرى طرف كچے نظر نبيل آتا۔ وَ مَسادى نُوْحُ وابْسَهُ اور يكار انوح عليه السلام في اسيخ بين كنعان كو و تكان فيسى مَعُول اورتهاوه ا لگ جگه میں ۔اس کی بیوی بھی کشتی میں سوارتھی کیونکہ وہ مومنے تھی لیکن وہ ضدیراڑا ہوا تھا۔

ضداور تکبرانسان کونتاه کردیتا ہے:

باپ کی آواز نے بھی اس پر پھھ اگر نہ کیا کیونکہ جب بریختی انسان پر غالب آجاتی ہے تو پھر پچھ نہیں ہوسکتا۔ بجیب منظر تھا سارے کا فراس وقت موت کے منہ میں سے گراس نے ضرفہیں چھوڑی ،ضدضہ ہے۔ ابوجہل کو زخمی تو معو ذاور معاذ انصاری نوجوانوں نے کیا تھارضی اللہ تعالی عنہما لیکن مرانہیں تھا موت کی کھکش میں تھا۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جب اس کا سرکا نے لگے تو کہے لگا کہ میراسر ذرا نیچ سے کا ثما کہ سردار کا سربر انظر آئے۔ تکبرا بھی تک نہیں گیا حالا نکہ اس وقت آدمی دنیا کو بھول جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے سینے کو بلایا یہ نہیں گیا حالانکہ اس وقت آدمی دنیا کو بھول جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے بینے کو بلایا یہ نہیں گیا حال کہ اس یا کویا نے تھنچر کہتے ہیں۔ شفقت کیلئے آتی ہے بینجا بی

میر نوح بابدان نشت خاندان نبوش گم شد

"نوح علیه السلام کا بیٹا برون کی صحبت میں رہائی کی نبوت کا خاندان گم ہوگیا۔

"اصحاب کہف روزے چند ہے نیکاں گرفت مردم شد
اصحاب کہف کے نے چنددن نیکوں کی بیروی کی آ دمی ہوگیا۔"
تیروشم کے جانور جنت میں جا کیں گے:
تیروشم کے جانور جنت میں جا کیں گے:

امام ابن نجیم مصری بہت بڑے نقیہ گزرے ہیں۔ فقہاء کرام ان کو ابو صنیفہ ڈانی کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب' الاشاہ والنظائ' میں لکھا ہے کہ ساانتم کے جانور جنت میں جائیں گے ان میں ایک اصحاب کہف کا کتا اور حضرت صالح علیہ السلام کی اوٹنی ،سلیمان جائیں گے ان میں ایک اصحاب کہف کا کتا اور حضرت صالح علیہ السلام کی اوٹنی ،سلیمان

عليه السلام كيساتھ گفتگو كرنے والا مدم بھى ہے۔ليكن نوح عليه السلام كابيثا بروں كيساتھ بيشا برى مجلس اختيار كي خاندان نبوت كم كربيشا دنيا بھي گئي آخرت بھي گئي \_بعض تفسيروں ميں ہے کہ بلعم باعور کی شکل میں اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا ۔بلعم باعور ایک آ دمی تھا اس کا نام تو قرآن کریم میں نہیں ہے لیکن اس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اچھے آ دمیوں کا اچھااٹر ہوتا ہےاور برےآ دمیوں کا برااٹر ہوتا ہے،حدیث یاک میں آتا ہے کہ سی آ دمی کے متعلق معلوم کرنا ہو کہ کیسا ہے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں فَلُمِینُظُو مِنْ يُسخَالِلُ فَإِنَّ الْمَرُءَ عَلَى دِين خَلِيلِهِ بِيديكُ وكاس كى سوساتى كيس ب؟ كيا دميون میں اٹھتا بیٹھتاہے کیونکہ آ دمی اینے دوست کےنظریبے پر ہوتا ہے۔ یہ ابو داؤ دشریف کی روایت ہے۔تو حضرت نوح علیہ السلام نے اینے میٹے کوفر مایا کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جا اورتو كافرول كيهاتهونه و قال كنعان بيني في مغروراندانداز بين كها سهاوي إلى جَبَل عَنقريب مين يناه پكرول كايماركى طرف يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَآءِ وه يهار جَضِ بَعالَكِ گایانی ہے۔اونے اونے بہاڑ ہیں کسی پرچڑھ جاؤں یانی میراکیابگاڑے گا قسال نوح عليه السلام نے فرمايا كلا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمُو اللَّهِ نهيں ہے كوئى بيجانے والا آج كے دن الله تعالى كے علم سے الله تعالى كے عذاب سے إلا من رجم كروہ جس يرحم كر كاالله تعالی اوراللہ تعالی رحم ای برکرے گاجوکلمہ بڑھ کرکشتی میں میرے ساتھ سوار ہوجائے گا۔ نوح عليه السلام كاكلمة تهالا الله الاالسكُّ ه نوح نسجى الله. ليكن اس ن كوئى بات ندس ف طوفان آیانوح علیه السلام اوران کیساتھ سوار ساتھی دیکھ رہے تھے و خسال بیسنے مسا الْمَوُ جُ اور حاكل موكمني باب بي عي كورميان موجيس فكان مِنَ المُعُورَ قِيْنَ لِيس موكياوه غرق ہونے والول میں سے۔جونافر مان لوگ غرق ہوئے ان میں نوح علیہ السلام کا بیٹا

کنعان بھی تھا۔ جب کام پورا ہو گیا تورات میں ہے کہ وہ ستی جھ ماہ سترہ دن چلتی رہی سر هویں دن اس بہاڑی بررکی جس کا نام آ گے آر ہاہے وَقِیْلَ اور کہا گیا بار طن ابلَعِی مَاءَ كِ احزين نُكُل لِي الله الله الله و منسماء أقلعي اوراح أسان اب توهم جا بارش روک لے۔ جب سیلاب بریا ہوا آسان سے موسلہ دھار بارش شروع ہوگئ تھی جب الله تعالى نے حکم دیا تووہ ہارش رک گئ وَغِیُہ ض الْمُمَاءُ اور ختُک کردیا گیا یانی سارے علاقے كاتونہيں جہاں كثتى جا كرمفہرى تقى وہاں يانى خشك ہوگيا وَقُصِبِي ٱلْآمُو ُ اور فيصله كرديا كيامعا ملى كارجس قوم كوتباه كرنا تقاوه سب كسب تباه موكئ فيصص النّبيّين ایک کتاب ہے۔اس میں رطب ویابس ہرقتم کے قصے ہیں اس میں لکھا ہے کہ عوج ابن عنق نامی ایک آ دمی تھا اس کا قد تین ہزار تین سوبتیں گز (3332) تھا۔اس کے صرف مخنوں تک یانی آیا تھاوہ محصلیاں پکڑتا اور سورج پرر کھ کر بھون کر کھا تا تھا۔ پیسب خرافات ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ۔سب غرق ہو گئے تھے سوائے کشتی کے سواروں کے ۔ وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِي اورجا كَلَى وهُ تَتَى جودى يها زير

جودی پہاڑ عراق کے صوبہ موصل میں ہے اور تورات میں اس پہاڑی کا نام
ارارات ہے۔ کہتے ہیں کہ طح سمندر سے تقریباً سترہ (کا) ہزارفٹ کی بلندی پرہے۔ جیسے
کارگل کا علاقہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اس پہاڑ کا نام جودی ہے۔ بخاری شریف میں ہے
کہ اَدُرَ کَتُهَا اَوَائِلُ هَذِهِ الْآهُٰةِ '' اس شی کا ڈھانچاس امت کے ابتدائی افراد نے بھی
د یکھا ہے۔ ''یعنی آنخضرت پڑھی کی امت کے افراد صحابہ 'تا بعین آور شع تا بعین میں سے
بعض حضرات نے اس کشتی کا ڈھانچہ دیکھا ہے اور بعض سیاحوں نے اس پر کتا ہیں بھی کھی
بین اور جو پچھ قرآن کریم نے بتلایا ہے اس کی تائید کی ہے۔ اور تورات میں ہے کہ ساتویں

مہینے کی سترہ تاریخ کو پیشتی بہاڑ برجا تکی گویا کہ بیہ چھ ماہ سترہ دن ستنی میں رہے۔ وَقِیْسِلَ بُعُدُ اللَّهُ فَوْمِ الظُّلِمِينَ اوركها كيادوري مولَى ظالم قوم كيليِّ يهان نبست بهي كام ندآ بَي وَ نَا دَى نُوحٌ رَّبَّهُ اور يكار انوح عليه السلام نے اپنے رب كو - بيغرق ہونے سے يميلے كى بات ہے۔ جب نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہونے لگے اور اینے ساتھیوں سے فرمایا سوار ہو جاؤ کشتی میں اس کا چلنا بھی اللہ تعالیٰ کے نام کیساتھ ہے اور اس کالنگر انداز ہونا بھی اللہ تعالی کے نام کیساتھ ہے۔ ساتھی سوار ہو گئے تو بیٹے کو کہا ہمار ہے ساتھ سوار ہو جااور کا فروں کیساتھ نہ ہو۔وہ نہ مانا۔ جب بیچے کی طرف سے ناامید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے آگے درخواست كى فَقَالَ دَب يس كهاا \_ مير \_ درب إنَّ ابْسِني مِنْ أَهُ لِي بيشك ميرابينا میرے اہل میں ہے ہے اور بیشک وعدہ تیراسچا ہے۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ندکور ہے کہ ہم تخفے بھی بچائیں گے اور تیرے اہل کو بھی ۔اس وعدے کونوح علیہ السلام یا د کروارہے تھے کہاہے پروردگار! آپ نے فر مایا تھا کہ میں تمہیں اورتمہاری اہل کونجات دول گا۔اے پروردگار!میرابیامیرےاہل میں سے ہےوہ نافرمان ہے گرآ یہ قادرمطلق ہیں دلوں کو پھیرنے پر قادر ہیں آ ب ہی اس کے دل کو پھیر دیں کہ پیکلمہ پڑھ کر کشتی میں سوار ہوجائے وَإِنَّ وَعُدَكَ الْمُحَتُّ اور بيتك تيراوعده سياہے وَ أَنْسَتُ أَحُمْكُمُ السخيمين اورتوسب حاكمول سے برده كرماكم ب\_حينے فيصله كرنے والے بين ان سب میں بڑا فیصلہ کرنے والاتو ہے اس کے دل کو پھیر دیے۔زندگی رہی تو کل جواب سنتو



### قَالَ يَنْوُمُ إِنَّهُ لَيْسُ مِنْ آهُلِكُ \*

اِنْ اَعِطُكُ اَنْ عَكُونَ مِنَ الْجَهِلِيْنَ ﴿ قَالَ رَبِ إِنِّ اَعُودُ بِكَ الْمُعَلِيْنَ ﴿ وَالْمَا الْمُعَلِيْنَ ﴾ وَالْمَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

الْه خسريْنَ تو موجاوُل كامين نقصان الله الخاف والول ميس سے قِيْلَ كها كيا (الله تعالیٰ کی طرف ہے نوح علیہ السلام کو) یٹنو ئے اھبط اے نوح علیہ السلام اتر جاؤ نیچے بسکہ مِنَّاسلامتی کیماتھ ہاری طرف سے وَبَرَ کُتِ عَلَیْکَ اور برکوں كيباتيم جوجهريرين وَعَـلْــى أُمَـم مِّـمَّنُ مَّعُكَ اوران غاندانوں يرجمي جو تير \_ ساتھ ہيں وَ أُمُلِمُ مُسَنُهُ مَيِّعُهُمُ اور پچھامتيں ايسي ہيں جن کوہم فائدہ بہنچائیں گے نُم یَمشهم مِنّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ پھر مِنْجِ گاان کو ہماری طرف سے دردناك عذاب تِلْكُ مِنْ أَمْنُبَآءِ الْغَيْب بِينُوح عليه السلام كاوا قعم غيب كي خبروں میں سے ہے نُے وُجِیُھے آلِکیٹ ہم وحی کرتے ہیں اس واقعہ کی آپ کی طرف مَاكُنُتَ تَعُلَمُهَآ أَنُتَ آبِ اس واقع كُونيس جائة تص وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا اورنه آپ ک قوم جانی تھی اس سے پہلے فاصبر کس آپ صبر کریں إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ بِيتِكَ اجِهَا انجام رِمِيز گارول كيك ہے۔

پچھے سبق میں آپ نے پڑھااور سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے مومن ساتھیوں کیساتھ شتی میں سوار ہوتے وقت اپنے بیٹے کنعان کو کہا کہ کمہ پڑھ کرمومن ہوکر ہمارے ساتھ شتی میں سوار ہو جا۔ کیونکہ شتی میں سوار ہو نے کیلئے ایمان شرط ہے مکلف مخلوق کیلئے۔ اس نے مغروراندا نداز میں کہا کہ پانی میراکیا بگاڑے گا میں پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ رحم اس پر کریگا جو کلمہ پڑھ کر میں سے دالا مگر وہی جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ رحم اس پر کریگا جو کلمہ پڑھ کر میں سے ساتھ شتی میں سوار ہوگا۔ لیکن وہ ضد پیاڑ گیا اور دوسرے غرق ہونے والوں کیساتھ میرے ساتھ شتی میں سوار ہوگا۔ لیکن وہ ضد پیاڑ گیا اور دوسرے غرق ہونے والوں کیساتھ

غرق ہوگیا۔غرقابی سے پہلے تو ح علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی پروردگار تیراوعدہ تھا کہ میں کچھے بھی بچاؤں گا اور تیری اہل کو بھی بچاؤں گا اور یہ میرا بیٹا میری اہل میں سے ہے۔ اور تیراوعدہ سچا ہے تو سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جواب میں قال فرمایا اللہ تعالی نے بائے و بائے گئے کئے سن مِن اَهٰلِ کَ اے نوح بیشک یہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اِنَّهٔ میٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اِنَّهٔ عَمْسَ لَ عَیْسَرُ مَسَالِح بیشک اس کے مل اجھے نہیں ہیں۔ یہ کام اجھے نہیں کرتا یہ کفریر چلنا اسے منہیں کرتا یہ کفریر چلنا اسے منہیں کرتا یہ کفریر چلنا اسے منہیں ہیں۔ یہ کام اجھے نہیں کرتا یہ کفریر چلنا اسے۔

پغیبرکااہل وہی ہے جو پغیبر کا اتباع کرتا ہے:

معلوم ہوا کہ پیغیری اہل وہ ہوتا ہے جواس کا کلمہ پڑھ کراس کے دین پر چلے۔
پہلے گذر چکا ہے کہ نوح علیہ السلام کولوگوں نے طعنہ دیا تھا ہے۔
المسر اُی '' آپ کیساتھ تو کمزوراور گھٹیالوگ ہیں۔' تفسیروں میں ہے کہ کوئی لوہارتھا، کوئی ہرضی تھا، کوئی موچی تھا، یہ تو نوح علیہ السلام کے اہل بن گئے گر بیٹا کتعان اہل نہ بن سکا۔
اس سے یہ معلوم ہوا کہ جوسی العقیدہ مسلمان ہے کُلُ مُومِن تَقِی نَقِی اہل میں داخل ہے جا ہے وہ کہی تو م کیساتھ تعلق رکھتا ہو۔اور ہم درود شریف پڑھتے ہیں الملہ مصلی علی جا ہو وہ کہی تو م کیساتھ تعلق رکھتا ہو۔اور ہم درود شریف پڑھتے ہیں الملہ مصلی علی محمد و علی ال محمد تو اس میں آل کے تحت سارے آجاتے ہیں اور ایک آدی محمد و علی اللہ محمد تو اس میں آل کے تحت سارے آجاتے ہیں اور ایک آدی آدی آخضرت بھٹے کی نسل میں سے ہواور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولا د میں سے ہو گھڑاس کے کام اچھے نہیں ہیں تو وہ آپ کی اہل میں شامل نہیں ہے۔

چھتم کے آدمیوں پراللہ تعالی کی لعنت ہے:

حدیث پاک میں آتا ہے چوشم کے آ دمی ہیں جن پر میں لعنت بھیجنا ہوں اور خدا

نے بھی ان کوملعون قرار دیا ہے۔ اور ہرنبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔

0..... بہلا کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا۔ 0.....دوسراتفند برالہی کو جھٹلانے والا۔ 0..... تیسراو ہفض جوز بردستی غلبہ پانے کی بنا پرایسے خص کومعزز بنائے جسکواللہ تعالی نے دلت زیبل کررکھا ہواور اس مخص کو ذلیل کر ہے جس کو اللہ تعالی نے عزت اور عظمت کی دولت

یےنواز اہو۔

o..... چوتھاوہ مخص جواس چیز کوحلال جانے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو۔

o..... یا نجواں وہ جومیری اولا دمیں ہے ہواوراس چیز کوحلال جانے جواللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے۔

o..... چھٹاوہ خض جومیری سنت کوچھوڑ دے۔[مشکوۃ ،باب الایمان بالقدر]

تو وہ خص جوآپ کے اولا دہیں ہے ہوکر اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال جاتا ہے وہ آپ کے دین پڑییں چل رہا۔ حالانکہ آپ کی اولا دکی ذمہ داری تھی کہ وہ آپ کی گرے چوکیدار ہوتے اور وین کی امانت کی حفاظت کرتے۔ کیونکہ آپ کی نے مال تو چھوڑ انہیں تو دین کی حفاظت کا فریضہ آپ کی کی اولا و پرزیادہ آتا ہے کہ وہ اس امانت کی حفاظت کریں۔ اور گھر کا چوکیدار اگر چور بن جائے تو وہ بڑا مجرم ہے۔ اس لئے فرمایا کہ میں اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فکا قسسنگ نو ما آپ کو کم نہیں ہوال کر مجھ سے اس چیز کا جس کا آپ کو کم نہیں ہے اِنٹی آ عِظٰک اُن تَکُونَ مِنَ اللّٰ جِلِیْنَ بیٹک میں تجھے تھے جسے کہ تا ہوں اس بات کی کہ نہ ہوجا کیں آپ جا ہلوں میں سے۔ اللہ اکبر ، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا اندازہ لگا وُ اللہ تعالیٰ کے پینیسر جا ہلوں میں سے۔ اللہ اکبر ، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا اندازہ لگا وُ اللہ تعالیٰ کے پینیسر خیا ہوں۔ مان میں کہ نہ دن ویکھا نہ دات ، نہ جن نہ نہ اور پھر تہلیٰ کے نہ شام اور پھر تہلیٰ خیا سے حال میں کہ نہ دن ویکھا نہ دات ، نہ جن نہ نہ اور پھر تہلیٰ خیا سے حال میں کہ نہ دن ویکھا نہ دات ، نہ جن نہ نہ اور پھر تہلیٰ کے سائر سے نوسوسال تبلیخ کی اس حال میں کہ نہ دن ویکھا نہ دات ، نہ جن نہ نہ اور پھر تہلیٰ کے نہ شام اور پھر تہلیٰ کے نہ شام اور پھر تہلیٰ کے نہ شام اور پھر تبلیٰ کے نہ شام اور پھر تبلیٰ کے نہ شام اور پھر تبلیٰ کے سائر سے نوسوسال تبلیخ کی اس حال میں کہ نہ دن ویکھا نہ دات ، نہ جن خو شور اس میں کہ نہ دن ویکھا نہ دات ، نہ جن خواہم اس میں کہ نہ دن ویکھا نہ دات ، نہ تو کہ خواہم کی میں حال میں کہ نہ دن ویکھا نہ دات ، نہ تو کھوٹ کی اس حال میں کہ نہ دن ویکھا نہ دات ویکھا کی میکھا کے کہ کو کو کہ کو کھوٹ کی اس حال میں کہ نہ دن ویکھا نہ دات کی کو کھوٹ کی کو کھوٹ کی اس حال میں کہ نہ دن ویکھا نہ دات ویکھا کی کو کھوٹ کی کو کھا کی کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کو کھوٹ کو کھوٹ کی کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کو کھوٹ کی کو کھوٹ کی کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کو کھوٹ کو

میں جھڑکیاں بھی کھا کیں اور مار بھی برداشت کی۔رب تعالی جلال میں آئے ہیں تو فرمایا فلا تَسُسَلُنِ مَا لَیُسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ پس نہ سوال کر مجھے سے اس چیز کا جس کا بچھے علم نہیں ہے بیشک میں مجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہوجائے۔

اور ہمارا حال بیہ ہے کہا لیک آ دمی نے دودن نماز پڑھی تیسرے دن آ سان کی طرف د يكھنےلگ كيا۔لوگوں نے يو چھا آسان كى طرف كيوں ديكھا ہے؟ كہنے لگاد كيھر ہا ہوں كه میں نے دوون نماز پڑھی ہے جھھ پر وحی کیوں نہیں آئی۔دوون نماز پڑھتے ہیں تو تیسر ہے دن وحی کے منتظر ہو جاتے ہیں کہ ہم بررب کی رحمت کیوں نہیں آتی ہمیں رب تعالیٰ کی عظمت کاعلم ہی نہیں ہے۔نوح علیہ السلام کو بیٹے کا معاملہ بھول گیا اپنی فکر پڑ گئی ق الَ عرض كيانون عليه السلام نے رَبِّ إِنِّي أَعُودُ بك أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بَهِ عِلْمٌ اے میرے رب بیشک میں آپ کی پناہ لیتا ہوں آپ کی مدد کیساتھ ہیے کہ میں سوال کروں آپ سے اس چیز کا جس کا مجھے علم نہیں ہے مجھے معاف کردے۔ رب رب ہے وہ چاہے تو چیونی کی دعا قبول کر لے ادر نہ جا ہے تو نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کی دعا قبول نہ کرے۔ قبول کرنے بی<sub>ا</sub> کے تو چیونی کی قبول کرلے، نہ کریے تو پیغمبر کی نہ کریے: صدیث یاک میں آتا ہے کہ بارشیں نہ ہوئیں خشک سالی کا خطرہ پیدا ہو گیا ۔ حضرت سلیمان علیه السلام کا دور تھا انہوں نے اپنے ساتھیوں میں اعلان کیا کہ فلاں وقت فلال میدان میں نماز استنقاء کیلئے جمع ہونا ہے اللہ تعالی سے دعا کریں گے۔ کافی ساتھی میدان میں سلے پہنچ گئے ۔حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے جارے تھے کہ ویکھا کہ ایک چیونٹی الٹی پڑھی ہوئی ہے ٹانگیں آسان کی طرف کئے ہوئے اور دعا کر رہی ہے کہ اے پروردگار! بارش نہ ہونے کی وجہ ہے ہم بھی تنگ ہیں رحمت نازل فر ما۔حضرت سلیمانٌ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ واپس گھروں میں جلدی پہنچ جاؤورنہ بھیگ جاؤ گےرب تعالیٰ نے چیونی کی دعا قبول کر لی ہے۔رب تعالی کی مرضی ہے جس کی جا ہے دعا قبول کرے اور جس کی جاہے قبول نہ کرے۔ سماری قبول کرے آ دھی قبول کرے اس کی مرضی ہے وہ کسی کا یا بندہ ہیں ہے۔ مدینه طبیبہ میں مسجد نبوی کے جنوب مغرب کی طرف ایک جھوٹی سی مسجد ہے اس کا نام ہے اِجمابَهٔ ۔اس جگرآ مخضرت علی نے تین دعا کیں مانگیں تھیں رب تعالیٰ نے د وقبول فر ما ئیں اور تیسری منظور نہ فر مائی ۔ایک دعا پیقی کہا ہے پرور دگار!میری ساری کی ساری امت کسی آسانی آفت میں ختم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے منظور ہے کہ ساری امت کسی سیلا ب زلز لے میں پاکسی آ سانی آ فت میں ختم نہیں ہوگی ۔ دوسری دعا کہ میری امت کو کا فرنہ ختم کردیں ۔الٹد تعالیٰ نے فر مایا کہ ساری دنیا کے کا فرجمع ہو کربھی مسلمانوں کے وجود کوختم نہیں کر سکتے ۔ تیسری دعا۔۔۔۔اے پر ور دگارمسلمان آبس میں نہاڑیں ۔ فر مایا یہ منظور نہیں ہے۔اس کی حکمت رب تعالیٰ جانتا ہے۔ دعا قبول کرنا رب تعالیٰ کا کام ہے ساری مخلوق اس کے سامنے عاجز ہے۔حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وَ إِلَّا تَسْغُفِرُ لِی اور اگرآب بھے نہیں بخشیں کے وَتَوْ حَسمنِی اور رحم نہیں کریں کے اکمن مِنَ الْمُحْسِرِیُنَ تو ہو جاؤں گا میں نقصان اٹھانے والوں میں ہے۔کل تم پڑھاورس چکے ہو کہ شتی جودی بہاڑجس کا نام تورات میں ارارات ہے برجائی۔جس وقت یانی اتر گیا قیسل اللہ تعالیٰ کی طرف ے کہا گیا ینو کے الھبط بسلم مِنّا اے نوح علیہ السلام اتر جاؤینے سلامتی کیساتھ ہاری طرف سے وَبَوَ کُتِ عَلَیْک اور برکتوں کیناتھ جو بچھ پر ہیں وَعَلَى اُمَم مِمَّنُ مَّا عَكَ اوران خاندانوں بربھی جو تیرے ساتھ ہیں۔اب یانی خشک ہوگیا ہے اپنا کام کرو جوتم نے کرنا ہے۔

حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے که حضرت نوح علیہ السلام كى كل عمر چود وسوسال تقى \_ جاليس سال نبوت سے يہلے ساڑ ھے نوسوسال تبليغ كى ، اس کے بعد بھی عرصہ دراز تک زندہ رہے۔اللہ تعالیٰ کی قدرت کہاتنی عمر میں بھی ان کے سراور داڑھی کے بال سیاہ رہے۔ پہلاتھ جس کی داڑھی اورسر کے بال سفید ہونے شروع ہوئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔حضرت آ دم علیہ السلام کی عمر ہزار سال تھی بال كالے تھے۔حضرت نوح عليه السلام كے والد ما جدر حمه الله تعالى كى عمر سات سوستسر (222) سال تھی بال کالے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چودہ سوسال تھی بال كالے تھے۔حضرت ابراہيم عليه السلام نے جب سفيديال ويکھے تو تعجب كيااے يروردگار! بركيا بي؟ الله تعالى في مايايه وقارا ورعزت بـ عرض كياز دنيى وَقَارًا الديروردگار! میری عزت اور بڑھا دے ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک دوسوسال تھی ۔ و أُمَّم اور يحدامتين اليي بين مسنَّمَتِعُهُم جن كوبهم فائده يبني سني سنَّ فُهَّ يَسمَسُهُم مِّنَّا عــذات اليهم عريج كان كومارى طرف عدردناك عذاب كفرشرك كى وجهد، نا فر مانی اوراللہ تعالیٰ کے احکام محکرانے کی وجہ سے سز اہوگی۔ بینوح علیہ السلام کا واقعہ رب تعالى نے بیان فرمایا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں بلکک مِنْ اَنْبَاءِ الْغَیْب بدواقعه غیب کی خروں میں سے ہے نُوعِیْهَ آلِکیْک ہم وحی کرتے ہیں اس واقعہ کی آپ کی طرف، بذريعه وحى آ بكويتايا مساكنت تعلمها أنت آباس واقعدكوس واختص وكلا قَوْمُکَ مِنْ قَبُل هٰذَا اورنه آپ کی قوم جانتی تھی اس سے پہلے یعنی ہمارے بتلانے سے یہلے ۔ بات شمجے لیں ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے اس واقعہ کو ہمارے بتلانے سے پہلے نہ آپ جانتے تصاور نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔

#### غيب الله تعالى كے سواكوئی نہيں جانتا:

کیکن غلط کارلوگوں نے کہا ہے کہ آنخضرت ﷺ کو پیدا ہوتے ہی ساراغیب حاصل ہوگیا تھا۔ بھائی سوال یہ ہے کہ اگر ساراغیب حاصل ہوگیا تھا تو وی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی ، قرآن نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ قرآن بھی تو غیب تھا یہ کیوں اتر ااور کس پر اترا؟ حالاتكة رآن كريم آب الله كى بيدائش سے جاليس سال بعد نازل ہواجس ميں رب تعالی نے فرمایا کہاس واقعہ کواس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ لوگوں نے خود کہانیاں بنائی ہوئی ہیں خدایناہ ۔ تو یا در کھنا!اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں ہے، نہ کوئی حاضر ناظر ہے، نہ کوئی مختار کل ہے، نہ کوئی دشگیر ہے، نہ فریا درس ہے، نہ جاجت رواا درمشکل کشاہیے۔ بیفروعی مسائل نہیں ہیں بلکہ بنیا دی عقا کد ہیں ۔اس کیخلاف عقیدہ رکھنے والا قطعاً مسلمان نہیں ہے جا ہے کلمہ پڑھے، جا ہے نمازیں پڑھے، جا ہے روزے رکھے۔ فاصبر پس آپ مبرکریں۔جسطرح نوح علیدالسلام نے قوم کے اذیت دیے برصرکیا آب بھی صبر کریں ۔نوح علیہ السلام کا واقعہ آنخضرت اللے کا کسلی کیلئے نقل کیا ہے۔ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ بِينك اچھا انجام ير بيزگارون كيلئے ہے۔ ير بيزگاروں كوبى الله تعالى فتح اوركامياني سے ممكناركرتا ہے۔ باطل ير طلنے والے تباہ اور ير باوموتے بيں۔



# وَالْي عَادِ آخَاهُمْ

هُوْدًا وَالْ يَقُومِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ الْهِعْيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ اِلْامُفْتَرُونُ فَيْقَوْمِ لِآ اَسْتُلْكُمْ عَلَيْهِ آجِرًا إِنْ أَجْرِي إِلَاعَلَى الَّذِي فَطَرَ فِي أَفَلَا تَعْقِلْوْنَ @وَلِقُوْمِ إِسْتَغْفِرُ وَارْبَاكُمْ ثُمَّ تُوْنُوَا النَّهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْدُارًا وَيُرْذُكُمْ فُوَّةً إلى قُوَّتِكُمْ وَلَاتَتُولُوا هُجُرِمِيْنَ®قَالُوا بِهُوْدُ مَاجِئْتِنَا بِبَيِّنَاءٍ وَمَا نَعْنُ بِتَارِكِيْ الْهَتِنَاعَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَعْنُ لِكَ بِمُؤْمِنِينَ @ إِنْ تَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ إِلَهَتِنَا بِسُوعٍ قَالَ إِنَّ أَنْتُهِكُ الله والشُمْدُ وَا أَنَّ بَرِي عَرْمَا لَتُمْرِكُونَ فَمِنْ دُونِهِ فَكِيدُ وَنِيْ جَمِيْعًا ثُمِّ لِاتَّنْظِرُونِ®إِنَّ تَوَكِّلْتُ عَلَى اللهِ دَبِّ وَرَبِّكُمْ اللهِ مَا لِيَّ وَرَبِّكُمْ ا مَا مِنْ دَآتِةِ الْأَهُوالِذِنُ بِنَاصِيَةِ أَوْلَ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُنْتَقِيْدٍ وَ إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُوُ ذًا اورقوم عاد كي طرف ان كَے بھائي ہو دعليه السلام كوبهيجا قَالَ انهون نے كہا يقَوُم اعُبُدُو اللَّهَ اے ميرى قوم عيادت كروالله تعالىٰ كى مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ فَهِينِ بِتَهمارے لِيَّكُوكَى معبوداس كے سوا إِنْ أَنْتُمُ اِللَّا مُسفُتَ رُوُنَ نَهِيں ہوتم مَّرافتراء ہاندھنے والے پنسقَوم اےمیری قوم لَآ اَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ اَجُوًا میں ہیں سوال کرتاتم سے اس یکسی معاوضے کا اِن اَجُویَ إلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَوَنِي نہيں ہے ميرامعاوضه مگراس ذات يرجس نے مجھے پيدا كيا أفَلاَ تَعُقِلُونَ كيالِسِ ثُم شجعة نهيس وَيقَوُم استَغُفِرُو ارَبَّكُمُ اورا\_ميرى قوم اسے رب سے بخشش طلب كرو أُسمَّ تُوبُو آ إلَيْهِ پھراس كى طرف رجوع كرو يُرُسِل السَّمَآءَ عَلَيْكُمُ مِّدُرَارُ الوروه جَهُورُ بِ گاتمهار ب اورِ آسان كوبارْش برسانے والا وَّيَه ذُكُمُ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمُ اورزياده كريگاتمهارے لئے قوت كو تمهارى قوت كيساته وَ لا تَتَولَّ وألم جُر مِيْنَ اورنه پهروتم جرم كرتے ہوئے قَالُوا كَهَا انْهُول نِي يَهُو دُمَ اج نُتَنَابِبَيّنَةِ اله وعليه السلام بين لائتم ہارے یاس کوئی واضح دلیل وهما نسخن بتاریخی الهتنا اور نہیں ہم چھوڑنے والےایے معبودوں کو عَنْ قَوْلِکَ تیری بات کی وجہ سے وَمَا نَحُنُ لَکَ بمُوْمِنِينُ مَا ورَجِيس مم تير او يرايمان لانے والے إنْ نَفُولُ مم بيس كتب إلَّا عُتَرِكَ بَعُضُ الِهَتِنَا بِسُوْءٍ مَّرْتَكَلِيف بِهِ إِلَّى الْحَجْمِ مارے خداوُں میں سے بعض نے قَالَ فرمایا ہودعلیہ السلام نے اِنّے کی اُشھا اللّه بیتک میں گواہ بنا تا ہوں اللہ تعالیٰ کو وَاشْبَهَا لُو آ اور تم بھی گواہ بن جاوَ أَنِسِبَى بَسِرِيُ عَ مِمَّاتُشُو كُونَ بيتك مِين بيزار مون اس چيز عے جوتم شرك كرتے مو مِن دُونِه فَكِينَدُونِينَ جَمِينُعًا الله تعالى سے درے درے پستم سب كرلوتر بيرميرے خلاف شُمَّ لَا تُسنُظِرُون چُرتم مهلت نددو إنِّئ تَـوَكَّـلُـثُ عَسلَى اللَّهِ رَبّى وَ رَبِّكُمُ بِينَكُ مِينَ نِے بھروسه كيا ہے الله تعالیٰ كی ذات پر جوميرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے مسامِنُ دَآبَةِ نہیں ہے کوئی جاندار چیز الله هو

اجِذْ بِنَاصِيَتِهَا مُرُوه پَرُ نَ والا جاس کی پیثانی کو إِنَّ رَبِّی عَلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْم بیثک میرارب سید هے رائے پر ہے۔

اس سے پہلے دور کوعول میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی غرقابی کا ذکر تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے نوسو پچاس سال تبلیغ کی لیکن وہ لوگ ضد سے باز نہیں آئے۔ بالآ خراللہ تعالیٰ نے ان کوسیلاب میں تباہ کیا۔ نوح علیہ السلام کے بعد جوقوم دنیا میں آئی اس قوم کا نام عاد ہے۔ عادنوح علیہ السلام کا پڑپوتا تھا۔ شجرہ نسب اس طرح ہے عاد بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ اس کی آگے نسل جلی اس قوم کے علاقے کے متعلق تاریخ والے بنا تے ہیں کہ ایک طرف مخربی یمن اور چوتھی بنا تے ہیں کہ ایک طرف مخربی یمن اور چوتھی طرف حَمَر فی میں ربع خالی دھما کے جغرافیہ میں ربع خالی دھما کے محرافیہ میں ربع خالی دھما کہ میں میں علاقہ ہے۔ عادقوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کومبعوث فرمایا اس کا ذکر ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَ اِلْمی عَادِ اَ خَاهُمْ هُوْ دَا اَی اَرْسَلُنَا اِلَی عَادِ ''اورہم نے عادقوم کی طرف ان کے بھائی ہودعلیہ السلام کو بھیجا۔ بھائی اس لئے فرمایا کہ وہ قوم کے ایک فرد تھے۔ جسطر ح اس ملک میں ہندو بھی ہیں ،سکھ بھی ہیں ،عیسائی بھی ہیں ، یبودی بھی ہیں ، پاری وغیرہ بھی ہیں ۔ تو براد ان وطن ہو نے میں تو سارے شامل ہیں۔ بیں ، پاری وغیرہ بھی ہیں ۔ تو براد ان وطن ہو نے میں تو سارے شامل ہیں۔ قال حضرت ہودعلیہ السلام نے فرمایا یقو م اعبد کو اللّه مَالَکُمُ مِن اللهِ عَیُرهُ اے میری تو ما اور یہی سبق تو ما عبادت کرواللہ تعالی کی نہیں ہے تمہارے لئے کوئی معبوداس کے سوا۔ تمام پیغیبروں کا سبق اس جملہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہی سبق حضرت نوح علیہ السلام نے دیا تھا اور یہی سبق حضرت ہودعلیہ السلام نے دیا تھا اور یہی سبق حضرت ہودعلیہ السلام نے دیا تھا اور یہی سبق حضرت ہودعلیہ السلام نے دیا ہے کہ اللہ تعالی کے سواتم ہمارا کوئی النہ ہیں ہے۔ اللہ کامعنی

ہے معبود ،عبادت کے قابل ،خالق ۔اللہ کامعنی حاجت رُوا ،مشکل کشا ،فریادرس ، دشگیر، ما لک مُقَنِّنُ ، قانون ساز ۔اللّٰہ تعالیٰ کے بغیر مخلوق کیلئے قانون بنانے کا اختیار کسی کونہیں ہے بنائے گاتو ظالم ہوگا خلاف شرع ہوگا۔ إِنْ أَنْتُسمُ إِلَّا مُفْتَرُهُ وَ فَ نَهِيس ہوتم مَّرافة اء باندھنے والے تم نے اللہ تعالیٰ کے سواجومعبود بنائے اور گھڑے ہوئے ہیں وہ نراا فتر ااور حَصوت ہے یقوم کو اَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ اَجُرًا اے میری قوم! میں نہیں سوال کرتاتم سے اس یرکسی معاوضے کا۔ یہ بلیغ تنہیں للد فی للہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کرتا ہوں تم ہے کسی چیز کا مطالبه بيس كرتاا كرتم كسى غلطهمى ميس مبتلا موتو ميرابياعلان من لو إنْ أجهب ري إلا عَلَسي الَّـذِيُ فَطَوَنِيُ نہيں ہے ميرامعاوضه گراس ذات پرجس نے مجھے پيدا کيا ہے۔جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے اس کا اجروثواب اور معاوضہ دیگا میں تم سے کوئی چیز لینے کا روا دار نہیں ہوں اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ کیا پستم سجھتے نہیں۔اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری اصلاح کیلئے بھیجا ہے اورتم سے کچھ لینا بھی نہیں ہے اور تمہیں میں عقائد کی اصلاح کی وعوت دے رہا ہوں کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرواس کا کوئی شریک نہیں ہے ۔ نہ ذات میں اور نہ صفات میں ، نہ افعال میں ۔ بیہ میری سیدھی سادی اور موثی موثی باتیں حمہیں مجھ نہیں آ تیں۔ دیکھو! یہاں اگر پچھ<sup>ع</sup>رصہ بارش نہ ہوتو کنویں خشک ہو جاتے ہیں نہروں میں باتی کم ہوجا تا ہےاور جہاں تین سال تک بارش نہ ہواس علاقے کا کیا حال ہوگا۔حضرت ہوڈ کی قوم پرخشک سالی آئی تین سال تک بارشیں نہ ہوئیں ۔اسکا نتیجہ بیہ ہوا کہ یانی کے چشمے خشک ہو گئے ، درخت تک خشک ہو گئے ،لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی اور جورہ گئے بِرِّي تَنْكَى مِين تصرَق الله تعالى كَي تَغِيبر حصرت مودعليه السلام في فرمايا وَيلْفُوهُ السُتَغْفِرُوُ ا رَبُّكُمُ اوراے ميرى قوم! اينے رب سے بخشش طلب كرو، كفرشرك سے معانى مانكو نُسمَّ

تُوبُوُ آ إِلَيْهِ كِهِراس كى طرف رجوع كرواس كى بندگى اورعبادت كرو پُـرُسِـل السَّمَـآءَ عَلَيْتُكُمُ مِّهُ ذَارًا اوْروه حِيورْے گاتمہارے اوپرا سان كوبارش برسانے والا ليعني لگا تار بارش ہوگی۔ یہ بات س کر پچھ عرصہ تو خاموش رہے پھرانہوں نے کہا کہ اگر تیری وجہ سے بارش ہونی ہے کہ ہم تیراکلمہ پڑھ کیں تیری با تیں سنیں اوران پڑمل کریں تو بارش آئے گی تو ہمیں ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ضد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ان کے علاقہ کا نام احقاف تھا جس کا ذکر چھبیسویں یارے میں ہے۔ چنانچہ تین سال تکمسلسل بارش نہ ہوئی اس کے بعد بادل کا ایک مکڑا نظر آیا بڑے خوش ہوئے بھنگڑ اڈ الا اور کہنے گئے ھاندا عَادِ ضٌ مُسْمُ طِورُهَا ''یہ بادل ہے ہم پر بارش برسائے گا۔''تر مذی شریف صحاح ستہ میں سے ہے۔اس میں روایت ہے کہ بادل سے آواز آئی رمساڈار مساڈ اکا تسکر مین عاد آ تحسلة النكورا كداورخاك كرك ركاد كاليكون في اليك كوبھى زنده نه جھوڑنا ' اليكن انہوں نے اس سے کوئی سبق حاصل نہ کیا۔ وہ بادل جب ان کے قریب آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس میں سے ایسی تندو تیز ہوانگلی ان کواٹھا اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ حالا نکہان کے بڑے کیے کمیے قدیتھے اور بڑی قوت والے تھے۔ کہتے تھے مَسنُ اَشَدَّ مِثَا قُوَّ۔ۃ [حم تجدہ: ١٥] ' نهم سے زیادہ طاقتورکون ہے؟ ' نهوانے اٹھا اٹھا کرکسی کو ایک میل پھینکا کسی کو دوميل يجينكا - لاشين اس طرح يزي تهين كَانَّهُم أَعْجَازُ نَخُل مُّنْقَعِد [قمر: ٢٠] ' جيبا کہ وہ تنے ہیں اکھڑی ہوئی تھجوروں کے ۔'' ایک شخص بھی زندہ نہ بجا۔ دیکھونو ح علیہ السلام کی قوم کوانٹد تعالیٰ نے یانی میں تباہ کیا حالانکہ یانی جاندار چیزوں کی حیات کا ذریعہ ہے۔مگر وہ حدیسے بڑھا تو عذاب بن گیا۔ان کواللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے تباہ کیا۔ عالانکہ ہوا وہ ہے جس کوآ دمی خود تھنچ کر اندر لے جاتا ہے اور اس کی وجہ سے حیات ہے۔

درختوں اور بودوں پر بھی اس کا اثر ہے کیکن وہی جب حد سے بڑھی تو عذاب بن گئی ۔ تو حضرت مود عليه السلام نے فرمايا كه توبه كرو الله تعالى سے بخشش مانكو بارش برسائے گا وَّ يَهٰ ذُكُمُ فُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمُ اورزياده كريكاتمهار ك لئے قوت كوتمهارى قوت كيساتھ۔ پہلے جو کچھتمہارے پاس ہے وہ بھی رہے گا اور حرید بھی دے گا۔ بارشیں ہوگی فصلوں اور ت پلوں کی فراوانی ہوگی و کلاتنو لو المُجومِیْنَ اورنہ پھروتم جرم کرتے ہوئے۔ حق کی طرف يشت نه رو قَالُوا كَهِ لِكُ يَهُو دُمَا جِئْتَنَا بِبَيّنَةِ الم وعليه السلام بيل لائح مارك یاس کوئی واضح دلیل \_ بھائی واضح دلیل کیا ہے؟تم سے واشح دلیل کہتے ہو؟ وہ فر ماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں اور یہ بروگرام لے کرآیا ہوں کہ عیادت کرواللہ تعالیٰ کی اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ کتنی واضح بات ہے گرنہ نہ ماننا ہوتو کہتے ہیں ہمیں تیری با تيس مجه بين آتيس - كيني لكاورس لو! وهما نَـحُنُ بتَار كِي الهَينا عَن قَوُلِكَ اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو تیری بات کی وجہ سے یم ہمیں ہمارے خداؤں سے پھیرتے اور ہٹاتے ہو۔ہم نہیں مانیں گے اور صاف لفظوں میں سن لو وَمَا أَسْحُنُ لَکَ بسمُ وَمِنِينَ اور بيس مم تير او يرايمان لانے والے الله تعالى كے پغمبر كتنے پیارے الفاظ سے مجماتے ہیں بنقوم اے میری قوم! اور بیا کہتے ہیں کہ میں تمہاری بات سمجہ نہیں ہتی اور ہم تیرے کہنے کی وجہ ہےاہیے خداؤں کوجھوڑنے کیلئے تیار نہیں ہیں اور نہ بى ہم تیرے اویرایمان لائیں گے۔ بلکه التی بات إنْ نَـفُولُ إلَّا عُتَرِكَ بَعُضُ الْهَتِنَا بسُبو ء ہمنہیں کہتے مگر تکلیف پہنچائی ہے تھے ہمارے خداؤں میں سے بعض نے۔آپ یا گلوں والی بہتی بہتی با تیں کرتے ہیں (نعوذ باللہ تعالیٰ ) کہ ہمارے خداؤں کی تو ہین کرتے ہیں یہ ہمارے خداؤں نے تھے یا گل بنادیا ہے، تیری مت ماری گئی ہے۔ ہرمجلس میں کہتے

بیں ین قَوم انجہ اُو اللّٰهَ مَالَکُم مِنُ اِلٰهِ عَیُوهُ نہ تیرے لئے کوئی بی ہندوق ہے۔
کی صرف ایک ہی رٹ یا دہ اللّٰدی عبادت کرواس کے سواکوئی معبور نہیں ہے کوئی مشکل کشانہیں ہے۔ قَالَ حضرت ہو وعلیہ السلام نے فرمایا اِنّی اُسُجِه اللّٰهَ بینک میں گواہ بنا تا ہوں اللّٰہ تعالیٰ کو وَاشْھ اُدُو آ اور تم بھی گواہ بن جا وَ آئی ہَرِی ءٌ مِسَمّا تُسُو کُونَ بینک میں الله میں بیزار ہوں اس چیز سے جوتم شرک کرتے ہو۔ اللّٰہ تعالیٰ کا کوئی شرک کہ جمین عالیٰ میں بیزار ہوں اس چیز سے جوتم شرک کرتے ہو۔ اللّٰہ تعالیٰ کا کوئی شرک بین ہے جیس ان سب سے بیزار ہوں مِن دُونِه اللّٰہ تعالیٰ سے ورے ورے فَکِیُسادُونِی جَمِیعًا پس تم سب سے بیزار ہوں مِن دُونِه اللّٰہ تعالیٰ سے ورے ورے فَکِیُسادُونِی جَمِیعًا پس تم سب ملکر کرلوتہ بیرمیر سے خلاف شمع کا نُسنہ ظِرُونِ پُحرتم مہلت نہ دو ہم اپنے خداوں کیساتھ لُل کر جومیر ابگاڑ سے ہو بگاڑ لو۔ حضرت ہو دعلیہ السلام نے فرمایا اِنّسی تو میرا بھی رب ہے۔ کوئلہ حضرت ہو دعلیہ السلام کیساتھ تھوڑ سے ہے دی شخصاور میں ہے اور تہا را بھی رب ہے۔ کوئلہ حضرت ہو دعلیہ السلام کیساتھ تھوڑ سے ہے دی شخصاور سے ہوں والے ہمیشہ تھوڑ سے ہوتے ہیں۔

ایک موقع پر مکے والوں نے کہا تھا کہ لوگوں سے رائے لے لیتے ہیں جس طرف لوگ زیادہ ہوں ان کی بات مان لینی چاہئے ۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا اکثریت کی بات نہیں مانی اکثریت تو گراہوں کی ہے وَ اِنْ تُسطِعُ اَ کُشَوَ مِنَ فِی الْاَرْضِ یُضِلُو کَ عَنُ مَنِ اِللّٰهِ [انعام: ۱۱۱] ''اوراگرآپ اطاعت کریں ان لوگوں کی جواکثر ہیں زمین میں تو بہکا دیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رائے ہے۔''لیکن حق حق ہوتا ہے جا ہے آ دمی تھوڑے ہوں۔

کئی د فعدن چکے ہو بخاری شریف ،مسلم شریف ،ابوعوانہ میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایسے پینمبر بھی آئیں گے کہ ان کیساتھ حیار آ دمی ہونگے

اورا پسے بھی ہو نگے کہ ان کے ساتھ تین آ دمی ہو نگے اورا پسے بھی ہو نگے کہ ان کیساتھ دو
آ دمی ہو نگے اورا پسے پغیر بھی ہو نگے کہ یُجی النّبی وَلَیْسَ مَعَهُ اَحَدٌ پغیر آئے گا اور
اس کیساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا۔گھر کے افراد بھی ساتھ نہیں ہو نگے ۔لیکن اس کے
باد جود کا میاب اور جنہوں نے نہیں مانا وہ ناکام اور نامراد۔تو حضرت ہود علیہ السلام نے
فرمایا میر ابھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے جومیر ابھی رب ہے اور تہما را بھی رب ہے۔رب تو سب کا
مشتر کہ ہے۔اور رب وہ ہے ما مِنُ ذَابَّةِ إِلَّا هُوَ الْحِدِّ بِنَاصِیَتِهَانہیں ہے کوئی جاندار
چیز مگر وہ پکڑنے والا ہے اس کی پیٹانی کو۔سب کے سب رب تعالیٰ کے قبضے میں ہیں کوئی
چیز اس کی ملکیت اور تصرف سے خارج نہیں ہے۔اور میری قوم یا در کھو! اِنَّ دَبِّے عُلیٰی
حِسر اطِ مُسْتَقِیْم بیٹک میر ارب سید ھے راستے پر ہے۔صراط متقیم پر چلو گے تو تہہیں
رب ملے گا اس کی رضا اور خوشنو دی حاصل ہوگی۔مزید بات آ گے آ ئے گی۔انثاء اللہ



قَانَ تَوْلَوْا فَقَلُ اَبْلَغْتُكُمْ كَا آرُسِلْتُ رِبَهِ اِلْيَكُمُرُ وَيَسْتَغُلُونُ رَبِّى قَوْمًا عَيْرَكُمْ وَكَا تَحْمُرُ وَنَهُ شَيْعًا وَقَى رَبِّى عَلَى كُلِّ شَيْءً حَفِيْظٌ ۞ وَكَمَّا جَاءً اَمْرُنَا نَجَيْنَا هُوْدًا وَالْكِنِيْنَ اَمْنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنْنَا وَنَجَيْنَا مُنْ عَنَ الْ عَلَيْظٍ ۞ وَتِلْكَ عَادًا جَعَلُوا بِالْتِ رَبِهِمْ وَعَصُوا رُسُلُهُ وَاثْبُعُوا اَمْرَكُلِ جَبَادٍ عَنِيْدٍ ۞ وَانْبِعُوا فِي هُذِهِ الدُّنْيَالَعُنَةً وَيُومَ الْقِيلِمَةُ الكَالِي عَلَيْهِ كَفَرُوا رَبِّهِ مُنْ الْكُنْيَالَعُنَةً وَيُومِ هُوْدٍ ۞ كَفَرُوا رَبِّهُ مُنْ الْكُنْيَالَعُنَةً وَيُومِ هُوْدٍ ۞

تعالیٰ کے رسولوں کی وَ اتَّبَعُو آ اَمُو مُحَلِّ جَبَّادٍ عَنِيْدِ اورانہوں نے پیروی کی ہر جرکر نے والے سرکش کے حکم کی و اُتُبِعُوا فِی هلذهِ اللَّهُ نُمَا لَعْنَةَ اوراگادی گئ چیچاس دنیا میں لعنت وَّیَوُمَ الْقِیلُمَةِ اورقیامت والے دن بھی اَلَا إِنَّ عَادًا تَحَفُّرُوا رَبَّهُمُ خبردار بیشک قوم عاد نے این رب کے احکام کا انکار کیا اَلَا اِنْ اَلَا اِنْعَادُ اللهِ اِنْعَادُ اللهِ اِنْعَادُ اللهِ اللهُ ال

ہوڈ نے بھی وہی بروگرام پیش کیا جونوح نے پیش کیا:

اس سے پہلے دورکوعوں میں حضرت نوح علیہ السلام آور انکی قوم کا ذکرتھا۔ کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب نافر مانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا اور تباہ ہونے والوں میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا۔ باب اور پیٹمبر کی نسبت بھی کچھ کام نہ آسکی۔حضرت نوح علیہ السلام نے بوراز ورلگایا جمروہ ضدیراڑار ہا کفرے بازنہیں آیا اور تباہ ہونے والوں کے ساتھ تباہ ہوگیا۔اس رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام اوران کی قوم کا ذكر ہوا ہے ۔حضرت نوح عليه السلام كے بعد حضرت ہود عليه السلام كواللہ تعالى في مبعوث فرمایاعاد قوم کی طرف \_ بیبری ڈیل ڈول اور قد آور قوم تھی ۔ سورہ شعراء آیت نمبر ۱۳۰۰ میں اس قوم كم تعلق الله تعالى فرمات بين وَإِذَا بَطَشُتُهُ بَطِشُتُهُ جَبَّادِيُنَ ' اور جبتم كسى یرکسی پر ہاتھ ڈالتے ہوتو گرفت کرتے ہوظلم کیساتھ'' کہ کچومرنکال دیتے ہو۔اورلاکارتے اورنعره مارتے تھے مَنُ اَشَدُ مِنَّا قُوَّةً [حم مجده] "هم سے زیاده طاقتورکون ہے۔ "الله تعالی نے فرمایا کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔رب تعالیٰ سب سے براطا قتور ہے مگرجس وقت کسی قوم میں غروراور گھنٹر آ جائے تواس کا د ماغی توازن قائم نہیں ر ہتا۔حضرت ہودعلیہ السلام نے بھی وہی سبق پیش کیا جوان سے پہلے نوح علیہ السلام نے

پیش کیاتھا یلقہ وُم اعُبُدُو اللّٰہ مَا لَکُمْ مِنْ اِلّٰهِ غَیْرُهُ ''اے میری قوم! عبادت کرو اللّٰہ تعالیٰ کی اس کے سواتم ہارا کوئی معبود نہیں ہے۔' یہ جو بزرگوں کے بت بنا کران کی تم پوجا کرتے ہواور سجھتے ہو کہ یہ بھی عبادت کے لائق ہیں یہ سب تمہارا افتراء ہے۔ حضرت ہو ڈقوم کو سمجھاتے رہے پھر آخر میں فرمایا فیان تَو لَوْا پس اگرتم اعراض کروگے فیقید اُبُلَغُتُکُمُ مَّا اُرُسِلُتُ بِنَمَ اِلْمُ اِلْمُ مِی پہنچاچا کہ وہ بات جو میں دے کر بھیجا گیا تھا تمہاری طرف ۔

# يغيبركا كام بيغام يهنجانا يمنوانانهين:

بیغمبر کا کام ہے حق کی بات پہنچادینا۔منوانا پیغمبر کے فریضہ میں داخل نہیں ہے۔ يهلي بإرے ميں الله تعالى كاار شاد ہے إِنَّا أَرُسَلُنكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَ لا تُسْئَلُ عَنُ أَصُحْبِ الْمُجَعِيمِ [سورة البقره ١١٩]' بيثَكَ بم نِي آپ كوق كيها ته بهيجا ہے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور آپ سے دوز خیوں کے متعلق نہیں یو چھا جائے گا۔'' بالله تعالى نے امام الانبياء ﷺ كوفر مايا ہے۔ كه قيامت والے دن آب سے بيسوال نہيں ہو گا کہ بیددوزخ میں کیوں گئے ہیں۔ کیون؟ بیسوال دو وجہ سے ہوسکتا تھا ایک بیر کہ پیغمبر تبلیغ نه کرتے اور تبلیغ نه کرنے کیوجہ ہے لوگ دوزخ میں چلے جاتے تو اس کوتا ہی کی وجہ ہے سوال ہوتا کہ انہوں نے فریضہ ادانہیں کیا۔اس کا تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا کہ کوئی پیغمبر فریضهاداندکرے خصوصاً آنخضرت ﷺ۔اس کئے آپ سے بیسوال نہیں ہوگا کہ بیددوزخ میں کیوں گئے ہیں؟ اور دوسری وجہ سے ہوسکتی ہے کہ ہدایت دینا پیغمبر کے اختیار میں ہوتا اور وہ اختیار کواستعال نہ کرتے اور لوگوں کو ہدایت نہ دیتے تو پھرسوال ہوسکتا تھا کہتم نے ان کو ہدایت کیول نہیں دی ؟ اور مدایت وینا رب تعالی کاکا م ہے پیغمبر کا کامنہیں ہے۔

سورة القصص آيت تمبر ٢٥ ميں بِ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنُ أَحْبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَالْ يَكِي كُرِيم اللهِ آب بدايت نهين وعصلة جس كيماته آب كى محبت ب اورلیکن الله تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو جا ہتا ہے۔'' کیا حضرت آ دم علیہ السلام نے اپنے بينے قابيل پرزورنہيں لگايا كەاپنے بھائى كوناحق قىل نەكر؟ پېغمبر تھےسب انسانوں كى اصل تنظ مربیا قابیل نہیں مانا۔حضرت نوح علیہ السلام نے زور لگایا اپنے بیٹے کنعان برمگروہ نہیں مانا ،حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی برزور لگایا ممرنہیں مانی ،حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو مجھایا مگرنہیں مانی ،حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے باب آزرکو سمجھانے میں کوئی سرنہیں جھوڑی لیکن نہیں مانا ،آنخضرت عظی نے اپنے مہربان جیاابو طالب کومنانے کی انتہائی کوشش کی مگرنہیں مانے ۔ کیونکہ ہدایت وینا پینمبر کے اختیار میں نہیں ہے ہدایت دینا صرف رب تعالی کا کام ہے۔ پیغمبر کا کام بات کو پہنچا دینا ہے۔ سورة المائدة آيت نمبر ٢٥ مي ب يَايُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنُولَ الدِّكَ مِنْ رَّبَّكَ "اے اللہ تعالی کے پیمبرآپ پہنچادیں جواحکام نازل کئے گئے ہیں آپ کی طرف آپ ك يرورو كارى طرف سے وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغُتَ رِسَالْتَهُ اوراً كرآب في ايسانه كيا تو گویا آپ نے رسالت کاحق ہی ادائبیں کیا۔'' www.besturdubooks.net یہاں پر ہودعلیہ السلام فر مارہے ہیں کہ پس اگرتم اعراض کرو گےتو پس محقیق میں بہنچا چکا ہوں وہ احکامات جومیں وے کر بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف۔اس میں مَیں نے کو کَی كى بيشى بيشى بين كى اوريا در كھو! وَيَسْتَخْطِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمُ اورجانشين ،نائے گاميرا رب سی قوم کوتمہارے سوا جمہیں تاہ وہریاد کر کے کسی اور قوم کو لاکریہاں آباد کرے گا وَ لَا تَصُرُّونَهُ شَيْئًا اورتم الله تعالى كو يجه نقصان نبيس يهنج اسكوكي - بها أي مخلوق رب تعالى كا

کیا بگاڑ سکتی ہے؟ مخلوق میں سے بری سے بری مستی بھی رب کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ نفع نقصان کا اختیار اللہ تعالی کے سواکسی کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالی کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام مَافِع ہے ، تفع دینے والا ۔ اور ایک نام ضار ان مضرر دینے والا ۔ تفع دینا بھی الله تعالیٰ کے اختیار میں اور ضرر دور کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ گیار ہواں یارہ سورت يوس ميل وَإِنْ يَسْمُسَسُكَ اللَّهُ بِنُسِرٌ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُردُكَ بِخِيْرِ فَلا رَادً لِفَصْلِهِ "أورا كريبنيائ تخصكوالله تعالى ضررتو كونى اس كومثان والانہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اگر پہنچائے تجھ کو بھلائی تو کوئی پھیرنے والانہیں اس کے نصل كوئ اوريا در كهو! إنَّ رَبِّي عَلَى كُلّ شَيْءٍ حَفِيظٌ بيتك ميرارب مرجيزير بمنهان ہے۔ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا صرف میرارب ہے۔ میری حفاظت بھی کریگامیرے ساتھیوں کی حفاظت بھی کرے گا ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا۔ہمیں تمہاری وصمكيول كاكوئى خوف نهيس ب-و لَمَّاجَآءَ أَمُو نَا اورجس وقت آيا هاراتكم نَجَيْنَاهُو دُاجم في المنافي المنافي والمنافي والمنافية المنافية ا لائے تھان کو بھی نجات دی بو محمّة مِنّا اپنی مهربانی کیساتھ۔

عادقوم نے ضد کی انتہا کردی:

سیجھ تفصیل پہلے تم من چکے ہوکہ ان کاعلاقہ احقاف تھا یہ بحرین، نجران، عمان ، خصر مُوت کے درمیان کا وسیع علاقہ ہے۔ تقریباً تین سال مسلسل بارش نہ ہوئی خشک علاقہ تھا، کنوؤں کا پانی خشک ہوگئے ، درخت جھلس گئے ، جانور بھوک پیاس سے تھا، کنوؤں کا پانی خشک ہوگئے ، درخت جھلس گئے ، جانور بھوک پیاس سے مرنے لگے۔ حضرت ہوڈ نے فرمایا اے میری قوم! توبہ کرو، اللہ تعالی سے معافی مانگو مرنے لگے۔ حضرت ہوڈ نے فرمایا اے میری قوم! توبہ کرو، اللہ تعالی سے معافی مانگو مُدُورُور نے گا اللہ تعالی آسان کوتہ ہارے اوپر بارش کے مُدُورُور اللہ تعالی آسان کوتہ ہارے اوپر بارش کے مُدُورُور کے گا اللہ تعالی آسان کوتہ ہارے اوپر بارش کے میری قوم! میں میں کوتہ ہارے اوپر بارش کے میں میں کوتہ ہارے اوپر بارش کے میں کوتہ ہارے اوپر بارش کے میں میں کوتہ ہارے اوپر بارش کے میں کوتہ ہارے اوپر بارش کو میں کوتہ ہارے اوپر بارش کے میں کوتہ ہارے اوپر بارش کو میں کوتہ ہارے اوپر بارش کے میں کوتہ ہارے اوپر بارش کے میں کوتہ ہارے اوپر بارش کوتہ ہارے کو میں کوتہ ہارے کو کوتہ ہارے کو کوتہ ہوگئے کے کہ کوتہ ہوگئے کے کہ کوتہ ہوگئے کے کوتہ ہوگئے کے کوتہ ہوگئے کے کا کا کھوٹوں کے کا کوتہ ہوگئے کے کہ کوتہ ہوگئے کے کوتہ ہوگئے کوتھ کوتھ کے کوتھ کوتھ کے کوتھ کوتھ کے کوتھ کی کوتھ کوتھ کوتھ کے کوتھ کوتھ کوتھ کی کوتھ کے کوتھ کوتھ کے کوتھ کوتھ کوتھ کے کوتھ کوتھ کوتھ کوتھ کے کوتھ کوتھ کے کوتھ کے کوتھ کے کوتھ کوتھ کوتھ کر کوتھ کوتھ کے کوتھ کوتھ کوتھ کے کوتھ کوتھ کے کوتھ کوتھ کے کوتھ کے کوتھ کوتھ کوتھ کوتھ کوتھ کے کوتھ کوتھ کوتھ کے کوتھ کے کوتھ کوتھ کوتھ کے کوتھ کے کوتھ کر بارٹ کے کوتھ کے کوتھ کوتھ کے کوتھ کوتھ کے کوتھ کر کوتھ کے کوتھ کوتھ کے کوتھ کے کوتھ کے کوتھ کے کوتھ کے کوتھ کے کوتھ کوتھ کے کوتھ کے کوتھ کے کوتھ کوتھ کے کوتھ کوتھ کے کو

برسانے والا۔' لگا تار بارش برسائے گا۔قوم نے بیک زبان جوکر کہا کہ اے ہود (علیہ السلام )!اگر تیری وجہ ہے بارش ہونی ہےتو ہمیں ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بھراس طرح ہوا کہا کیکٹلا بادل کا ان کی آبادیوں کی طرف آیا۔ بڑے خوش ہوئے ایک دوسرے کومبارک یاد دینے لگے ، مبارک ہو یادل آگیا ۔اس بادل میں ہے آ واز آئی رمَادًا رمَادًا لَا تَسَذَرُ مِنْ عَادٍ أَحَدًا "أن كورا كه كرووان مِس سے أيك آوى كوبھى نه حچوڑ و، کوئی زندہ نہ بیجے۔' وہ بادل جب بالکل سروں کے قریب آگیا تو اس میں سے الیی تیز و تند ہوانکلی کہ اس نے بڑی بڑی لاشوں کو اٹھا کرمیلوں دور بھینک دیارب تعالیٰ کی قدرت کہ ہودعلیدالسلام اوران کے ساتھی بھی وہیں تھےان کو بچھنہیں ہوا۔ مجرموں کو چھوڑا نہیں اور ایکو چھیرانہیں ۔اس کا ذکر ہے کہ جس وقت ہماراتھم آیا ،عذاب آیا تو ہم نے ہود علیہ اسلام اور ان کے ساتھوں کونجات دی اینے فضل سے وَنَسجَیسنهُ مِنْ عَذَاب غَلِيْظِ اورنجات دى مم نے ان كوگا رہے عذاب سے بخت عذاب سے ـ باد صَرُ صَرُ ، تند موا ے نجات دی وَیَلکُ عَادٌ جَحَدُوُ ابایْتِ رَبِّهمُ اور بیعاد ہیں جنہوں نے انکار کیا اینے رب کی آیوں کا۔ چونکہ یہ بستیاں مکہ والوں کے رائے میں تھیں وہ تا جرپیشہ لوگ تھے ،شام جاتے ، یمن جاتے ،عراق جاتے تجارت کیلئے ۔اس زمانے میں آمدورفت برکوئی یا بندی نہیں ہوتی تھی جو جہاں جا ہے جائے اور آئے۔ مصیبتیں تو اب پڑی ہیں جب لوگوں کی شرارتیں بڑھی ہیں۔ تو ہر حکومت نے یابندی لگادی کے پاسپورٹ اور ویزے کے بغیر کوئی آ جانہیں سکتا۔تو یہ عرب کے لوگ ان علاقوں میں آتے جاتے تھے ان کی عمارتیں د مکھے کر حیران ہوتے تھے کہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں ۔ان کی طرف اشارہ کر کے رب تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جوآ ٹارشہیں نظرآتے ہیں یہاں قوم عادرہتی تھی۔ایے رب کی

آیات کا انہوں نے انکار کیا وَ عَسَصُو ار سُلَمَهُ اور انہوں نے نافر مانی کی اللہ تعالیٰ کے ر سولوں کی ، دُسک رسول کی جمع ہے۔ بظاہر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نا فر مانی تو انہوں نے ایک پنیمبر حضرت ہود علیہ انسلام کی کی ہے کیونکہ حضرت ہود علیہ انسلام کے زیانے میں اور کوئی پیغیبرنہیں تھااور رب تعالیٰ نے جمع کا صیغہ بولا ہے کہانہوں نے رسولوں کی نافر مانی کی ہے ۔ اس کے تعلق مفسرین کرام اُفر ماتے ہیں کہ ایک پیغیبر کی نافر مانی سب پیغیبروں کی نافر مانی ے کیونکہ پیغمبروں کی دعوت مشترک ہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی نافر مانی کی تو سب پنیمبروں کی نافر مانی کی اس کئے کہ سب کا سبق ایک تھا ین قَوْم اعْبُدُوُ اللَّهُ مَالَكُمُ مِنُ إِلَهُ غَيْرٌ أَ. وَاتَّبَعُو آ اَمُو كُلَّ جَبَّارِ عَنِيبٍ اورانهون نے بيروى كى برجركرنے والے سرکش کے حکم کی ۔عنید ضدی کو کہتے ہیں ۔ جوحق کیساتھ مکرانے والا ضدی اور عنادر کھنےوالا تھاام کی بات مان لی مگراللہ تعالیٰ کے معصوم پیغیبر کی بات نہ مائی وَ اُتُبِ عُوْلا فیے الدنیا لغنة اوراكادى كئان كے سيجےاس دنياس اعت ونياس ملعون موت ـ عَدَابِ بَهِي ربِ تَعَالَىٰ كَى لَعِنت ہے۔ وَ يَمُومُ الْمِقِينَ هَذِ اور قيامت والے دن بھی جب وہ اٹھیں گےتو ملعون ہی ہوں گے۔رب نعالی کی لعنت آئی توان برعذاب آیا پھردہ عذاب ختم ہونے بیں نہیں آئے گا۔ برزخ قبریس عذاب ،میدان حشریس عذاب ، پھریل صراط کا عذاب، پھردوزخ كاعذاب العنت ان كا يجيمانهيں جيموڙے گي۔ اَكَ خبردار إِنَّ عَـادُا كَفُرُوا رَبَّهُمْ مِثَلَةُ مِ عاد في احتارب كاحكام كالكاركيا ألا خبردار بُعَدًا لِعَادِ قَدُم هُودٍ بربادي مولَى عادفوم كيليّ جوبودعليه السلام كي قوم تمين بسعُمد كالغوى معنى دوري ہے۔مطلب ہنے گا دوری ہوئی تباہی ہوئی توم عاد کی ۔ان کا نام ونشان مٹ گیا اور اللہٰ تعالیٰ کا پیغمبراوراس کے مومن ساتھی وہیں پھرتے رہاںٹد تعالیٰ کی حفاظت میں۔

#### ورالى تكود آخاهم

صلِكَ عَالَ يَعَوْمِ اعْبُكُ واللهِ مَالَكُمْ مِنْ الْهِ عَيْرُوْهُ هُوَانَاكُمْ مِنْ الْهِ عَلَاكُمْ مِنْ الْهُ وَاللهِ مَالْكُمْ مِنْ الْهُ وَاللهِ عَلَاكُمْ مِنْ الْهُ وَاللهِ عَلَى الْهُ وَالْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

وَإِلَى شَمُودُ اَخَاهُمُ صَلِحًا اور (بَهِجَابَمَ نِي الْمُودَةُ مِي الْمُونَالُ عَلَيْهُمُ صَلَحُ عَلَيهِ السلام كو قَالَ فرمايا انهول نے ينقَوم اغبُدُو اللّهُ مَالَكُمُ مِن اللهِ عَيْدُهُ اللهُ اللهُ عَيْدُهُ اللهُ عَيْدُهُ اللهُ عَيْدُهُ اللهُ اللهُ عَيْدُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْدُهُ اللهُ الل

قَى يُبِّ مُّحِيُبٌ بِيَثِكَ مِيرار بِ قريب ہے قبول كرنے والا ہے قَالُوُ اكہا انہوں ن يصلِحُ احصالُ عليه السلام قَدْ كُنُتَ فِينَا مَرُجُوًّا قَبُلَ هَاذَ أَتَحْقِقَ تَعَاتُو ہارے درمیان امید کیا گیااس سے پہلے اُتنها اُن تُعبُد کیا آب ہمیں منع کرتے بیں اس بات سے کہ ہم عباوت کریں مَایعُندُ ابَآءُ مَا جن کی عباوت کرتے تھے جارے باپ دادا وَإِنَّنَالَفِي شَكِّ اور بيتك بم شك ميں بي مِسمَّاتَدُعُونَا اِلَیْہِ اس چیز کے بارے میں جس چیز کی طرف آ ہمیں دعوت دیتے ہیں مُویُب وہ شک ہمیں اضطراب میں ڈالتا ہے قَالَ فرمایاصا کے علیہالسلام نے پیٰقَوُم اے ميرى قوم أَرَءَ يُتُمُ بتلاؤتم إِنْ كُنُتُ عَلَى بَيّنَةٍ مِّنُ رَّبِي ٱلرَّهُول مِين واصح دلیل پراینے رب کی طرف سے وَ اتنہے مِنْهُ رَحْمَةُ اوراس نے دی ہو مجھے رحمت این طرف سے فَمَنْ يَّنْصُونِني مِنَ اللَّهِ پِس کون ميري مدد کرے گااللہ تعالیٰ کے سامنے اِنُ عَصَیْتُهُ اگر میں نے اس کی نافرمانی کی فَمَا تَوْیُدُو نَنِی غَیْرَ تَخْسِیْر یس بیس زیادہ کرو گئم میرے لئے سوائے نقصان کے وَیقُوم اوراے میری قوم هلندہ ناقَهُ اللّٰهِ بداللّٰہ کی اونٹنی ہے کَٹُمُ ایَّهُ تمہارے کئے نشانى ہے فَذَرُو هَا يس اس كوچھوڑ دو تَأْكُلُ فِي آرُض اللَّهِ كھائے اللّٰه تعالىٰ كى زمين ميں وَ لَا تَسمَسُوهُ السُوءِ اورنهُمُ اسكوباتُه لكَّاوُ تكليف يہنجانے كيلئے فَيَانُحُذَكُمُ عَذَابٌ قَرِيْبٌ بِس بَكِرْ عِكَاتَهُ بِينَ عَذَابٍ فَعَقَرُوهَا بِس انهول نے اوٹٹی کی ٹانگیس کاٹ دیں فقال پس فرمایا تَمتَعُو افِی دَارِ کُمْ ثَلْثَةَ

اَیَّامِ فَا مَده المُقَالُوا بِیَ گُھروں میں تین دن ذلک وَعُدٌ غَیْرُ مَکُذُو بِ بیوعدہ اِیّامِ فا مَده المُقالُوا بِیَ گُھروں میں تین دن ذلک وَعُدُ غَیْرُ مَکُذُو بِ بیوعدہ اِیّامِ اِیّا کا۔

حضرت نوح عليه السلام كى نافر مان اور مجرم قوم كے بعد دوسر نيمبر پرونيا ميں عاد قوم آئى تھى جس كى طرف اللہ تبارك وتعالى نے حضرت ہود عليه السلام كو بھيجا۔ اس قوم نے بھى حضرت ہود عليه السلام كى نافر مانى كى حق كو تھكرايا ، اللہ تعالى كے احكامات كى مخالفت كى ، توحيد نہ مانى شرك كونہ چھوڑا ، اللہ تعالى نے اس قوم كو تباہ كرديا۔ تيسر نيمبر پرقوم شمود ہے۔ اللہ تبارك وتعالى كا ارشاد ہے وَ اللّي فَمُودَ اَحَاهُمُ صَلِم فل اور بھيجا ہم نے شمود قوم كى طرف ان كے بھائى صالح عليه السلام كو۔ بھائى كامعنى پہلے ميں نے سمجھايا ہے كہ برادرى كے ايك فرد تھاس لئے بھائى كہا ہے۔ جيسے ہم كہتے ہيں برادران وطن اور برادران وطن اور برادران وطن ہيں ہندو ، سكھے، عيسائى اور پارى سارے آتے ہيں۔ ورنہ يہ تيمبراورمومن ہيں برادران وطن ہيں ہندو ، سكھ ، عيسائى اور پارى سارے آتے ہيں۔ ورنہ يہ تيمبراورمومن ہيں قوم كافر ہے۔ اس معنی ميں بھائى نہيں ہيں۔ قائل حضرت صالح عليه السلام نے فرمايا يقوم ورنہ يہ قوم الْحَدُ نُهُ وَ اللّهُ عَبادت كرواللہ تعالى كى مَالَكُمُ مُ مِنْ اللهِ عَدُرُهُ نہيں ہے اسے ميرى قوم الْحَدُ نُون اللهُ عَبادت كرواللہ تعالى كى مَالَكُمُ مُ مِنْ اللهِ عَدُرُهُ نہيں ہے تہارے لئے اس كے مواكوئى معبود۔

# عبادت كالمستحق صرف الله تعالى:

تمام پیخمبروں کی دعوت اور بلیخ کا پہلاسبق یہی ہوتا تھا کہ عبادت اللہ تعالی کی کرو چاہے بدنی ہو، زبانی ہویا مالی ہو۔ تمام عبادتوں کے لائق صرف اللہ تعالی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے سوا کوئی قانون بنانے والا نہیں ہے، نہ کوئی رزق دینے والا ہے، نہ کوئی اولا ددینے والا ہے، نہ کوئی سکھ دینے والا ہے، نہ کوئی دکھ دینے والا ہے، نہ کوئی دکھ دینے والا ہے، نہ کوئی میں نفع پہنچانے والا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچانے والا ہے۔ سوائے اللہ تعالی کے اگر مخلوق میں نفع پہنچانے والا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچانے والا ہے۔ سوائے اللہ تعالی کے اگر مخلوق میں

زمین سے پیداکرنے کا ایک مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیداکیا کہ زمین کے خلف حصوں سے مٹی لیکراس کا خمیر کیا ،اس سے آدم علیہ السلام کا ڈھانچ بنایا حَلَقَ فَمِکُنُ نُسُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ کُنُ فَیَکُونَ [آلعران علیہ السلام کا ڈھانچ بنایا حَلَقَ فَمِکُنُ نُسُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ کُنُ فَیَکُونَ [آلعران عابیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی سے پیدا فرمایا پھر فرمایا ہوجا پس وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ سے ہوگیا''اوراس سے آگے سل چلی ۔ تو اصل تمہاری خاک ہے۔ اور بہ عنی گھری بیان کرتے ہیں کہ انسان جورزق کھا تا ہے اناج پھل وغیرہ وہ وز مین سے پیدا ہوتا ہے اور اس رزق سے خون بیدا ہوتا ہے اس خون کور ب تعالیٰ مادہ تو لید بنادیتا ہے اس سے آگے سل چلی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ تو اب بھی پیدائش زمین سے ہوئی وَ اسْتَعْمَرَ کُمُ فِیْهَا اوراسی نے تمہیں نسل چلتی ہے۔ تو اب بھی پیدائش زمین سے ہوئی وَ اسْتَعْمَرَ کُمُ فِیْهَا اوراسی نے تمہیں

ذخيرة الجنان

آبادكيااس زمين ميل فساستَغُفِرُوهُ پستم اس يخشش طلب كرواس معافى مانكور انسان كو مروقت البيز آپ كوكنها رسمها جا اورمعافى مانكت رمناجا بيئه -

بہترین گنهگارتوبہ کرنے والے ہیں:

حديث ياك منهل آتا ہے كُلُّكُمُ خَطَّاءُ وْنَ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ اَلتَّوَّابُوْنَ ''تم سب کے سب خطا کار ہو (سوائے پیغمبروں کے ) کوئی گناہوں سے معصوم نہیں ہے اور گنابگاروں میں بہترین وہ ہیں جومعافی مانگتے ہیں ۔'' آنخضرت ﷺ امت کی تعلیم کی خاطردن میں سوسومرتبہ استغفار فرماتے تھے تا کہ امت کو استغفار کا سبق معلوم ہو جائے۔ ثُمَّ تُوبُو آلِكُ بِهِ بِهِر جوع كروتم الرب ي طرف -الى فرمانبردارى اورعبادت كرو گناہوں سے معافی مانگی ہے تو دوبارہ نہ کرو۔ پیکوئی تو بنہیں ہے کہ زبان سے توبہ توبہ اور ساتھ ساتھ گناہ بھی چلتے رہیں إنَّ رَبّی قَریْبٌ مُ جِیْبٌ بیثک میرارب قریب ہوعا قبول كرنے والا بـ كتنا قريب بي؟ فرمايانسخسنُ أفسرَبُ إليسهِ مِنْ حَبل ل الْمُوَدِينَد [سورة ق] "ہم اس كے شاہ رگ سے بھى زيادہ قريب ہيں۔اوراللہ تعالىٰ كے سوا دعا بھی کوئی قبول نہیں کرسکتا۔ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حجر کے علاقہ میں سمجھائی۔ حجر بحرین اور سعودیہ کے درمیان میں ہے۔ قیسالُ و الوگوں نے جواب دیا ينصلِحُ قَلْدُ كُنُتَ فِينَامَرُجُوا قَبُلَ هلذا الصالح عليه السلام تحقيق تفاتو هارب درمیان امید کیا گیااس تبلیغ سے پہلے ہمیں تو امیڈھی کہ آپ مستعد آ دمی ہیں اب ہم اگر دس بنوں کی پوجا کرتے ہیں تو آپ ہیں بنوں کی پوجا کرائیں گے۔اگرہم نے دس بت خانے بنائے ہیں تو آپ ہیں بنا کرویں گے لیکن آپ نے تو ہاری امیدوں پریانی پھیردیا ے۔ کہ اَتَنُهانَآنُ بُعُبُدَ مَا يَعُبُدُ ابَآءُ مَا كيا آب ميں منع كرتے ہيں اس بات ے كہم

عبادت كرين جن كى عبادت كرتے تھے مارے بايدادا وَإِنَّالَفِي شَكِّ مِسمًا تَـدُعُونَـآاِلَيْهِ اور بيتك بم شك مين بي اس چيز كے بارے ميں جس چيز كى طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ہمیںتمہاری بات سمجھ ہیں آئی کہالٰہ ایک ہومُسریُب یہ ہمیں شک اورتر دومیں ڈالتا ہے لہذاہم ماننے کیلئے تیار نہیں بیں فَالَ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمايا يقَوُم المصيري قوم أَدَءَ يُتُهُم بتلاؤتم إِنْ كُنُتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِي ٱلرَّبُولِ ميل واضح دلیل پراین رب کی طرف سے و اتنبی منه ر خمة اوراس نے دی ہو مجھے رحمت ا بن طرف سے، ہدایت ، ایمان ، تقوی ، نیکی فرمایان حالات میں فَمَنُ يَنصُونِي مِنَ التُّ وإنْ عَصَيْتُ فَ بِي كون ميري مدوكر ع كالله تعالىٰ كے سامنے الَّر ميں نے اس كى نافر مانی کی فَسَمَا تَزِیدُونَنِی غَیْرَ تَحُسِیْر پس بیس زیاده کرو گےتم میرے لئے سوائے نقصان کے۔مطلب میہ ہے کہ میں تو حید کا سبق حیوڑ دوں اور تمہاری شرکیہ رسو مات کی تر دیدکرنے کی بچائے خود کرنے لگ جاؤں تو مجھے نقصان کے سوا کیا حاصل ہوگا۔لہذا نہ میں پیغام الہی پہنچانے سے بازآ سکتا ہوں اور نہتہاری غلط بات کے بیچھے لگ سکتا ہوں۔

#### مکان ضرورت کے مطابق بنانا جائے:

حضرت صالح علیہالسلام کی قوم نے چٹانیں تراش کراندرمکان بنائے ہوئے تھے کیونکہانہوں نے سنا ہوا تھا کہ جب زلزلہ آتا ہے تو مکان گرجاتے ہیں اور دیوار میں اینٹ سپھر علیحدہ علیحدہ ہوں تو دیوار کے گرنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔اور چٹان اندر سے کرید کریدکرمکان بنایا جائے تو وہاں کوئی دیوار پھٹے گی۔ چٹانوں کوتر اشنے کا ذکرسورت اعراف آیت نمبر ۲۷ میں ہے و نَنْ حِتُونَ الْحِبَالَ بُیُونَا ''اور تراشتے ہو بہاڑوں میں گھرول کو۔'ان چٹانوں میں انہوں نے بڑے بڑے کرے بنائے ہوئے تھے۔ ہال کمرہ ، ناج

کمرہ ، مہمان خانہ ، خسل خانہ ، باور چی خانہ وغیرہ ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے اس عمل پر بھی تنقید کی کہ اپناتیمتی وقت ضا کع کرتے ہوا بیا نہ کروضرورت کیمطابق مکان بناؤ ۔ یہ جوتم مکان بنانے پر سترستر سال ، استی استی سال اور سوسوسال لگا دیتے ہوزندگی تمہاری ان چیز ول میں صرف ہور ہی ہے۔ ویکھومکان بھی انسان کی ضرورت ہے اس سے شریعت نہیں روکتی گراپی ضرورت کے مطابق بناؤ۔ خیر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی نہیں روکتی گراپی ضرورت کے مطابق بناؤ۔ خیر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہ کیا لیکن اللہ تعالی کا پیغیم راپی ویوں کی میار ہیں تو ہماری فر مائش کو پورا کروہ میں تنہاری باتیں نان لیس گے۔

### توم شمود کا مطالبہ کہ اونٹنی پھرسے پیدا ہواور ہو بھی گا بھن:

حضرت صالح علیہ السلام نے فر مایا بتاؤیم کیا جا ہے ہو؟ ایک بہت بردی چٹان تھی اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ اس چٹان سے اونٹنی نظے اور ساتھ ہی بچے بجن (جنم) دے ۔ عاد تا تو اس فر ماکش کے پورے ہونے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا تھا کہ چھروں اور چٹا نو ل سے اونٹنی پیدا ہوا ور پھر فور آبچہ بھی بجن دے اور بیجی انہوں نے کہا کہ اس اونٹنی چٹانوں سے اونٹنی پیدا ہوا ور خوبصورت ہول ۔ چنانچہ اس کیلئے دن مقرر کیا گیا شہروں دیہا تو ل میں ڈھنڈ درا پیٹیا گیا گہ آؤ بھی فلال دن پھر سے اونٹنی پیدا ہونی ہے ، فداق اڑاتے تھے۔ مرد ، عور تیں ، بوڑھے ، نیچ اور جوان اکٹھے ہوئے جیب قتم کا منظر تھا ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ اشارہ کیا کہ اس چٹان سے اونٹنی نگلے سب نے آتھوں کیساتھ دیکھا ای چٹان سے اونٹنی نگلے سب نے آتھوں کیساتھ دیکھا ای چٹان سے اونٹنی نگلے سب نے آتھوں کیساتھ دیکھا ای چٹان سے اونٹنی نگلے سب نے آتھوں کیساتھ دیکھا ای چٹان سے اونٹنی نگلے سب نے آتھوں کیساتھ دیکھا ای چٹان سے اونٹنی نگلے میلہ اور ساتھ ہی بچ بھی بجن دیا۔ اس کا ذکر ہے حضرت صالح علیہ السلام نے فر مایا و یقو م ھلا ہوا اور ساتھ ہی بچ بھی بجن دیا۔ اس کا ذکر ہے حضرت صالح علیہ السلام نے فر مایا و یقو م ھلا ہوا قائے اللّٰ کے لُکٹ کم ایکھ اور اسے میری قوم یہ اللہ تعالی کی اونٹنی ہے تہمارے لئے نشانی ہے۔ نشانی ہے نشانی ہے۔ نشانی ہو نشانی ہے۔ نشانی ہے۔ نشانی ہو نشان

پھروں میں سے کہاں اونٹنیاں نکلتی ہیں بہتو رب تعالی نے تہہیں نشانی وکھائی ہے۔ فَذَرُوُهَا پساس کوچھوڑ دو تَاکُلُ فِی اَرُضِ اللّهِ کھائے چارہ اللّہ تعالیٰ کی زمین میں وَلا تَمَسُّوُهَا بِسُوءِ اور نہم اسکوہاتھ لگاؤ تکلیف پہنچانے کیلئے ویسے برکت کیلئے ہاتھ لگا سکتے ہو، مالش کروخدمت کرولیکن تکلیف پہنچانے کیلئے ہاتھ نہ لگاؤ فیا خُد دُکُم عَذَابَ قَویْبٌ پس پکڑے گاتمہیں قریبی عذاب۔

منه ما تکی نشآنی د کھنے کے باوجود کوئی مسلمان نہ ہوا:

ا تنی بڑی نشانی دلیکھی لیکن کسی تفسیریا تاریخ کی کتاب میں نظر ہے نہیں گزرا کہان مجرموں میں ہےکوئی ایمان لایا ہوجالا نکہ الحمد ہلاتفسیر اور تاریخ کی کافی کتابیں دیکھی ہیں۔ جیسے قریش مکہ نے آنخضرت ﷺ کو کہا کہا گر جا ندد وٹکڑے ہوجائے تو ہم مان جائیں گے۔ چودھویں رات کا جاندتھا دو ککڑے ہوا قرآن یاک میں اس کا ذکرہے اِفْتَسرَ بَتِ السَّاعَةُ وَ انْهَ عَقَّ الْقَمَوُ "قريب آتى ب قيامت اور پهٹ كيا ب حياند-"ليكن كوئى نه مانا - كہنے كَصِيحُو مُسْتَمِون مُستَمِون بيجادوب مضبوط جادو' اس ضدكاد نيامين كوئي علاج نهيس ہے۔ تو فرمایا کداس کو برائی کیساتھ ہاتھ ندلگا نا۔ سورت مل آیت نمبر ۴۸ میں ہے و کے ان فیلی الُـمَدِيْنَةِ تِسُعَةُ رَهُطٍ يُّفُسِدُونَ فِي الْاَرُضِ وَلَا يُصُلِحُونَ ''اور تَصْهُمِينُ تَحْفَ جوفساد کرتے تھے زمین میں اور نہیں اصلاح کرتے تھے۔'' یہ تو اس علاقے کے بدمعاش اُورغنڈے تھےا نکےسردار کا نام تھاقد ارابن صالح ۔اس کاسر چھوٹااور بلی کی طرح آئکھیں تھیں شیطانوں کا پیرتھا۔ ہر ڈاکے اورقل میں بیشریک ہوتے تھے۔ ایک عورت تھی جس کا نام تھاعنیز ہ بنت عنم ۔اس کے یاس بھیڑ بکریاں ،گا کیں اور اونٹ بہت تھے اس کو جانوروں کے یانی پلانے میں دفت پیش آتی تھی۔ سورت شعراء آیت نمبر ۱۰۰ میں ہے قال

هَذِه نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعَلُوم " حضرت صالح عليه السلام نے فرمايا يہ اور تنهارے لئے بھی پانی پینے کی باری ہے ایک مقرد دن بر۔ "ایک دن تنهارے جائیں گے اور ایک دن به اور تنهارا کوئی مقرد دن بر و "ایک ون تنهارا کوئی جائور بہت زیادہ تھے۔ اوباش قتم کی عورت تھی خاوند فوت ہو جانور بہت زیادہ تھے۔ اوباش قتم کی عورت تھی خاوند فوت ہو چکا تھا جوال سال اس کی بیٹیال تھیں۔ اس نے قید ارابن صالح کیسا تھ ساز بازکی کہ میرے جانور بیا ہے دہ وات کہ وہ پانی کی باری بھی ہمیں جانور بیا ہے دہ وات کہ وہ بانی کی باری بھی ہمیں طل جائے۔

## حضرت صالح عليه السلام كول كرنے كامنصوبه:

 جمعرات ہے پرسوں جمعہ ہے چوتھ (ترسوں) ہفتہ ہے۔ان تین دنوں تک تمہیں مہلت ہے۔اور یہ بھی تفییروں میں آتا ہے کہ فرمایا کل تمہاری شکلیں پیلی ہوگی پرسوں سرخ ہوگی پر کور ہوگی پرسوں سرخ ہوگی پر کالی ہوجا کیں گی۔ یہ سب کچھ تمہیں نظر آئے گا بہتر ہے تو بہ کرلوں کہنے گئے اگر تیری وجہ ہے۔ بچچ ہیں تو پھر موت ہی بہتر ہے۔ فرمایا فاکدہ اٹھالوا ہے گھروں میں تین دن ذلِک وَ عُدْ خَیْرُ مَکُذُو بِ یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں کیا جائے گا۔ باتی آئندہ آئے گا۔ اُتی آئندہ آئے گا۔ اُتی آئندہ آئے گا۔ اُللہ تعالیٰ



#### فكتاجآء آمرنا بحيناطلا

وَالنَّنِ الْمُنُوْ الْمُعُهُ بِرَحْمَةً مِتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِينِ الْنَّا لَكُو الْقَالِمُ الْعَرْنُ وَالْحَالَا الْمَالِمُوالصَّيْعُ وَالْقَالَةُ الْعَرْنُ وَالْحَالَةُ الْمُلْوَالصَّيْعُ وَالْقَالِمُ الْعَلَى الْمُلْوَالصَّيْعُ وَالْقَالُ اللَّهِ الْمُلَا الْحَالُو الْمَلْمُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

احكامات كى نافرمانى كى ألا بُعُد النَّهُمُودَ خبرداردورى بقوم ثمودكيل وَلَقَدُ جَاءَ بُ رُسُلُنَا اورالنت حقيل آئه مادے تصح موے إبو اهيئم بالبُشواى ابراہیم علیہ السلام کے یاس خوشخری لے کر قالو اسکلما انہوں نے کہاسلام قال سَلَمُ ابرا بيم عليه السلام في كالهاسلام فَ مَا لَبِتَ أَنْ جَآءَ بِعِجُلِ حَنِيُذٍ بِس نه همرے كەلے تے بچھڑا بھونا ہوا فيكت رَآ أَيْدِيَهُمْ لِس جب ديكھا ابرا ہيم عليه السلام نے ان کے ہاتھوں کو لا تسصِل اِلنسبه کنہیں جنجتے اس کی طرف نَكِوَهُمُ تُواويرا مجماان كو وَأَوْجَسَ مِنْهُمُ خِيْفَةً اورمحوس كياان كى طرف سے خوف قَ الْوُ الْا تَنَحَفُ انہول نے کہا خوف نہ کرو إِنَّا اُرْسِلُنَاۤ إِلَى قَوْم لُوْطِ بِم بَصِيحِ كُمُ بِيل لوط عليه السلام كي قوم كي طرف و امْسرَ أَتُهُ فَآئِمَةٌ اورابراجيم عليه السلام كى بيوى كھڑى تھى فيضَحِكَتْ بِس وه ہنس بِرِّى فَبَشَّـرُ نَهَا بِاسْحٰقَ يس جم نے اس كوخوشخرى دى اسحاق عليه السلام كى وَمِنُ وَ رَآءِ اِسْحٰقَ يَعُقُونَ اوراسحاق علىدالسلام كے بعد يعقوب عليدالسلام كى\_

گذشته درس میں تم من نچکے ہوکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمر کے علاقے میں قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو کافی عرصہ تک تبلیغ کی ۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ ان پر تقریباً جار ہزار آ دمی ایمان لائے باقی کوئی ایمان لانے کے ۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ ان پر تقریباً جار نے پر لگے رہے۔ بالآخریہ مطالبہ کیا کہ چٹان کے اور خوبصورت ہوں اور اس سے جوان قتم کا بچہ بھی ہیں ایڈ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فرمائش کو پورا کیا۔ چٹان سے اونٹن نکلی اور اس نے بچہ بھی جُن بیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فرمائش کو پورا کیا۔ چٹان سے اونٹن نکلی اور اس نے بچہ بھی جُن

ویائیکن ان مشرکوں ، نافر مانوں اور مجرموں میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا۔حضرت صالح فی بھی ایمان نہ لایا۔حضرت نے فرمایا کہ اس کو تکلیف نہ دینا گر ان ظالموں نے اس کی ٹانگیں کا نہ دیں ۔حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ مہیں تین دن کی مہلت ہے۔ تو بہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی ماگوئیکن وہ اس کیلئے بھی تیار نہ ہوئے ۔ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟

## قوم صالح كى تبابى كاذكر:

الله تعالی فرماتے ہیں فیکسٹا جَماءَ اَمُو نَالِس جب آیا ہماراعکم مرادعذاب ہے کہ جب جاراعذاب آیا فَجَیْنَا صَلِحًا نجات دی جم نے صالح علیه السلام کو وَ الَّذِیْنَ الْمَنُوا مَعَهُ اوران لوَّكُوں كوجوا يمان لائے تصان كيساتھ -جن كى تعدا دَتقريباً حيار ہزار تفسيروں میں بنائی گئے ہے۔ بسر محسمة مِنْ ابنی رحمت كيساتھ ان كونجات دى وَمِنْ جِنْ ى يَوْمِنِذِ اوراس دن كي رسوائي سے بھي جوعذاب آنے كے بعد جوئى إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ بيشك تيرارب و وقوى ب غالب ب-آ محمداب كي شكل كابيان ب كدوه عذاب س شكل مين آيا وَ أَخِلْ اللَّهِ يُنَ ظَلَّمُوا الصَّيْحَةُ اور بكِرُ اان لوَّول كوجنهول في اللَّهُ كيا ایک چیخ نے ۔حضرت جرائیل نے ایک ڈراؤنی سی آواز نکالی اس سے سارے مجرم ہلاک ہو گئے جہاں جہاں بھی تھے ایک نفس بھی نہ بچالیکن نہ حضرت صالح علیہ السلام کو بچھ ہوا اور ندان کے ساتھیوں کو حالانکہ وہ بھی وہیں تھے۔ بیرب تعالیٰ کی قدرت ہی ہے کہ جگدا یک ہو بعض عذاب میں مبتلا ہوں اوربعض کو پچھ بھی نہ ہو۔حضرت صالح علیہ السلام اوران کے ساتھيوں كوآ وازنے كچھندكها اور جومجرم تھان كوچھوڑ انہيں ۔ فَاصْبَحُوا فِي دِيَارهِمُ ج<u>نہ میں</u> نیں ہو گئے وہ اینے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑنے والے۔جس طرح ہم

التحیات میں بیٹھتے ہیں بیانسان کی عاجزی کی حالت ہے۔اس طرح گھٹنوں کے بل گرکر تباہ وہر بادہوگئے کے اُن لَمْ یَغُنُو اَفِیْهَا گویا کہ دہ اان گھروں میں آبادہی نہیں ہوئے۔ایسے تاہ ہوئے کہ ان کے نام ونشان مٹ گئے۔حالانکہ ان گھروں میں چہل پہل ہوتی تھی عورتیں ،مرد، چھوٹے بڑے، بوڑھے اور بچوں کا میلا لگا ہوتا تھا اور اب ان گھروں میں آوازہی نہیں ہے۔ا آلا اِنَّ فَمُو دَاْ کَفَرُو اُ رَبَّهُمْ خَبردار بیشک قوم شمود نے اپنے رب کے احکامات کی نافر مانی کی۔گویا ان کی جاہی کا سبب اور علت رب کی نافر مانی اور پیٹی بروں کی نافر مانی کی۔گویا ان کی جاہی کا سبب اور علت رب کی نافر مانی اور پیٹی بروں کی نافر مانی کی۔گویا ان کی جاہی کا سبب اور علت رب کی نافر مانی اور پیٹی بروں کی نافر مانی ہوئی قوم شمود کیلئے دنیا ہے۔اور لازمی معنی نافر مانی ہوئی قوم شمود کیا ہو تا جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آبا۔

## حضرت ابراجيم عليه السلام كاتبائي وطن:

حضرت ابراہیم کی علیہ السلام کی پیدائش عراق کے شہر کو ٹی بروزن طوبنی میں ہوئی ۔ بیاس وقت کلد انی حکومت کا دار الخلافہ تھا۔ آجکل کے جغرافیہ میں اس کا نام اُڑ ن ہے۔ اس وقت کے بادشاہ کا نام نمروز بن کنعان تھا جو بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ حضرت ابراہیم نے عرصہ دراز تک تبلیغ کی مگرا پی بیوی سارہ علیباالسلام جو چھازاد بہن بھی تھی اور بھتے جضرت لوط علیہ السلام کے سواکسی نے ساتھ نہ دیا اور سیکھی یا در کھنا! کہ پیغیبر پیدائش طور پرموحد ہوتا ہے ایک لحمہ کیلئے بھی شرک نہیں کرتا۔ البتہ تبلیغ کا کام اس وقت شروع کرتا طور پرموحد ہوتا ہے ایک لحمہ کیلئے بھی شرک نہیں کرتا۔ البتہ تبلیغ کا کام اس وقت شروع کرتا ہے جب رب تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا تاج پہنایا جا تا ہے۔ تو اس عرصہ دراز میں بڑی بڑی آز ماکشیں آئیں یہاں تک کہ آگ کا بھٹ تیار کیا گیا۔ کپڑے اتارکر رسیوں میں جکڑ بڑی آز ماکشیں آئیں یہاں تک کہ آگ کا بھٹ تیار کیا گیا۔ کپڑے اتارکر رسیوں میں جگڑ کراس میں ڈال دیا گیا۔ تماشا کیوں کا بہت بڑا مجمع تھا انتظار میں تھے کہ دیکھوا بسر پھٹے کراس میں ڈال دیا گیا۔ تماشا کیوں کا بہت بڑا مجمع تھا انتظار میں تھے کہ دیکھوا بسر پھٹے

تھاہ! ہوگی اور ہمارے کلیج تھنڈے ہوں گے۔لیکن ارشادخداوندی ہے قُلْنَا یَانَارُ کُونِی بَرُدًا وَّسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيْم [انبياء: ٦٩] " بم نے كہاا ] كما تك شندى اور سلامتى والى مو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔' رب تعالیٰ کی قدرت کہ وہ آگ جس کے شعلے آسان تک بلند ہور ہے تھے اس نے ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے ایک بال کوبھی نہیں چھیڑا صرف دی رسیاں جلا دیں جن کیساتھ ابراہیم علیہ السلام کو با ندھا گیا تھا۔ بیسارامنظر دیکھے کربھی کوئی ایمان نه لایا ـ حافظ ابن کثیر محدث بھی ہیں مفسرا ورفقیہ بھی ۔ وہ اپنی تفسیر اور اپنی کتاب "البدايه والنهايين مين لكصح بين كه حضرت ابراجيم عليه السلام كے والد آزر نے اس وقت سے الفاظ كم تق نِعْمَ الرَّبُ رَبُّكَ يَا إِبْوَاهِيمُ "الااليم تيرارب بهت الحِمارب ہے۔' کین ایمان پھر بھی نہیں لایا۔اس کے بعدیہاں سے بجرت کر کے شام تشریف کے کئے۔راستے میں بھی بڑی تکلیفیں آئیں۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو سُدُ وم کے علاقہ میں نبی مقرر فر مایا جہاں آ جکل آب سیاہ بحیرہ مردار ہے۔ بیدس میل کا رقبہ ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی تھی۔

## ومشق میں ابراہیم کے پاس فرشتوں کی آمد

حضرت ابراہیم علیہ السلام ومثق میں اپنی اہلیہ حضرت سارا علیہ السلام کے ہمراہ

اپنے گھر تشریف فرما سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانوں کی شکل میں فرشتے آئے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام ،حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل کا نام تفییر وَل
میں آتا ہے۔کل تعداد کتنی تھی ؟ تین تھے ، چھ تھے ، دس تھے بارہ فرشتے بھی لکھے ہیں۔واللہ اعلم بالصواب

یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس برسی عمر والے آ دمیوں کی شکل میں

معززمہمانوں کی طرح آئے سلام کیا جھڑت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔گھر یوں کے علاوہ کو کئ نہیں تھالہذا ہوی سے کہا مصالحہ تیار کروآگ جلاؤ۔ حضرت ابراہیم نے موٹا تازہ بچھڑا ذیح کیا،کھال اتاری گوشت بنا کر بیوی کودیا کہاس کوروسٹ کرو۔ حَنِیْ لُم کامعنی ایسا بھونا ہوا کہ اس میں بانی بالکل نہ ہوا ورایک معنی گھی میں تلا ہوا بھی کرتے ہیں دومعانی ہیں۔اس واقعہ کا ذکر ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ لَقَدُ جَآءَ تُ دُسُلُناۤ اِبُورَاهِمُهُمُ بِسِ اللهُمُ کَا بِسُ اللهُمُ اللهُم کے باس دومعانی ہیں۔اس واقعہ کا ذکر ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ لَقَدُ جَآءَ تُ دُسُلُناۤ اِبُورَاهِمُهُمُ بِسِ اللّٰہُمُ اللهُمُ کے باس خوشخری کا ذکر آگے آئے گا قُلُوا سَلمَ انہوں نے کہا سلام۔اور خوشخری کے کر۔اس خوشخری کا ذکر آگے آئے گا قُلُوا سَلمَ انہوں نے کہا سلام۔اور مسئلہ یہی ہے کہ آنے والے کوسلام کرے بردا ہویا چھوٹا ہویہ آنے والے کا فریضہ ہے۔

سلام کرنے کی ترغیب وتر تیب:

بخاری شریف میں صدیت آتی ہے سوار پیدل کوسلام کرے جو کھڑا ہے بیٹے والے کوسلام کرے چھڑا ہوے کوسلام کرے چھڑا ہوے کوسلام کرے تھوڑ ہے آدمی زیادہ آدمیوں کوسلام کریں۔ایک طرف سے دس آدمی آرہے ہیں اور دوسری تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کوسلام کریں۔ایک طرف سے دو آرہے ہیں تو یہ دو آدمی دس آدمیوں کوسلام کریں لیکن اگر جہالت کی وجہ طرف سے دو آرہے ہیں تو یہ دو آدمی دس آدمیوں کوسلام کریں لیکن اگر جہالت میں ڈوبا ہوا سے اس مسئلے کوئیں جھتا جیسا کہ ہماراز ماند بنی مسائل کے اعتبار سے جہالت میں ڈوبا ہوا ہے تو پھر دیندار آدمی کوخود سلام کرلینا چاہے اجر ضائع نہ کرے۔السلام علیم کم کے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس نیکیاں ملیس گی ایک صغیرہ گناہ جھڑ جائے گا اور ایک درجہ بلند ہو جائے گا اور ایک درجہ بلند ہو جائے گا اور ایک درجہ بلند ہوجائے گا خود بخود۔اورا گرساتھ و د حمہ اللّه کہا تو ہیں نیکیاں ملیس گی اور ایک درجہ بلند ہوجائے گا خود بخود۔اورا گرساتھ و د حمہ اللّه کہا تو ہیں نیکیاں ملیس گی اور اگرساتھ و معفوقه ہمی کہا تو جائے گا۔

نیکیال ملیس گی۔ ابوداؤ دشریف اورامام بخاری کی کتاب "ادب المصفود" بیس پانچوال لفظ وَطَیِسَتُ صَلَا تُلهٔ بھی ہے۔ چونکہ الگ الگ جملے ہیں لہذا ہر ہر جملے کی دس دس نیکیال علیحدہ بیں۔

## جن موقعوں پرسلام کرنامنع ہے:

لیکن اگردر سهور با ہے قرآن وحدیث کا یا وعظ ہور با ہو، جمعہ اور عید کا خطبہ ہور با ہو، جمعہ اور عید کا خطبہ ہور با ہو پھر سلام نہیں کہنا۔ بلکہ ان صور توں میں اگر کہے گا تو کہنے والا گمنہ گار ہو گالہذا خاموثی سے آکر بیٹھ جائے۔فرشتے چونکہ باہر سے آئے تھاس لئے انہوں نے سلام کیا قسال سنلٹم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا وعلیم السلام ورحمہ اللہ ف مَا لَبِت پس نہیں کھ ہمرے ابراہیم علیہ السلام اُن جَآءَ بِعِجُلِ حَنِیْدُ کہ لے آئے بچھڑا بھونا ہوا وُش میں رکھ کھرے ابراہیم علیہ السلام اُن جَآءَ بِعِجُلِ حَنِیْدُ کہ لے آئے بچھڑا بھونا ہوا وُش میں رکھ کر۔اب بھنا تلا ہوا بچھڑا سامنے رکھا ہوا ہے فرشتے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں گر کھا نے کی طرف ہو بھونا ہراہیم علیہ کھانے کی طرف ہاتھ کی کانہیں بڑھتا فیکہ میں جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو کہ تنصِلُ اِلْنُ فِر کنہیں چہنچۃ اس پھڑے ہے گوشت کی طرف فیکو کہ میں تھون کو کہ تنصِلُ اِلْنُ فِر کنہیں چہنچۃ اس پھڑے ہے گوشت کی طرف فیکو گھر نے کے گوشت کی طرف فیکو گھر نے ان کے ہاتھوں کو کہ تنصِلُ اِلْنُ فِر کنہیں چہنچۃ اس پھڑے ہے کے گوشت کی طرف فیکو گھر نے ان کے ہاتھوں کو کہ تنصِلُ اِلْنُ فِر کنہیں چہنچۃ اس پھڑے ہے کے گوشت کی طرف فیکو گھر نے ان کے ہاتھوں کو کہ تنصِلُ اِلْنُ فِر کنہیں چہنچۃ اس پھڑے ہے کہ گوشت کی طرف فیکو گھر نے ان کے ہاتھوں کو کہ تنصیل السلام نے ان کے ہاتھوں کو کہ تنصی کی خوال اسلام نے اس کے گوشت کی طرف کی کھر کے گوشت کی طرف کی کھر کے گوشت کی طرف کی کھر کے گوشت کی طرف کی کھرا کے گوشت کی طرف کی کھر کی کو کھر کے گوشت کی طرف کی کھر کے گوشت کی کھر کے گوشت کی کے گوشت کی کھر کے گوشت کے گوشت کی کھر کے گوشت کی کھ

کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بید ستورتھا کہ چور، ڈاکو، اغواء کرنے والے اس گھر سے کھا تانہیں کھاتے تھے جنکو نقصان پہنچا نا ہوتا تھا کہ بینمک حرامی ہے کہ ان کا کھا نا بھیٰ کھا کیمیں اور پھران کی چوری بھی کریں ۔ گرآ جنگل کے ڈاکوتو بہتو یہ پہلے پوچھتے ہیں کہ بتلاؤ کھانے کی چیزیں کہاں پڑی ہیں؟ کھانے چینے کے بعد کہتے ہیں بتاؤ چا بیاں کہاں ہیں؟ مھانے کی چیزیں کہاں کہاں ہیں؟ محالے کرواور بتلاؤ کہ چینے اور زیورات کہاں ہیں؟ کہ جرائت پیدا ہوگئ ہے۔خدا پناہ! کسی کی جان محفوظ نہیں نے عزت محفوظ ہے۔اور کہیں بھی محفوظ نہیں ہے نہ گھر

میں نہ سفر میں ۔ا دریا در کھو! بیسب بچھ ناقص نظام کا حصہ ہےا گراسلام نا فنہ ہوجائے تواللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہو گا۔اس وفت بچین اسلامی ملک کہلاتے میں۔ان میں سے صرف طالبان کے علاقے میں کمل اسلامی قانون نافذ ہے اور اس کا ثمرہ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ وہاں کے لوگوں کو امن حاصل ہے ، نہ چوری ہے ، نہ ڈا کہ ہے، نہل ہے۔غیرمکی صحافی بھی جب اس ملک میں آتے ہیں تو اقر ارکرتے ہیں کہ و ہاں نہایت امن وسکون ہے۔ کیونکہ قانون خداوندی نافذ ہے اور دوسرے ملکوں میں بد امنی کی وجہ سے نظام کی خرابی ہے کہ یہ نظام لوگوں نے بنائے ہیں اپنے مفاوات کوسامنے رکھتے ہوئے کہ میرا کاروبار کیسے بچتاہے ،میری زمین کیسے بچتی ہے ،میری آمدنی برزوتو نہیں پڑتی۔ ہرایک اپنا فائدہ سوچتا ہے۔اور طالبان کو قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ان کے سامنے قرآن وسنت ہے ہدایہ وغیرہ فقہ کی کتابیں موجود ہیں۔ بیہ اسلامی قانون ہے۔اوران کے جتنے افسر ہیں سب علماء ہیں اور بڑا خدا کافضل یہ ہے کہ دیوبندی مسلک کے ہیں ہارے مدارس سے پڑھ کے گئے ہیں۔ای وجہ سے طاہرالقاوری جیسے لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ ہم طالبان کی جمہوریت کونہیں مانتے۔ بھائی وہ تو دین ہے جہوریت نہیں ہے۔ بیا کہو کہ ہم دین نہیں مانتے دیو بندیوں کی حکومت نہیں مانتے ۔ کھل کر كهو، بات سب كوسمجه آئے چكردے كريا تيں كرنے كا كيامعنى ؟ وَ اَوْجَسَ مِنْهُمُ خِيْفَةُ اورمحسوں کیاان کی طرف سے خوف کہ بہلوگ کھانانہیں کھارے لگتا ہے اچھے ارادے ہے نہیں آئے۔ندھی مخالف ہیں یا کوئی اور ہات ہے۔فرشتے سمجھ گئے کہ قسالُو اَلا تَنَحَفُ انہوں نے کہا خوف نہ کرو اِنَّهَ اُرُسِلُنَا اِلٰی قَوْم کُو طِ ہم بھیجے گئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔

#### پغمبرغیب دان نہیں ہوتا:

اب بات مجھیں ۔اہل بدعت کہتے ہیں کہ پیغمبرعلم غیب رکھتے ہیں اور حاضر ناظر بھی ہیں ۔سوال یہ ہے کہا گرابراہیم علیہالسلام عالم الغیب ہونے توان کو بیمعلوم نہ ہوتا کہ یے فرشتے ہیں؟اوراگر حاضر ناظر ہوئے تو معلوم ہوتا کہ فلال جگہ سے فلال فلال راستے ہے آئے ہیں بخچڑا ذرج کرنے کی ضرورت ہی نہ پر تی ؟ کہفر شتے تو مجھے کھاتے ہیتے ہی نہیں ہیںان کیلئے بچھڑا ذبح کرنے اور پھران سے خوف کھانے کی کیاضرورت تھی؟ حضرت ابراہیم نے ان کوانسان سمجھا اوران کی مہمانی کیلئے بچھڑا ذبح کیا۔علم غیب اور حاضر ونا ظری نفی کیلئے یہی دلیل کافی ہے اگر کوئی سمجھے۔ حالانکہ سارا قرآن بھرایر اے دلائل سے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عالم الغیب نہیں ہے اور نہ کوئی حاضر وناظر ہے۔ وَ امْ وَ أَتُسِهُ قَلْ إِسْمَةٌ اورابراجيم عليه السلام كي بيوي كفري تقي اس انتظار ميس كه اور كوشت منگوائیں گےتو بکڑادونگی۔جس وقت انہوں نے کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں فیضیعے گٹ اہلیہ محترمہ بنس پڑیں کہ ہمارے ساتھ کیا بناہے۔ بیتو فرشتے ہیں جونہ کھاتے ہیں ،نہ پیتے ہیں ، نہ ببیثاب یا خانہ کرتے ہیں ، نہان میں جنسی خواہشات ہیں نہ سوتے ہیں ، نہ تھکتے ہیں ، نہ سوتے ہیں۔خوراک ان کی سبحان اللہ ہے۔تووہ ہنس پڑی کہ ہم نے کیا سمجھا اور نکلا کیا۔جد الانبیاء کی بیوی جواولیاء کی سردار ہیں وہ بھی نہیں جانتی لیکن کھے کئے کے ملنگ کہتے ہیں کہ بم سارا كيجه جانتے ہيں ۔ لاحول ولاقو ۃ الا باللہ العلى العظيم

یا در کھنا! عقیدہ بڑی قیمتی چیز ہے اس کو محفوظ رکھنا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر نہ کوئی عالم الغیب ہے، نہ کوئی حاضر و ناظر ہے، نہ کوئی مختار کل ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی فریا درس اور نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی فریا درس اور نہ کوئی مُقنن قانون ساز ہے۔

قانون ساز صرف الله تعالی ہے۔ إِنِ الْحُکُمُ إِلَّا لِلْهِ [سورة يوسف] دنهيں ہے مم مرالله تعالی کیلئے۔ ' فَهَشُونهُ اللهِ بِاِسْحُقَ بِی ہم نے اس عورت کوخوشخری دی اسحاق عليه البلام کی۔ اے بی بی! مخصے الله تعالی بیٹادے گا اور نام بھی الله تعالی نے خودر کھا اسحاق علیه السلام وَ مِنْ وَّرَ آءِ اِسْحُقَ یَعُقُونُ بَ اور اسحاق علیه السلام کے بعد یعقوب علیه السلام کی خوشخری دی۔ یعنی آپ کی زندگی میں اسحاق علیه السلام جوان ہو نگے شادی کریں گے شادی کے بعد الله تعالی ان کو بیٹا دیگا اور اس بیٹے کا نام بھی الله تعالی نے خود یعقوب علیه السلام رکھا۔ بعد الله تعالی ان کو بیٹا دیگا اور اس بیٹے کا نام بھی الله تعالی نے خود یعقوب علیه السلام رکھا۔ بیسب بچھ ہوازندگی رہی تو آئندہ کلام آئے گی۔ انشاء الله تعالی



قَالَتْ يُونِيْكُنَى ءَالِدُو آنَا عَبُورٌ وَهُ مَنَ ابْعُلِى شَيْغًا الله وَ اللهِ وَهُمَتُ اللهِ وَ اللهِ وَحُمَتُ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَالله

قَالَتُ وه كَيْ يَلُو يُسَلِّي عَ اللَّهُ مِائِكُ السَّاسِ مِحْدِيمَ مِنْ مِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا عَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّ وَ أَنَاعَهُ جُورٌ حالاتكه مِن بورهي مون وَهُ لَذَا بَعُلِمي شَيْحًا اوربيميرا خاوند بهي بوڑھا ہے إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ بِيَتُك بِيْوَالبِتهُ عِيب چِيز ہے قَالُوُ آوہ كَنے لِكَ أَتَعُجَبِينَ مِنُ أَمُو اللَّهِ كَيَا تُوتَعِبِ كُرِتَى جِ اللَّهِ عَالَى كَمْ يَرِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَوَ كُتُهُ الله تعالى كارحت اور بركتي عَلَيْكُمُ اَهُلَ الْبَيْتِ تَم يرمون ال گھروالو إنَّــة حَسِمِيُـدٌ مَّـجِيُـدٌ بِيْنِك وه تعريفون اور بزرگي والا ب فَسلَمَا ذَهَبَ لِي جب چلاكيا عَنْ إِبْرَاهيهُ الرَّو عُ ابراجيم عليه السالم عضوف وَ جَآءَ تُهُ الْبُشُورِي اورآ گئان کے پاس خوشخبری یُجَادِلُنَا فِی قَوْم لُوُ طِ تَكرار كرنے لكے بهار به ساتھ قوم لوط كے بارے ميں إِنَّ إِبْوَ اهيلَ مَ لَحَلِيْمٌ أَوَّاقٌ منينت بيشك ابراجيم عليه السلام بوے برد بارآ ه وزارى كرنے والے رجوع كرنے والے تھے يتابواهيم أغوض عن هلذا احابرا جيم عليه السلام اعراض

کریں اس سے اِنَّهٔ قَدْ جَآءَ اَمُو رَبِّکَ بِیْک شان بینے قَیْل تیرے رب کا حکم آچکا ہے والا ہے عَذَابٌ حکم آچکا ہے وَإِنَّهُمُ الِیُهِمُ اور بیٹک ان لوگوں کے پاس آنے والا ہے عَذَابٌ عَیْرُ مَوْ دُودٍ ایساعذاب بس کولوٹا یا نہیں جاسکتا۔

فرشتون اورجنات كومختلف شكلين بدلنے كااختيار:

گذشتہ آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے معززمہمانوں کی شکل میں تشریف لائے ۔جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ،حضرت ميكائيل عليه السلام اورحضرت اسرافيل عليه السلام كا ذكرتفسيرون مين صراحت كيساتهمآتا ہے۔ یہ فرشتوں کی اچھی خاصی جماعت تھی۔اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیا ختیار دیا ہے کہ وہ جس کی شکل اختیار کرنا جا ہیں کر سکتے ہیں ۔حضرت جبرائیل علیہالسلام بھی حضرت دحیہ ابن خلیفه کلبی کی شکل میں تشریف لاتے۔ دیکھنے والے انسان ہی سمجھتے تھے حالانکہ جبرائیل عليه السلام ہوتے تھے۔ جنات کوبھی اللہ تعالیٰ نے مختلف شکلیں اختیار کرنے کا اختیار دیا ہے۔جن انسان کی شکل میں بھی آسکتا ہے، گدھے اور چڑیا کی شکل میں بھی آسکتا ہے، سانی کی شکل بھی اختیار کرسکتا ہے ۔لیکن انسان کواللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی شکل بدل سکیس \_ بہرحال فرشیتے حصرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس معزز اورمحتر م بری عمر والے انسانوں کی شکل میں تشریف لائے ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر ان کی اہلیہ حضرت سارہ علیہاالسلام کےعلاوہ اور کوئی نہیں تھا چونکہ مہمان زیادہ تتھے مرغی ہے کا منہیں چل سکتا تھاایک بچھڑا یالا ہوا تھااس کو ذبح کر کے گوشت بنا کرروسٹ کرا کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔

صديث پاك مين آتاب مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيُكُرِمُ

ضَيْفَ أَنْ حَواَ دَى اللّه تعالَى اورا خرت برايمان ركھا ہے ہیں چاہئے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ "مہمان کی عزت کرنا ایمان کا حصہ ہے اور پیغمبر سے برنا مومن کو کی نہیں ہوسکا۔
لیکن مہمانوں نے کھانا چکھا تک نہیں تو ابراہیم علیہ السلام جیران ہوئے کہ بید کھاتے کیوں نہیں؟ بالاً خرفر شتے بول پڑے کہ ہم تو فر شتے ہیں اور لوط علیہ السلام کی تاہی کیلئے ہیں جھے گئے ہیں اور جاتے جاتے تہ ہیں خوشخری بھی سانی تھی کہ اللّه تعالی تہمیں بیٹا اسحاق علیہ السلام عطا فرمائیں گے اور پوتے کو بھی ورمائیں گے اور پوتے کو بھی ورمائیں گے اور پوتا یعقوب علیہ السلام بھی ۔ تم اپنی آئھوں سے بیٹے کو اور پوتے کو بھی و کیھوئے۔

# الله تعالى جب جا ہے اولا دو بدے:

قَالَتُ وہ کہنے گی ہائے افسوس مجھ پر یؤیکتنی ء اللہ وات حضرت سارہ علیہاالسلام کی حالانکہ میں بوڑھی ہوں تنسیروں میں لکھا ہے کہاس وقت حضرت سارہ علیہاالسلام کی عمرایک کم سوسال تھی اور ہمارے ہاں نا نوے سال کی پیپیاں لاتھی لیکر بھی نہیں چل سیس ۔ عمرایک کم سوسال تھی اور ہمارے ہاں نا نوے سال کی پیپیاں لاتھی لیکر بھی نہیں چل سیس ۔ وقت اے سوئیس سال تھی ۔ مطلب سے ہے کہ میں بھی بوڑھی میرا خاوند بھی بوڑھا ہم تو اولا و وقت اے سوئیس ہیں اِنْ ھلڈا کَشَی ء عَجیبُ بیشک بیتوالبت عجیب چیز ہے کہ بوڑھوں کے گابل نہیں ہیں اِنْ ھلڈا کَشَی ء عَجیبُ بیشک بیتوالبت عجیب چیز ہے کہ بوڑھوں کے گھر بچہ بیدا ہو۔ طاہری حالات کے مطابق تو بات ایسی بی تھی فالو آ فرشتے کہنے گھر کے بیدا ہو۔ طاہری حالات کے مطابق تو بات ایسی بی قیل البیت تم پراے گھر والو اِنَّهُ اَتُعْجَدِینَ مِنُ اَمُو اللّٰهِ کیا تو تجیب کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں عَکَیْکُمُ اَتُعْلَ الْبَیْت تم پراے گھر والو اِنَّهُ مَحیدٌ بیشک وہ تو کیفوں والا اور برزگ ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے چاہے جوانی میں اولا دو یدے چاہے بڑھا ہے میں ویدے ، چاہے نہ جوانی میں وے نہ بڑھا ہے میں ویدے ، چاہ نہ جوانی میں وے نہ بڑھا ہے میں ویدے ، جاہر وانی میں وے نہ بڑھا ہے میں ویدے ، چاہے نہ جوانی میں وے نہ بڑھا ہے میں ویدے ، چاہ نہ بڑھا ہے میں ویدے ، جاہد بی وانی میں وے نہ بڑھا ہے میں ویدے ، چاہے نہ جوانی میں وے نہ بڑھا ہے میں ویدے ، جاہد میں ویدے ، جاہد میں ویدے ، جاہد بڑھانی میں وے نہ بڑھا ہے میں ویدے ، جاہد میں ویدے ، جوانی میں وے نہ بڑھا ہے میں ویدے ، جوانی میں ویدے نہ بڑھا ہے میں ویدے ، جاہد میں ویک نہ بڑھا ہے میں ویدے ، جوانی میں ویدے بڑھا ہے میں ویدے ، جاہد میں ویدے کی میں ویدے کی میں ویدے کی می

سورت مريم مين حضرت زكر ياعليه السلام كى دعا كاذكر بي إذْ مَادى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًا '' جب يكارازكر بإعليه السلام في اسين رب كويكارنا آسته قَالَ كَهَا رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِيْ الصمير يروردگار بيتك ميرى بريال كمزور بوگئ بين وَاشْتَعَلَ الوَّاسُ شَیْبًا اور بحر ک اٹھا ہے سر سفیدی سے وَلَمُ اَ کُنُ ،بدُعَآئِکَ رَبّ شَقِیًّا اور بہن ہوں میں جھے سے دعا کرنے میں اے میرے رب محروم ۔'' اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور خُوشِخْرِي وي ينز كريّاً إنَّا نُبَشِرُكَ بغُلْم واسْمُهُ يَحْيني "الازكرياعليه السلام، خوشخبری دیتے ہیں تہیں لڑ کے کی جسکانام کی ہوگا کہ مُنجعَلُ لَّهُ مِنُ قَبُلُ سَمِیًّا نہیں بنایا ہم نے اس کیلئے اس سے پہلے کوئی ہم نام قال کہاز کر یاعلیہ السلام نے رَبّ آنسی یَکُونُ لِيْ غُلْم اے بروردگار کیے ہوگامیرے لئے لڑکا و کانتِ امْوَتِی عَاقِرًا اورمیری عورت بانجه ب: "سوسال ان كى عمرهى وَقَدْ بَلَغُتْ مِنَ الْكِبَرِعِتِيًّا " اور بيتك مِن بَيْجَ كَيا ہوں بروھایے کے انتہائی در ہے کو۔ جب میں چاتا ہوں تو کمر میڑھی ہوتی ہے۔ایک سو بیں سال ان کی عمرتھی ۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا یہ مجھ پر آسان ہے۔عرض کیا پروردگارمیرے لئے کوئی نشانی بنادے جس سے میں سمجھو کہ میری بیوی حاملہ ہوگئی ہے۔فر مایا اللہ تعالیٰ نے ايَتُكَ اللَّا تُكلِّمَ النَّاسَ ثَلْتَ لَيَالَ سَويًّا "" تير عليَّ نشانى يه به كوتونه كلام كرے گالوگوں کیباتھ تین دن تک صحیح سلامت' ، تسبیجات کرسکیں گے ،نمازیژھ کیس گے ،خدا کا ذکر کرسکیں گےلیکن لوگوں کیساتھ گفتگونہیں کرسکو گے اور زبان ہوگی بھی ٹھیک ٹھاک لیکن جب لوگوں کیساتھ گفتگو کرو گے تو زبان نہیں چلے گی ۔ تو رب جب دینے یہ آئے دے سکتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت زکر یاعلیہ السلام کو یکیٰ علیہ السلاعطافر مائے۔

تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہا السلام کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کرتی ہو۔اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بر کتیں تم پر ہوں اے گھر والو! اہلیت کا اولین مصداق بیوی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر اس وقت بیوی کے علاوہ کوئی نہیں تھا فرشتوں نے ان کو اہل بیت کہا۔ اور ہماری زبان میں بھی اهل بیوی کو کہتے ہیں۔مثلاً دودوست ملتے ہیں تو بعج جیں اہل وعیال کا کیا حال ہے؟ تو اہل بیوی اور عیال ہی ہے۔ اور اگر کس نے بی شادی کی ہو اس سے دوست بو چھتے ہیں گھر والوں کا کیا حال ہے؟ اور اگر کس نے بی شادی کی ہو اس سے دوست بو چھتے ہیں گھر والوں کا کیا حال ہے؟ اب دیکھو!کل تو اس کی شادی ہوئی ہے را توں رات تو بی نہیں ہو جائے گا۔ کیا حال ہے؟ اب دیکھو!کل تو اس کی شادی ہوئی ہے را توں رات تو بی نہیں ہو جائے گا۔ تو گھر والوں سے مراد بیوی ہے۔اصل اہل کا مصدات بیوی ہے پھر اس کے تحت اولا دبھی آتی ہے۔

فَلَمَّا ذَهَبَ بِسِ جب چلاگیا عَنُ إِنُواهِیْمَ الرَّوْعُ ابراہیم علیہ السلام سے خوف۔ یونکہ پہلے تو فرشتوں کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے پریثان سے کہ کیوں نہیں کھاتے ؟ لگتا ہے کی اچھے ارادے سے نہیں آئے۔ گر جب فرشتوں نے اپی پوزیشن واضح کردی کہ ہم فرشتے ہیں اورلوط علیہ السلام کی قوم کی جابی کیلئے ہی چھے گئے ہیں اور شہیں خوشخری ساکر جانا ہے و جَاءَ نُسهُ الْبُشُورِی اورآگی ان کے پاس خوشخری جئے کی اور پوتے کی بھی اپنی زندگی میں اورنام بھی اللہ تعالی نے خود تجویز کئے ،اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل عاران عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسراء کامعنی عبداور ایل کامعنی ہوا عبداللہ ، تو اسرائیل کالفظی معنی ہوا عبداللہ ۔ یعرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسراء کامعنی عبداور ایل کامعنی ہے اللہ ، تو اسرائیل کالفظی معنی ہوا عبداللہ ۔ یعرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسراء کامی یعقوب علیہ السلام کے بارہ جیئے ہے حضرت یوسف بھی عبداللہ کے جو نیا کی ذبین ترین اورضدی قوم ان کے جیئے ہیں ۔ یہ سارے بی اسرائیل کہلائے۔ یہ دنیا کی ذبین ترین اورضدی قوم

ہے۔تو جب خوف ختم ہو گیااورخوشخبری بھی مل گئیاورمعلوم ہو گیا کہ بیفر شتے ہیں اورایک مہم كيلية آئي بي يُجَادِلُنَا فِي قَوْم لُوْطٍ بكراركرن لكي مار عماته توم لوط ك بارے میں اور سورۃ العنكبوت آيت نمبرا الميں ہے قبالَ إِنَّ فِيْهَا لُوْطًا '' كہاا براہيم نے اس بستی میں میرے جیتیج لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں۔' لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے بھائی کا نام حاران بن آ ذر، حاحلوے والی کیساتھ لکھتے ہیں اور لا ہور والى باكيماته بهي لكصة بين ق ألوا "فرشتول ن كها نَحْنُ أعْلَمُ بمَنُ فِيهَا بمخوب جانتے ہیں اس میں رہنے والوں کو لَنْنَجَينَةً وَ أَهْلَةً جَمِضِر وربي اليس كے اس كواوراس كے گھروالوں کوالاً امْرَ أَتَهُ سوائے اسکی بیوی کے کانت مِنَ الْعَبْرِيْنَ کہوہ بیجھےرہ جانے والوں میں سے ہے۔ "بیہ ہے مطلب تکرار اور جھکڑے کا کہتم بنی سدوم کی تاہی کیلئے جارہے ہوتو میرے بھتیجے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کا کیا ہے گا؟ جس کے متعلق فرشتوں نے وضاحت کردی۔اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّ اِبْسَ اهیْمَ لَحَلِیمٌ أَوَّاةٌ مُنِیبٌ بیشک ابراہیم علیہ السلام بوے برد بار بکٹرت آہ وزاری کرنے والے بکٹرت رجوع کرنے والے تھے۔ جتنا کوئی رب تعالی کی طرف رجوع کرے گا اتنا ہی اس کورب تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگانہ

تهمیں نماز میں لطف کیوں نہیں آتا:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمیں نماز میں لطف نہیں آتا ،اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ہماری توجہ نہیں ہوتی ۔ بھائی لطف آئے یا نہ آئے ، توجہ رہے یا نہ رہے کرتے جاؤ۔ رب تعالیٰ نے جوفر یضہ مقرر کیا ہے جوکام ذمے لگایا ہے کرتے رہوکسی نہ کسی وقت دل کے تالے کھل جا کیں گے۔لطف بھی آئے گا توجہ بھی حاصل ہوجائے گی۔ تہارا کام ہوضو تالے کھل جا کیں گے۔لطف بھی آئے گا توجہ بھی حاصل ہوجائے گی۔ تہارا کام ہوضو

کرواور وقت پرنماز پڑھو۔ نماز میں مختلف خیالات بھی آتے رہتے ہیں اور بیمسکد میں گئ دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بے صدانعام واحسان ہے کہ جو وساوس اور خیالات آتے ہیں ان پرشرعا کوئی گرفت نہیں ہے اگر گرفت ہوتی تو ہماری تمہاری کوئی خیرنہیں تھی۔ کوئی بندہ وساوس اور خیالات سے بچا ہوانہیں ہے لیکن بیان وساوس اور خیالات کی بات ہے جواز خود آئیں بندہ قصد انہ لائے خود بخو دخیال آجانے سے نماز فاسر نہیں ہوگی البتہ بند ہے کو کوشش کرنی جا ہے کہ نماز میں خیال نہ آئے توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے نفس نماز قبول ہوجائے گی۔ اور حسن قبول اس وقت ہوگا جب پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی فوات کی طرف ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہا یہ بھیٹم آغوض عَنُ ھلاً اے ابراہیم علیہ السلام ان باتوں سے اعراض کریں۔ آپ ان کی فکرنہ کریں لوط علیہ السلام بھی نی جا کیں گاور جومئومن ہیں وہ بھی نی جا کیں گے ہم بخو بی جانے ہیں کہ ان پرکوئی زوہیں پڑے گیا نی فک جومئومن ہیں وہ بھی نی جا کیں گے ہم بخو بی جانے ہیں کہ ان پرکوئی زوہیں پڑے گیا نے فک جَدَات عَدَات مَدُو رَبِّی مِن کہ ان پرکوئی زوہیں پڑے گیا ہے قوم لوط کی تباہی کا وَان ہے آء اَمْدُو رَبِی کہ اِن کہ وَان ہے ایس اللہ کا اس اللہ کول کے پاس آنے والا ہے ایسا عذاب جس کولوٹا یا نہیں جاسکا۔ اس عذاب کا ذکر آئندہ آئے گا۔



وكتاجاء ف رسُلنالوطاسيء عرم وضاق بِهِ مُرِذَرْعًا وَ قَالَ هَا يَا يُوْمُ عَصِيْبٌ ﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُعُرِعُونَ الناو ومن قبك كانوايعمكون السيات قال يقوم هاؤلا بنَانِيْ هُنَّ أَظْهَرُ لَكُمْ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُغْزُونِ فِي ضَيْفِي " اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُكَ رَشِيْكُ ﴿ قَالُوْالْقَالُ عَلِمْتَ مَالْنَافِيْ بنتيك مِنْ حَقّ وَإِنَّكَ لَتَعَلَّمُ مِمَا ثُرِيْلُ وَكَالَ لَوَانَّ لِي بَكُمُ قُوَّةً أَوْ الْحِيْ إِلَى رُكُنِ شَكِيْ إِنْ كَالْوَا لِلْوَطُ إِتَّارُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَاسْرِياهُ لِكَ بِقِطْعِرِنَ النَّالِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ اَحَدُ إِلَّا امْرَاتُكُ اللَّهُ مُصِيبُهُا مَا أَصَابِهُ مُرْانٌ مَوْعِلَهُمُ الصَّبْ النَّيْسَ الصَّبْرُ بِقَرِيْبِ ﴿ فَلَمَّا جَأَءُ آمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِمُنَا سَافِلَهَا وَ ٱمْطَرُنَا عَلَيْهَا جِهَارَةً مِنْ سِيِيلَ مُنْضُودٍ فَهُمُ تَوْمَةً عِنْكُ رَبِكُ وَمَا هِي مِنَ الظُّلِمِينَ بِبَعِيْدٍ ﴿

وَلَمَّاجَآءَ تُ رُسُلُنَالُوْطًا اور جب آئے ہمارے بیجے ہوئے لوط کے پاک سِی ءَ بِھِم پریٹان کردیئے گئے ان کی وجہ سے وَضَاقَ بِھِم فُرُعُا اور تُنَّلُ ہواان کی وجہ سے دل ان کا وَقَالَ هٰذَا يَوُمْ عَصِيبٌ اور فرمايا يدون بڑا مشكل ہے وَجَآء وَ قَوْمُهُ اور آئی ان کے پاس ان کی قوم یُھُرَعُون وَلَیْدِ ووڑ تی ہوئی تیزی کیا تھان کی طرف وَمِن قَبُلُ کَانُوا یَعُمَلُون وَ السَّیّاتِ اور اس

سے پہلے وہ برے مل کرتے تھے قسال یلقوم فرمایا اے میری قوم هنوالآء بَنَاتِي بِيمِيرِي بِيمِيال بِين هُنَّ أَطُهَرُ لَكُمْ وهِ تمهارے لئے زیادہ یا کیزہ بیں فَاتَّقُوااللَّهَ لِيلِهُم دُرواللَّدتعالى الله وَلَا تُلخُوزُون فِي ضَيُفِي اور جُصِر سوانه کرومیرے مہمانوں کے بارے میں اَلیْسَ مِنْکُمُ رَجُلٌ رَّشِینُدُ کیانہیں ہے تم مين كوئى مجهدارة دمى قَالُوا كَهِن لِكُوه لَقَدُ عَلِمُتَ البَتْحَقِينَ آبِ جانت إن مَالَنَافِي بَنتِكَ مِنْ حَق نہيں ہے جميں آپ كى بيٹيوں كے بارے ميں كوئى شوق وَإِنَّكَ لَتَعَلَّمُ مَا نُويُدُ اور بيتك آب جانة بين جوجم اراده كرت بين قَالَ فرمايا لَوُ أَنَّ لِي بِكُمُ قُوَّةً كَاشِ مجصحتهار عمقا بلي مِن قوت حاصل موتى أوُ الوِي والسبي رُكُننِ شَدِيدٍ بامِين بناه بكرتا ايسے بازوكي طرف جو يخت ہو قَالُوا بولے مہمان يلُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ اللَّهُ اللَّام بيتك بم تيرے ب كے بھيج ہوئے ہيں كن يَصِلُوْ آلِكُكَ بيه برگرنہيں پہنچ عيس كے جھتك فَأَسُو بِأَهْلِكَ لِينَ آبِ چلين اين الله والول كوكر بقِطْع مِنَ الَّيل رات كے حصييں وَلا يَلْتَفِتُ مِنْكُمُ أَحَدٌ اورنه بليك كرد كھے تم ميں سے كوفى ايك الله امُوَ أَتَكَ مُحراتِ فِي بِيوى إنَّةُ مُصِيبُهَا بِيثَكَ ثَانَ بِهِ مِهَ كَهِ يَنْجِعُ كَاسَ كو مَسآاَصَابَهُمُ وه عذاب جو پہنچ گاان کو إنَّ مَوْعِـ أُهُـمُ الصَّبُحُ بِيثَك ان كے وعدے کا وقت صبح ہے الکیس الطبیع بقریب کیا صبح قریب بیں ہے فَلَمَّا جَآءَ أَمُونًا يس جس وقت آيا بماراتكم جَعَلْنَا عَالِيَهَاسَافِلَهَا كرويا بم فان

فرشتون کی آمد پرلوط علیه السلام کا پریشان ہونا:

بیتم نے ستا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے معززمہمانوں کی شکل میں ۔ وہی فرشتے جوابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی ساٹھ سال کا لگنا تھا، کوئی پیاس سال کا ،کوئی جالیس سال کا ،لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو نوعمر لڑکوں کی صورت میں۔ کوئی گیارہ سال کا ،کوئی دس سال کا ،کوئی بارہ سال کا ، بڑے خوبصورت بچوں کی شکل میں یہ رب تعالى إس كاذكر فرمات بين وَلَمَّاجَآءَ تُ رُسُلُنَالُوطًا اور جب آئ مارے بھيج ہوے لوط کے پاس سے ، بھم پریٹان کردیئے گئان کی دجہ سے وَضاق بھے ذَرْعًا اور تُنك مواان كود يكف كي وجه يول ان كاو قَلالَ هلذا يَوْمٌ عَصِيبٌ اور فرمايايد دن برامشکل ہے۔ کیونکہ قوم لونڈ ہے بازتھی بلکہ بروں کوبھی نہیں چھوڑتے تھے۔اس لئے لوط پریشان ہوئے کہ جب قوم نے دیکھا کہ میرے گھر خوبصورت بیج آئے ہوئے ہیں یقیناً بدمعاشی کے لئے آئیں گے تو میری بری بے عزتی ہوگی کہ میرے مہمان ہیں۔ دن کا وقت تھالوگ بھی و کیھرے تھے ایک دوسرے کوآ وازیں دیں کہ بڑے خوبصورت لڑ کے آئے ہوئے ہیں۔ وَجَاء هُ قُومُهُ اورآئی لوط علیہ السلام کے پاس ان کی قوم یُھُو عُونَ اِلْيُسِيهِ وورث تي موئي تيزي كيساتهان كي طرف \_اورحضرت لوط كي يريشاني بع جانهين تقي كيونكه وَمِنُ قَبُلُ اوراس سے يہلے كَانُوْ ا يَعْمَلُونَ السَّيّاتِ وه برے كام كرتے تھے۔

ات بحیات کی کمل میں ایک دوسرے کے سامنے بدمعاشی کرتے تھے۔
سورۃ العنکبوت آیت نمبر ۲۹ میں ہے وَ مَا اَدُونَ فِنی مَادِیْ کُمُ الْمُنگر ''اورتم
کرتے ہوائی مجلسوں میں بری بات ۔' استے بے حیاتھ ۔ اور جب بندے میں حیاشہو
ایمان نہیں روسکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اَلْ حَیاءً مُشْعُبَةٌ مِنَ الْإِیْمَانِ ' حیالیان کا
ایمان نہیں روسکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اَلْ حَیاءً مَلْهُ "اس آدی کا ایمان نہیں ہے جس میں حیا
نہیں ہے۔' الاایہ مَانَ لِمَانَ لِمَانَ الْحَیاءَ لَهُ "اس آدی کا ایمان نہیں ہے جس میں حیا
نہیں ہے۔'

قَالَ اوطعلیہ السلام نے فرمایا یک فوم اے میری قوم! سب بدسعاش اسمے ہوکرآ گئے ہو ھنو آآ ہے بناتی گئی اطھو ککٹم بدیری بیٹیاں ہیں وہ تمہارے لئے زیادہ پاکیزہ ہیں فات فو اللّه پس تم الله تعالی ہے ورو و کلا تُحُوزُونِ فِی صَیفی اور جھے رسوانہ کرو میرے مہمانوں کے بارے میں قوم کو برائی ہے بچانے کیلئے اور مہمانوں کی تحریم کیلئے اللہ تعالی کے بیٹی بیٹی ورکم کا کیک اللہ تعالی کے بیٹی بیٹی وی کی بیٹی کی ایک اللہ تعالی کے بیٹی بیٹی کی میں میٹا کوئی نہیں تھا تو بہ قربانی تفیر یہ کرتے ہیں کہ حضرت لوظ کی دو یا تین بیٹیاں تھیں بیٹا کوئی نہیں تھا تو بہ قربانی سرداروں کے سامنے پیش کی کہ تم جوقوم کے سردار ہوا کی ایک سردار میری بیٹی کیسا تھ تکا کی کر اسم خوظ در ہے۔ کر لے اور نکاح کے بعدا پی قوم پر کنٹرول کروتا کہ میرے مہمانوں کی عزت محفوظ دے۔ بردی قربانی ہے۔

ہجرت کے تیسر ہے سال تک کا فروں کیساتھ دشتہ ناطہ جائز تھا:
اب رہایہ سوال کہ قوم تو کا فرتھی ان کورشتہ دینے کا کیا مطلب؟ اِس کا جواب یہ ہے
کہ اس وقت مومن اور کا فر کا رشتہ جائز تھا۔ خود حضرت لوط" کی بیوی جسکا نام واعلہ تھا،
کا فروتھی اور اسلام میں بھی تقریباً سولہ سال تک یہی مسئلہ رہا ہے۔ تیرہ سال کی زندگی اور

تین سال مدنی زندگی میں کہ موس اور کافر کا آپس میں نکاح جائز تھا۔ ہجرت کے تیسرے سال جب بیآیت نازل ہوئی و کلا تَنْکِ حُواالْمُشُو کُتِ حَتْی یُوْمِنَ ''اور مشرک عورتوں کیساتھ نکاح نہ کرویہاں تک کہ وہ ایمان لے آسمیں و کا مَدَّ مُسُومِنَ خَیْدٌ مِن مِن کہ وہ ایمان کے آسمیں و کا مَدُّ مُسُومِن کُتُ حَیْدٌ مِن مِن کہ وہ ایمان کے آسمیں مُشُورِ کَیْ وَ مَدْ مُسُومِن لُورِ مَن کہ وہ ایمان عورتوں کنی ایمی کے و کلا تُنکِ کُواالْمُشُورِ کِیْنَ حَتْی یُوْمِنُوا اور ندنکاح کروسلمان عورتوں کا مشرکوں کیساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان کے آسمی و کَشُومِن اور البتہ موس نظام خَیْدٌ مِن مُشُومِ کِی بہتر ہے شرک ہے و کَنوا مُحْدِی کُمْ چاہے وہ تہیں اچھامعلوم ہو خَیْدٌ مِن مُنْدِکِ بہتر ہے مشرک ہے و کَنوا مُحْدِیکُمْ چاہے وہ تہیں اچھامعلوم ہو البقرہ: ۲۲۱] تو موس کا فرے دشتے والاحکم ہجرت کے تیسر سے سال منسوخ ہوا۔

## پغیبرقوم کی باپ کی طرح اصلاح کرتاہے:

دوسری تفییر سے کہ توط علیہ السلام نے اپی تقیقی بیٹیوں کی بات نہیں کی بلکہ تو م کی بیٹیوں کے تعلق فر مانیا۔ کیونکہ بیٹی برقوم کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ کہ بیقوم کی جو بیٹیاں ہیں میری ہی بیٹیاں ہیں جائز طریقے ہے ان کیساتھ نکاح کر دادر اپنی خواہش کو پورا کرو۔ تو روحانی باپ کی حیثیت سے یہ بات فر مائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فاری ہے کہ میں تا ہے کہ حضرت سلمان فاری ہے کہ وہ دور اور اور وہ کہ وہ میل اپنی اچھا ہے تہ ہیں بتلاتا ہے کہ بیٹا ب ایسے کرو، پا خانہ اس طرح کرو، یہ کرو، وہ کرو ہملا میہ باتیں بتلانے کی ہیں۔ حضرت سلمان فاری ہے میم معطافر مائی فاری ہے میم معطافر مائی معلی سال عمر عطافر مائی ہیں۔ ان کی صحت بڑی اچھی تھی د کیمنے والا کہی سمجھتا کہ ساٹھ پنیٹے مسال کے پیٹے میں موسال کے پیٹے میں ہو نگے۔ انہوں نے یہود یوں کوخوب سائیں۔ فرمایا بال! آئخ ضرت ہوگئے نے ہمیں بتلایا ہو کہ کے انہوں نے یہود یوں کوخوب سائیں۔ فرمایا بال! آخضرت ہوگئے نے ہمیں بتلایا کے کہ بیٹا ب انمیں ہاتھ سے خشک کرنا ہے، شرمگاہ کودایاں ہاتھ خیمیں رگانا، استخباکو کے اور

لیدکیساتھ نہیں کرنا، گوبراور ہڑی کیساتھ نہیں کرنا اور جس وقت قضائے حاجت کیلئے بیٹھنا ہے تو قبلے کی طرف منہیں کرنا اور قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنی ۔ یہ چیزیں بمیں پیٹیبر نے بتلائی ہیں۔ ان میں کونسا کام گناہ کا ہے؟ حضرت نے ان کوخوب لٹاڑا بھرآ مخضرت فی بتلائی ہیں آئے۔ کہنے گئے حضرت! آج یہود یوں نے مجھ پر ٹیواعتراض کیا تھا میں نے اس کا یہ یہ جواب دیا ہے۔ آنحضرت فیلے نے فرمایا جواب ٹھیک ہے اِنسَمَا اَنَا لَکُمُ بِمِنْلِ الْوَالِدِلِوَلَدِه '' بیشک میں امت کیلئے ایسے ہی ہوں جیسے باپ اولاد کیلئے ہوتا ہے۔'' الْوَالِدِلِوَلَدِه '' بیشک میں امت کیلئے ایسے ہی ہوں جیسے باپ اولاد کیلئے ہوتا ہے۔''

## بدمعاشیال صرف وعظول میضم نہیں ہوتیں:

اور یادر کھنا! بدمعاشیاں ، خرابیاں ، گناہ نرے وعظوں سے ختم نہیں ہوتتے ان کے ختم نہیں ہوتتے ان کے ختم کرنے کیلئے توت بھی چا ہے۔ جیسے طالبان کورب تعالیٰ نے عطافر مائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے وہ طاقت ہمیں بھی یا کتان میں حاصل ہو جائے ۔ محض وعظ تو ساٹھ سالوں سے

میں بھی کررہا ہوں لیکن معاشرے نے اس کا کتنا اثر لیا ہے؟ کتنے عامل ہے ہیں؟ وہاں جا کردیکھوان کوشکلیں اورصور تیں اسلام کے مطابق ہیں اورتم بھی وہاں واڑھی کے بغیر جاکر دیکھوتہ ہارا کیا حشر ہوتا ہے۔ پہلے قدم پر ہی تہ ہیں گرفتار کرلیں گے۔لیکن تم ہوکہ ایک کان سے سنتے ہواور دوسرے سے نکال ویتے ہو۔ حق کے نفاذ کیلئے قوت بھی جا ہئے۔فر مایا او اوی آلی ڈکن شکر یہ یاہ پکڑتا ایسے بازوکی طرف جو بخت ہو، ایسے گروہ کی طرف جو تو یہ ہوتا تو میں تمہیں بتلاتا کہ تم کس طرح بدمعاشی جوتو یہ ہوتا۔ کاش میرا بھی کوئی معاون گروہ ہوتا تو میں تمہیں بتلاتا کہ تم کس طرح بدمعاشی حرتے ہو۔

#### اہل بدعت کی تر دید:

ابد کیھو اہل برعت کہتے ہیں کہ پیغیر ہرجگہ عاضر و ناظر بھی ہیں اور عالم الغیب بھی۔ اگر حضرت لوط علیہ السلام عالم الغیب ہوتے اور جانتے ہوتے کہ یہ فرشتے ہیں تو اتنا پر بیٹان ہونے کی کیا ضرورت تھی اور اتنی نتیں اور بیٹیاں قربان کرنے کی کیا ضرورت تھی اور اتنی نتیں اور بیٹیاں قربان کرنے کی کیا ضرورت تھی اور اگر حاضر و ناظر کو اخر ہوتے تو ہم جھ جاتے کہ یہ وہی فرشتے ہیں جو تایا جی ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے۔ لبذایاد رکھنا! عالم الغیب اور حاضر و ناظر کاعقیدہ نبیوں اور ولیوں کے بارے میں کافر انداور شرکانہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب قوم کیا تھ گفتگو کر دہ سے خور شیتے سن رہے تھے۔ جب و یکھا کہ نیٹیم کی پر بیٹائی انتہا کو بیٹی گئی ہے قائو افرشتے ہیں کر فرشتے ہیں کن یئے صلو آ اِکٹیک سے ہرگز نہیں بیٹی سیس کے آپ تک فائسو با ھلے کہ پس میں کہ ہی کہ میں اپنے اٹل والوں کو لے کر بہ قوطع مِنَ النّیلِ رات کے جھے ہیں کہ یہ میں اپنے اٹل والوں کو لے کر بہ قوطع مِنَ النّیلِ رات کے جھے ہیں ۔ کہتے ہیں کہ یہ مہمان جب آ نے تھے و ظہر کا وقت تھا۔ بحث و تکرار میں کافی

وقت گذرگیا جب رات آئی تو فرشتوں نے کہا آپ اپ الی کو جو تیرے مانے والے جی ساتھ کیر چلیں جائیں۔ و کلا یک تیفٹ مِنگُمُ اَحَدُ اور نہ پلٹ کردیکھے میں سے کوئی ایک اللّہ المسر اَتَکَ مُرآپ کی بیوی کہ اسکونیس لے جانا۔ وہ کفر میں بخت تھی۔ اللّہ تعالیٰ کی قدرت کہ دویا تین بیٹیاں تھیں انہوں نے ماں کی بات نہیں مانی وہ باپ کے تقیدے پرتھیں فرمایا اِنّهُ مُصِینہ ہَا مَا اَصَابَهُمُ بینک شان یہ ہے کہ چپنچگااس کو وہ عذاب جو پہنچگااس قوم کو۔ جوعذاب آپ کی تومی پر بھی آئیگا۔ کب آئیگا اِن قوم کو۔ جوعذاب آپ کی تومی پر بھی آئیگا۔ کب آئیگا اِن کے دے مؤمی مؤمی الله تعالیٰ اس لئے دے مؤمی مؤمی مال کے دے میں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ مارے علاقے کو الٹاکر دینا ہے۔ جب تم رہے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ مارے علاقے کو الٹاکر دینا ہے۔ جب تم یہاں سے جلے جائیں کیونکہ مارے علاقے کو الٹاکر دینا ہے۔ جب تم یہاں سے جلے جائیں گونگ مار کے علاقے نیقر نب کیا شیح قریب نہیں ہے؟ میہاں سے جلے جائی آئیس الصّب نیقر نب کیا شیح قریب نہیں ہے؟

اس قوم پر چارتم کے عذاب آئے ہیں اور چاروں قرآن پاک میں ندکور ہیں۔
پہلا عذاب فَطَمَسُنَا اَعُیْنَهُمُ [قمر: ٢٥] ' پس مٹادیں ہم نے ان کی آئیسیں۔'' فرشتوں
کو چھیٹرنے کیلئے آگے بڑھے اللہ تعالی نے ساری قوم کو اندھا کر دیا۔ دوسرا عذاب ای
مقام پر مذکورے ' اور برسائے ہم نے ان پر پھرکونے والے تہہ بہ تہہ۔''

تیسر ےعذاب کا ذکر سورۃ الحجرآ یت نمبر ۲۸ میں ہے فَاحَدَ تُھُمُ الْحَدُ حَدُ مُمُ الْحَدُ حَدُ مُمَّر ۲۵ مِیں ہے فَاحَدَ تُھُمُ الْحَدُ حَدُ مُمُ مُشَوقِیْنَ '' پس پکڑاان کوایک چیخ نے سورج نکلتے وقت ۔' حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ڈراؤنی آ واز نکالی جس سے ان کے کلیج پھٹ گئے۔اور چوتھا عذاب جَعَدُ نَا عَدَ اللّٰ عَالَیٰ ہَا مَانِ کَا اللّٰ کَا اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ ال

ہے۔ چھمیل کے علاقہ میں پانی ہے اس میں کوئی بھی جاندار چیز نہیں ہے حالانکہ تعور اسا
پانی بھی ہواس میں کیڑے مکوڑے، ڈھڈ و (مینڈک)، مجھلی بیدا ہوجاتی ہے۔ گروہاں کوئی
شے نہیں ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فَلَمَّا جَآءَ اَهُرُنَا پی جس وقت آیا ہمارا تھم جَعَلُنا
عالِیَهَا سَافِلَهَا کردیا ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو پنچے۔ زمین کے بالائی حصے کو نچلاکر
دیا۔ پنچے والے کواوپر اور اوپر والے کو پنچ والمُ طُرُنَا عَلَيْهَا جِجَارَةً مِنْ سِجِيْلٍ
مَّنْ ضُودُ اور برسائے ہم نے ان پر پھر کنکر کے کونے والے تہدبہ ہم مُسَوَّ مَةً عِنْ دُرِیَا فَیْ مُسَوَّ مَةً عِنْ دُرِیَا کی طرف کو نے والے تہدبہ ہم مُسَوَّ مَةً عِنْ دُرِیَا کی طرف سے وَمَا هِیَ، هی کی ضمیراس علاقے کی طرف کو نے داوئیس ہے وہ علاقہ ان کے والے کی طرف کو نے دار برس کے مِسنَ المظّلِمِیْنَ بِبَعِیْدِ اور نہیں ہے وہ علاقہ ان کے والے کی طرف کو سے دور۔ کیونکہ جب بی تجارت کیلئے شام جاتے ہے تو وہاں سے گذر کر جاتے ظالموں سے دور۔ کیونکہ جب بی تجارت کیلئے شام جاتے ہے تو وہاں سے گذر کر جاتے خصے

اوردوسری تفسیر میرکرتے ہیں کہ ہوئی کی ضمیر دائع ہے پھروں کی طرف ہو گاکہ اور نہیں ہیں وہ پھر ان کے والے ظالموں سے دور ۔ جیسے ان پر پھر برسائے گئے ان پر بھی برس سکتے ہیں ۔ وہ قادر مطلق ذات ہے جو جا ہے کر ہے ، پھر برسائے ، ہوا تیز کر و ہے ، پانی کا سیلا ب بھیج و ہے ، زلزلہ طاری کر د ہے ، آسانی بجلی گرا د ہے ۔ کل برسوں کے اخبار میں پڑھا ہے ہندوستان میں واجپائی کے جلسہ میں آسانی بجلی گری جس سے اکیس اخبار میں پڑھا ہے ہندوستان میں واجپائی کے جلسہ میں آسانی بجلی گری جس سے اکیس بائیس آ دمی موقع بر مر گئے بہت سار ہے خمی ہوئے ، جلسہ در ہم برہم ہوگیا ۔ بیسارا بچھ و کی کے کہا تربیس ہوا۔

كهلات مسلمان بي كرتے خلاف قرآن بين:

ترکی میں دیکھو!مسلمان کہلانے والے بے ایمانوں نے پردے پر با قاعدہ یا بندی

لگائی ہے۔جن علاقوں میں یہ خبیث رہتے ہیں وہاں زلالے آتے ہیں۔رب تعالیٰ کا طرف ہے تعبیہ ہوری ہے گروہ لئی ہے من نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ وقا فو قا لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں گرلوگ آگاہ نہیں ہوتے۔ویکھو! کہلاتے مسلمان ہیں اور حکم قر آن کریم کخلاف دیتے ہیں۔ پردے کے متعلق سورت احز اب آیت نمبر ۲۹ میں پردے کا واضح حکم ہے یا یُھا النّبی قُلُ لِاَزُوَا جِکَ وَبَنیْکَ وَنِسَآءِ الْمُوْمِنِیْنَ یُدُنِیْنَ عَلَیْهِنَّ مِنُ مِن جَلَابِیْبِهِ سِیْ ''اے نبی کو یم ہے گا آپ کہدیں اپنی ہویوں سے اورا نبی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہ وہ نیچ لئکا لیا کریں اپنی چا دریں۔'' مطلب یہ ہے کہ پردہ کریں۔ کتناواضح حکم ہے۔اللہ تعالیٰ ان با بیانوں کو تباہ کرے۔مسلمان کہلاتے ہیں اور قرآن کریم کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو فر مایا کہوہ پھر ان ظالموں سے جسی دور نہیں۔ رب قرآن کریم کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو فر مایا کہوہ پھر ان ظالموں سے جسی دور نہیں۔ رب



## وَ إِلَّى مَلُ يَنَ آخًاهُمْ

وَإِلَى مَدُينَ اَحَاهُمُ شُعُيبًا اور مدين كى طرف ان كے بھائى شعيبً كو (ہم نے رسول بنا كر بهيجا) قَالَ فرمايا يلقَوْم اعْبُدُو اللّهَ العيرى قوم عبادت كروالله تعالى كى مَالَمَكُمُ مِّنُ إللهِ غَيْرُهُ نهيں ہے تمہارے لئے كوئى معبوداس كسوا وَ لَا تَنْفُصُو اللّهِ عُيرُ اَنْ اور نه كى كروما پ اور تول ميں إنّى كسوا وَ لَا تَنْفُصُو اللّهِ عُيرَا وَ اللّهِ عُيرُ انَ اور نه كى كروما پ اور تول ميں إنّى آدكم بيخير بيك ميں ويكماتم كو فيركيماتھ وَ إنّى آخاف عَلَيْكُمُ اور بيك ميں خوف كرتا ہول تم پر عَدَاب كا مِنْ مِي مُعْدِيلًا هُول كرتا ہول تم پر عَدَاب كا وَ المُعِيزُ انَ بِالْقِسُطِ اور الميرى قوم پوراكرونا پ اور تول كوانساف كيماتھ وَ لَا تَنْ خَسُو النَّاسَ اَشُيَاءَ هُمُ اور كم نه دولوگول كوانى اور تولكوانساف كيماتھ وَ لَا تَنْ خَسُو النَّاسَ اَشُيَاءَ هُمُ اور كم نه دولوگول كوانى اور الكريماتي وَ لَا تَنْ خَسُو النَّاسَ اَشُيَاءَ هُمُ اور كم نه دولوگول كوانى اور تولكوانساف كيماتھ وَ لَا تَنْ خَسُو النَّاسَ اَشْيَاءَ هُمُ اور كم نه دولوگول كوانى كالله كيماته كيماته و كلا تَنْ خَسُو النَّاسَ اَشْيَاءَ هُمُ اور كم نه دولوگول كوانى كولئى كو

چیزیں وَلَا تَعُشُو افِی الْارْضِ مُفْسِدِیْنَ اورنہ پھروز مین میں فسادی تے ہو ے بَقِیّتُ اللّٰهِ خَیْرٌ لَّکُمُ اللّٰه تعالیٰ کا چھوڑ اہوا بہتر ہے تہارے لئے اِن کُنتُمُ مُو مِن وَمَا اَناعَلَیٰ کُمْ بِحَفِیْظِ اور نہیں ہوں میں تم پرکوئی کُنتُم مُو مِن وَمَا اَناعَلَیٰ کُمْ بِحَفِیْظِ اور نہیں ہوں میں تم پرکوئی گران قَالُو اکہا انہوں نے بنشے عیٰبُ اَصَلوٰ تُک تَامُورُکَ اے شعیب علیہ السلام کیا تیری نماز کھے یہ کم دیت ہے اَن نَّنُر کک مَا یَعْبُدُ ابَاءُ نَا تاکہ ہم چھوڑ دیں انکوجن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ واوا اَوْ اَن نَفْعَلَ فِی آمُو الِنا یا یہ کہ ہم کریں اپنے مالوں میں مَا نَشُو اُجوہم چاہیں اِنگک لَانُتُ الْحَلِیْمُ الْحَلِیْمُ اللّٰ شِینَدُ بِیْکَ آبِحُل کرنے والے بمحمدار ہیں۔ الرَّشِینَدُ بیشک آبِحُل کرنے والے بمحمدار ہیں۔ الرَّشِینَدُ بیشک آبِحُل کرنے والے بمحمدار ہیں۔

جن قوموں کواللہ تعالی نے نافر مانی کے وجہ سے تباہ کیاان میں سے چند کا ذکرتم س چکے ہو۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم ، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کہ بیقو میں نافر مانی ، بعناوت سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں ۔اب آ گے نمبر آیا توم یہ بین کا۔

قوم مدین کے حالات:

یہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹول کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے حضرت اساعیل علیہ السلام جو بزے تھے اور قربانی بھی انہی کی تھی اور دوسرے حضرت استاقی علیہ السلام بیچھوٹے تھے اوران کے بیٹے قربانی بھی انہی کی تھی اور دوسرے حضرت استاقی علیہ السلام بیچھوٹے میں اسرائیل تھا اوران کی اولا دبنی اسرائیل کہلائی۔ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام جنکا لقب اسرائیل تھا اوران کی اولا دبنی اسرائیل کہلائی۔ ان کی تسل میں حضرت عیسی علیہ السلام تک جار ہزار پیغیبرتشریف لائے اور حضرت اساعیل ان کی تسل میں حضرت عیسی علیہ السلام تک جار ہزار پیغیبرتشریف لائے اور حضرت اساعیل

علیہ السلام کی اولا دمیں صرف حضرت محمد رسول اللہ کے تین اور بیٹوں کا بھی ذکر ہے اور تاریخ کی کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین اور بیٹوں کا بھی ذکر ہے ، محضرت مدین، حضرت مدائن اور حضرت قیدار حمہم اللہ۔ جوحضرت مدین کی اولا دہے وہ قوم مدین کہلاتی ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں و اِلی مَدُینَ اَحَاهُمُ مَشْعَیْبًا اور مدین قوم کی طرف ان
کے بھائی شعیب کوہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ بھائی اس لئے کہا کہ وہ ای قوم کے ایک فرداور
اسی شہر کے رہنے والے تھے جسکا نام مدین تھا۔ جسے سننے میں آتا ہے کہ گکھو کسی قوم کا نام تھا
اس قوم کے نام پریڈ گلھو مشہور ہو گیا۔ اسی طرح مدین شہر کا نام بھی تھا ادر قوم کا نام بھی اور
ان کو اصحاب الا یکہ بھی کہا گیا ہے۔ کیونکہ مدین شہر کے حدود اربعہ میں جنگلات سے
درمیان میں میہ بہت براوسیع شہر تھا یعنی وہ لوگ جو جنگلات میں رہتے ہیں۔ اس دور میں
مدین بین الاقوامی منڈی تھی۔ لوگ دور دراز سے آکر وہاں سودا بیچتے اور خریدتے تھے۔
خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام اپنے دور میں بڑے فصیح اور بلیغ تھے اور نماز بڑی

## نمازاطمینان کیساتھ پڑھنی جائے :

ذخيرة الجنان

یاں آئے۔آپ ﷺ نے فرمایا نماز پڑھ تیری نماز نہیں ہوئی۔وہ تیسری دفعہ پھر پڑھ کر آئے۔آپﷺ نے فرمایا صَلَ فَاِنَّکَ لَمُ تُصَلُّ ' 'پھرنماز پڑھ تیری نماز نہیں ہوئی۔'' کہنے لگے حضرت!میر نے ماں باپ آپ پر قربان مجھے جوڈ ھنگ اور طریقہ آتا تھا میں نے ال طرح يرهى إب آب مجھے بتائيں۔آب بھے نے فرمایا نہایت اطمینان كيساتھ رکوع کرسراٹھا ،اطمبینان کیساتھ قومہ کر ،اطمینان کیساتھ سجدہ کر ،اطمینان کیساتھ جلسہ کر غرضيكماطمينان كے ساتھ نماز يرمضے كاطريقه بتلايا۔ عجيب بات ہے كہ صحابي رسول كي نماز جلدی جلدی پڑھنے سے مسجد نبوی میں نہ ہو جہاں ایک نماز پڑھنے کا تواب سیجے روایات کے مطابق ایک ہزار نماز کے برابر ہے اور مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا تواب ایک لاکھ نمازوں کے تواب کے برابرملتا ہے بشرطیکہ نماز ہو۔ تو بغیر اطمینان کے نماز پڑھنے سے ہاری تمہاری نماز کس طرح ہوجائے گی۔ قسسال حضرت شعیب نے فرمایا یا قسوم اعُبُدُو االلَّهَ مَسالَكُمُ مِنْ إلَهِ غَيْرُهُ المعميري قوم عيادت كروالله تعالى كي نهيس ب تمہارے لئے کوئی معبوداس کے سوا۔ اللہ تعالیٰ کے سوانہ کوئی عبادت کے لائق ہے نہ کوئی مشکل کشاہے، نہ کوئی حاجت رواہے، نہ کوئی فریا درس ہے، نہ کوئی دیمگیرہے، نہ کوئی مقنن قانون ساز ہے ، مخلوق بھی اس کی حکم بھی اس کا ، جو بچھ کرتا ہے رب کرتا ہے رب تعالیٰ کے بغیر کوئی کچھہیں کرسکتا۔

## توم مدین شرک کے علاوہ نایاتول کی کمی میں مبتلاتھی:

بہر حال مدین چونکہ مشہور اور بڑی منڈی تھی وہاں بڑا وسیع کاروبار ہوتا تھا لوگ دور دراز سے آتے اناج وغیرہ خرید نے اور پیچتے تھے۔ان لوگوں نے ڈبل بیانے اور بائ بنائے ہوئے تھے۔ لیتے وقت اور بیان اور باٹ ہوتا اور دیتے وقت اور پیانداور باٹ

بوتا \_الله تعالى كي يغبر في تقيدى فرمايا وَ لا تَسنُسقُ صُواالْمِ كُيَالَ وَالْمِيْزَانَ مِسكيال كامعني بيإنهاورميزان كامعني تزاز ومعنى موگااورنه كمي كروماپ اورتول ميں۔اور کمیال اور میزان مصدر تھی آتے ہیں ۔ پھر کمیال کامعنی ہوگا ناپنا اور میزان کامعنی ہوگا تولنا يومطلب يخ كانايخ اورتو لخ من كمي نهرو إنيي آد كم بنحير بيتك من ديها تم کوخیروعافیت کیماتھ کہ آ دمی کمزور وغریب ہووہ داؤ فریب کرے تو آ دمی کہتا ہے چلو كمزورآ دمى تفااس لئے داؤكيا تم صاحب حيثيت مووسيع پيانے پرتمهارا كاروبار ہے پھرتم الیی خساست کرتے ہوکہ لیتے دفت پورا لیتے ہواور دیتے وفت کی کرتے ہو۔ اچھے بھلے آسوده حال ہوتے ہوئے الی حرکت کرتے ہو وایٹی آخیاف عَلَیْکُم عَذَابَ یَوْم مُسجِينُ طِ اور بينك مين تم يرخوف كرتا بول مُعير نے والے دن كے عذاب كا -جس دن كا عذاب تم سب كوهمر لے گااور مجرموں میں ہے كوئى بيج گانبيس وَينْفَوُم اورا بے ميرى قوم! أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ سِالْقِسُطِ يوراكروناب اورتول كوانساف كيماته وكا تَبُخَسُوُ النَّاسَ أَشْيَآءَ هُمُ اوركم ندولوگول كوائلى چيزي بجتنى چيزى ان سےرقم لى ب اتنی ہی چیز ان کو دو ڈیڈی نہ مارو کہ مثلاً رقم تو لی ہے ایک سیر کی اور دواس کو تین یا ؤچودہ حصنا نک ۔اس طرح نہ کرویوری چیز دو۔

مسکداچھی طرح سمجھ لوکہ بیجے نام ہے ایجاب وقبول کا۔ مثلاً ایک آدمی نے کہا کہ میں سمہیں یہ چیز ایک سیر ایک روپے کی دونگا اور لینے والے نے کہا ٹھیک ہے جھے قبول ہے تو یہ بیچ ہوگئی۔ روپیہ بیچنے والے کا اور وہ چیز ایک سیر خرید نے والے کی ہوگئی۔ اب اگر دینے والا وہ چیز بوری سیر نہیں ویتا تو اس نے اس کاحق مارا ہے۔ اور حق العبدوہ چیز ہے کہ کروڑ مرتبہ تو بہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک صاحب حق خود نہ معاف کرے۔ اس

طرحبات کی بجائے پیانے کیساتھ کوئی چیز بیچنا ہے کہ مثلاً کہتا ہے کہ ایک ٹوپ پانچے روپ کا دونگا اور خرید نے والا کہتا ہے تھیک ہے! اور یہ پورا ٹوپ نہیں دیتا تو اِس نے اُس کا حق مارا ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ یا جس چیز کا سودا کیا ہے وہ نہیں دیتا مثلاً سودا ہوا کہ فلاں چیز جس کی نوع یہ ہوگی جنس وہ ہوگی رنگ یہ ہوگا اور اب بیاس کواس نوع یا اس جنس یا اس رنگ کی چیز نہیں وہ بتا تو اس نے اس کا حق مارا ہے اس کیساتھ دھوکہ کیا ہے اور اس کی کمائی طال کی چیز نہیں ہوگی ۔ جوجنس اور جونوع اور رنگ کہا ہے اس کے مطابق ہوئی چا ہے اگر ہیرا کی نہیں ہوگی ۔ جوجنس اور جونوع اور رنگ کہا ہے اس کے مطابق ہوئی چا ہے اگر ہیرا کی جیری کرے گا تو کمائی حرام ہوجائے گی ۔ اور آج جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں ۔ سارے کا سارا معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے ۔ الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں جو دیا نت داری کیساتھ خرید وفروخت کرتے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ سے خطریقے سے ہم سے نیکی نہیں ہوئی کیساتھ خرید وفروخت کرتے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ سے خطریقے سے ہم سے نیکی نہیں ہوئی کیونکہ خوراک کا بھی انسان کی نیکی پر اثر پڑتا ہے۔ کہ سے خطریقے سے ہم سے نیکی نہیں ہوئی کیونکہ خوراک کا بھی انسان کی نیکی پر اثر پڑتا ہے۔ کہ سے کوئکہ خوراک کا بھی انسان کی نیکی پر اثر پڑتا ہے۔ کہ سے کوئکہ خوراک کا بھی انسان کی نیکی پر اثر پڑتا ہے۔ کہ سے کھی کوئکہ خوراک کا بھی انسان کی نیکی پر اثر پڑتا ہے۔ کہ سے کھی کوئکہ خوراک کا بھی انسان کی نیکی پر اثر پڑتا ہے۔ کہ کوئکہ خوراک کا بھی انسان کی نیکی پر اثر پڑتا ہے۔ کہ کھی کوئی خوراک کا بھی انسان کی نیکی پر اثر پڑتا ہے۔ کہ کھی کوئی کوئی کوئکہ خوراک کا بھی انسان کی نیکی پر اثر پڑتا ہے۔ کہ کھی کوئی خوراک کا بھی انسان کی نیکی پر اثر پڑتا ہے۔

ايك لقمة حرام كا كهانے سے جاليس دن دعا قبول نہيں ہوتى:

اورگی دفعة م بیصدیث سن چکے ہوکہ حضرت سعدابن ابی وقاص ﷺ سے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ بندہ ایک اقعہ حرام کا کھالے تو چالیس دن دعا کی قبولیت سے محروم ہوجاتا ہے۔ ہمارا تو خیر سے بیٹ ہی ترام سے بھراہوا ہے۔ اور سلم دغیرہ میں روایت ہے آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ لوگ دور دراز سے جج کیلئے جاتے ہیں۔ سر پراگندہ پاؤں غبار آلود ہوتے ہیں تکالف اٹھا کر کعبة اللہ وینچے ہیں کھے کا طواف کرتے ہیں غلاف پر کے دعا کی کرتے ہیں یارب! بارب! میرے گناہ معاف کردے اور حال ہے کہ منائے کہ خواج و مَنْسُوبُهُ حَوَاجٌ وَمَنْسُوبُهُ حَوَاجٌ وَمَنْسُوبُهُ حَوَاجٌ وَمَنْسَدُ مَنَا لَمُ لَيْسَ کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگئی کا کہ پڑے اس کے حرام کے ، فَانْتی یُسْتَجَابُ لَهُ پس کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگئی کا ، کپڑے اس کے حرام کے ، فَانْتی یُسْتَجَابُ لَهُ پس کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگئی۔

یادرکھنا!رزق حلال ہے نیکی پراٹر پڑتا ہے۔ان میں ایک خرابی اور بھی تھی جس کی تفصیل ہے کہ ان کے اردگرد جوجنگلات تھان میں ڈاکور ہے تھے اور تاجروں میں اس کے ایجنٹ ہوتے تھے جوان کواطلاع کرتے تھے کہ میں ڈاکور ہے تھے اور تاجروں میں ان کے ایجنٹ ہوتے تھے جوان کواطلاع کرتے تھے کہ کو نسے قاف فالوں نے سونا چا ندی اور قیمی سامان خریدا ہے۔ وہ ڈاکو قافلوں کولوٹ لیتے تھے بہر سے آنے والوں کو بھی لوٹ لیتے تھے ۔حضرت شعیب نے ان کو قسیحت کرتے ہو کے فرمایا وَ لا تَقَعُدُو اَبِکُلِ صِواطِ تُو عِدُونَ [ الاعراف: ٨٦]" اور نہیٹھ وہر راہے پر کے ذرائے ہوت سے اس طرح نہ کرو۔ وسیح جنگلات تھے اور ساتھ جنگلات میں چلے جاتے تھے کوئی پوچھنے والانہیں ہوتا تھا ڈاکے بھی ڈالے تھے اور ساتھ ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کی خالفت بھی کرتے تھے۔لوگوں کو کہتے تھے وہاں ایک بابا ہوگا اس کے پاس نہ جانا۔فرمایاؤ تَنصُدُونَ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ "اور ہوگائی حالت تھا کہ کراستے ہوگائی کے راستے ہے۔

### حضرت شعیب علیه السلام کے معجز ہے کا ذکر:

حضرت شعیب علیہ السلام خطیب الا نبیاء تھے۔ بڑے نصبے اور بلیغ تھے اور پھر پیغبر
کی زبان تو پیغیبر کی زبان ہے لیکن ضدی نہ مانے والے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ' بدانے
السظھور فی و قائع الدھور '' نایا بھی اب مردان کے ایک کتب خانے والوں نے طبع
کروائی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا کہ آپ کہتے
بیں کہ میں اللہ تعالی کا پیغیبر ہوں اور اللہ تعالی سب کچھ کرسکتا ہے تو ہمیں کوئی نشانی و کھاؤ۔
حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہم کوئی نشانی چا ہے ہو کہنے لگے کہ ہم جن بتوں کی
بی جو باکرتے ہیں یہ بول کر تیری اور تیرے دعوے کی تصدیق کریں تو ہم ایمان لے آپیں

گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بر مایا آؤ چلیں تمہارے بروں کے پاس۔ وہاں جاکر جعفرت شعیب علیہ السلام نے بروں سے دوسوال کئے مَن دَّبُکَ تمہارارب کون ہے؟ وَمَنْ أَفَا اور میں کون ہوں؟ بروں نے جواب دیا کہ ہمارارب دہ ہے جس نے ہمیں بیدا کیا ہے ادرساری مخلوق کو بیدا کیا ہے۔ زمین کو، آسانوں کو، انسانوں کو، حیوانوں کو بیدا کیا ہے۔ ہم پھر اور ککڑی ہیں ہمیں بھی پیدا کرنے والا وہی ہے۔ وَانْتَ دَسُولُ اللّٰهِ وَنَبِیْهُ اور آپ اللّٰهِ وَنَبِیْهُ اور آپ اللّٰهِ وَنَبِیْهُ اور آپ اللّٰهِ وَنَبِیْهُ اور آپ اللّٰهِ وَنَبِیْهُ اللّٰهِ وَنَبِیْهُ اللّٰهِ وَنَبِیْهُ اللّٰهِ وَنَبِیْهُ اللّٰهِ وَنَبِیْهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَنَبِیْهُ اللّٰهِ وَنَبِیْهُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَنَبِیْهُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ

وَ لَا تَسْعُشُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ اورنه كِيمروز مِين مِين فساد مجات ہوئے۔نہ وْ اكوْ الواور نه كَي كرك لوكول كولولو بَقِيتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنْتُمُ مُّوَّمِنِينَ اللَّه تَعَالَىٰ كا حجور ا ہوا بہتر ہے تمہارے لئے اگر ہوتم مومن ۔لوگوں كاحق وے كر جو ياتى تمہارے یاس رہے اس میں برکت ہے۔ اور یا در کھو! و مَااَنَاعَلَیٰکُم بحفیظِ اور ہیں ہول میں تم یر کوئی نگران کہ ہروفت تمہیں و مکھارہوں کہتم کو نسے بیانے اور ترازو سے لیتے ہواور کو نسے پیما نے اور تراز و سے دیتے ہو۔ بیرب تعالیٰ کامعاملہ ہے وہ سب پجھ دیکھر ہاہے۔ قَالُوا يَنْشُعَيْبُ ان لوگون نے كہاا عصعيب عليه السلام! أصلوتُك تَأْمُوك كياتيرى نماز تجهے حكم ديتى ب أن نَتُوك مَايَعْبُدُ ابَآءُ نَا كهم چور دي انكوجن كى عباوت کرتے تھے ہمارے باپ دادا۔ میلمبی لمبی جواظمینان کیساتھ تم نماز پڑھتے ہویہ تمہیں تھم ويتى ہے كہ ہم باب وادا كاطريقه چھوڑوي مناز كاطعندويا أو أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمُو الْنامَا نَشَــوُ ایابیکہم کریں اپنے مالوں میں جوہم جا ہیں۔ مال ہمارے ہیں یا تمہارے تیں؟ آ كاستهزاء كطور بركها إنَّك لأنستَ السخلين الرَّشيل بشك آب تُمل كرنے

والتي تحمدار بين \_

تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ بیاستہزاء ہے اور بیا لیے ہی ہے جیسے کوئی کمزور آدمی کو کہ آؤ پہلوان جی اہم تو بھونک مارکر کراچی کے سمندر میں بھینک دویا کسی شرارتی آدمی کو کئی کہے آؤ بہلوان جی آؤ حضرت جی آو حضرت جی آو حضرت جی آو حضرت جی ایپشرارتی آدمی کو حضرت کہنا غداق ہے۔ اور کمزور کو بہلوان کہنا جھی غدات ہے۔ اسی طرح انہوں نے بھی اللہ تعالی کے پیغیرے غدات کیا۔



قَالَ يَقَوْمِ آرَءُ يُتَنَّمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ سَرِيِّنَ ورس قين مِنْهُ رِنْ قَاحَسَنًا وَمَا أُرِيْدُ آنُ أَخَالِفَكُمُ إِلَى مَا أنفكم عنه إن أريث إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكُلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيْبُ ﴿ وَيْقُوْمِ لَا يَغِرِمُكُ كُمْ شِقَاقِيُّ أَنْ يُصِيْبُكُمُ مِّنْكُ مَا أَصَابَ قُوْمُ نُوْجٍ أَوْقُوْمُ هُوْدٍ ٳۏۊۅٛؖۯڝڵڿ؇ۅٵۊۅٛڡؙۯڶۅ۫ڟۣڡۣڹٛڬؙڞ۫ؠؚۼؽؠ۞ۘۅٳڛؾۼڣۯۨۅٳڒڲؙؙٛ ثُمُّ تُونُوْ اللَّهُ إِنَّ رَجِيْمٌ وَدُودٌ ﴿ قَالُوْ الشُّعَيْبُ مَا نَفُفَهُ كَثِيْرًا مِنَا تَقُولُ وَإِنَّا لَنُرْبِكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهُ طَكَ لرَجُمُنكُ وَمَا انْتَ عَلَيْنَا بِعِزِيْنِ قَالَ يَقْوَمِ أَرَهُ طِي اعْزُعَلَيْكُمُ صِّ اللهِ وَاتَّخَانُ مُوْهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيّا اللهِ وَاتَّخَانُ مُؤْهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيّا اللهِ وَالْتَاكُمُ فِي لِلاَّهِ اللهِ وَالْتَعْلَانُ فَعُلُونَ فَعِيْطُ® قَىالَ يَفُومُ فرمايا شعيب عليه السلام في المصيرى قوم أَدَءَ يُتُهُم بتلاوُ إِنَّ ٹُکنُٹُ عَلیٰ بَیّنَةِ مِنُ رَّتی اگر ہوں میں واضح دلیل پراینے رب کی طرف سے وَ رَزَقُنِي مِنْهُ رِزُقًا حَسَنًا اوراس الله نے مجھے روزی دی این طرف سے اچھی روزی و مَآاُرینهٔ اور مین تهیس اراده کرتا آن اُخالِفَکُمُ اس بات کا که میس مخالفت كرول تمهارى إلى مَاأنُها كُم عَنْهُ ان چيزول كى طرف جن ع يستمهين منع كرتابول إنْ أُريْدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ بَيْنِ اراده كرتابين مَكراصلاح كاحالستَطَعُتُ جَتَنَى مِينَ تُوفِينَ رَكَتَا مُونِ وَمَاتَ وَفِيقِي آلاً بِاللَّهِ اورنبيس بِميري توفيق مّرالله تعالی کی مدد کیساتھ عَلَیْهِ تَوَ تَحُلُتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اوراس كى طرف ميں رجوع كرتا هول وَيقُو م إورا \_ ميرى قوم لا يَجُو مَنْكُمُ شِقَاقِيْ نه برا نکخته کرے تهہیں میرے ساتھ اختلاف رکھنا اَن یُصِیبَکُم اس بات پر که بِنْجِيمُهِينِ مِّشُلُ مَا آصَابَ قَوْمَ نُوْح اس كَمْثُل جو بِبني انوح عليه السلام كي قوم كو أو قَوْمَ هُودٍ يا بودعليه السلام كي قوم كو أو قوم صلح عليه السلام كي قوم كو وَمَا قَوْمُ لُو طِ مِّنْكُمُ بِبَعِينُدِ اورْ بَيْسِ بِلوط عليه السلام كي تومتم سے دور وَ اسْتَغُفِرُ وُ ارَبَّكُمُ اورمعا في ما تكوايي رب سے ثُمَّ تُوبُو آلِكَيْهِ بِهراس كي طرف رجوع كروإنَّ رَبِّسَى رَحِينه وَ دُود بيثك ميرارب مهربان محبت كرف والا ے قَالُوایشُ عَیْبُ کہے گے اے شعیب علیہ السلام مَانَ فَقَهُ کییُرًا مِّهَا تَفُولُ ہم نہیں بیجھتے بہت ی وہ یا تیں جوتم کرتے ہو وَإِنْسالَنَهِ اِکُ فِينَاضَعِيفًا اور بيتك البته بم ويكفت بين تجهاي اندر كمزورو لَوُ لارَهُ طُكَ اور اگرنه موتی تیری برادری لَوَجَمُنکَ تُوجِم تَجْهِسنگار کردیتے وَمَاأنُتَ عَلَیْنَا بعَزِيْر اور نہيں ہے تو ہميں كوئى بيارا قالَ يقوم فرمايا شعيب عليه السلام في اے میری قوم اَرَهُطِی آعَزُ عَلَیْکُمْ مِّنَ اللَّهِ کیامیری برادری مهمیں زیادہ عزیز ہے الله تعالى سے وَاتَ خَدْ تُدُمُ وَهُ اور بناليا عِتم في الله تعالى كو وَرَآءَ كُمه ظِهُرِیًّا این پشتوں کے چیچےاِنَّ رَہّیٰ ہِمَا تَعُمَلُوُنَ مُحِیُظٌ بیثک میرارب جوثم عمل کرتے ہوگھیرنے والا ہے۔

اِللَّه تعالیٰ کے برگزیدہ پنمبروں کی تبلیخ اور دین کی نشروا شاعت کا ذکر اور نافر مان قوموں کی تاہی اور بربادی کا ذکر مسلسل چلا آر ہاہے۔اسی سلسلے میں شعیب علیہ السلام کے

متعلق کچھ بیان ہوا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کے سامنے اصولی طور پرتین باتیں رکھی تھیں۔

پہلی بات کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کرواوراس کیساتھ کسی کوشریک نہ ظہراؤ۔ دوسری
بات کہ ناپ تول میں کی نہ کرواور تیسری بات زمین میں فسادنہ مجاؤ۔ ساری با تیں کی اور
حق تھیں گرقوم نے نہ اق اٹر ایا کا نُت الْسَحَدِلِیْہُ اللَّ بِشِیْد کہہ کر کہ تو بر آخل کرنے والا
سمجھدار آ دی ہے۔ یہ ان کا پیغمبر کو کہنا ایسے ہی تھاجیے میں نے کہا تھا کہ کسی کمزور آ دی کو
کہیں آ و پہلوان جی ! یا شرارتی آ دمی کو کہیں حضرت صاحب تشریف رکھو۔ یہ ان کیساتھ
نماق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قبال حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یافقہ وہ اے
میری قوم اَرَ ءَیْدُمْ بتلا وَ اِنْ کُنْتُ عَلیٰ بَیْنَةِ مِنْ دَّبِیْ اگر ہوں میں واضح دلیل پراپنے
میری قوم اَرَ ءَیْدُمْ بتلا وَ اِنْ کُنْتُ عَلیٰ بَیْنَةِ مِنْ دَّبِیْ اگر ہوں میں واضح دلیل پراپ

پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تہمیں تو حید کاسبق دیتا ہوں اور یہ فطری چیز ہے اور تہمیں آئی ۔ پھرتم نے مطالبہ کیا کہ یہ ہمارے بت بولیں اور تیراا قرار کریں کہ جو پچھ شعیب علیہ السلام کہدرہ ہیں حق اور پچ ہے ۔ تو بدا کع انظہور کے حوالہ ہے گزر چکا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا مَنْ رَّبُّ کُمْ وَمَنْ اَنَا '' تمہارا رب کون ہے اور میں کون ہوں ؟'' بتوں نے بول کر کہا کہ ہمارا دب اللہ ہو تہمارا رب کون ہوں ؟'' بتوں نے بول کر کہا کہ ہمارا دب اللہ ہو مول اور ساری کا مُنات کا خالق ہے۔ وَ اَنْتَ دُسول اللّٰهِ وَ فَبِیّهُ '' اور آپ اللہ تعالی کے رسول اور نی بیں ۔'' ابنی واضح دلیل بھی میں تم کو دے چکا ہوں مگر تم ہو کہ ضد پر اڑے ہوئے ہو۔ وَ دَنْ قَاحَسَنُ اور اس اللّٰہ نے مجھے دوزی دی ہے اپنی طرف ہو گھی روزی دی ہو اور دسالت کا رز ق عطا روزی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے نبوت اور دسالت کا رز ق عطا

فرمایا ہے۔ یعنی رزق سے مراد روحانی رزق ہے۔ اور یہ مفہوم بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں بیٹا کوئی نہیں تھا۔ بھیڑ بحریاں رکھی ہوئی تھیں خود بوڑھے بھی بیٹیاں ہی بھیڑ بحریاں چراتی تھیں ان کا دودھ پی کرگذارہ کر لیتے تھے۔ لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا کہ ہماری بات مان لوتو تم بھی ایسے ہی کھلا کھاؤ بیو گے بسطرح ہم کھاتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی جسطرح ہم کھاتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے بچھا بی طرف سے اچھارزق عطافر مایا ہے حلال وطیب، جس سے میراگزارہ چل رہا ہے۔ وَ مَسَانُویُہُ اَنُ اُخَالِفُ کُمُ اور میں نہیں ارادہ کرتا ہوں۔ وہ میں خود بھی نہیں ہے۔ وَ مَسَانُویُہُ عَنْهُ ان چیزوں کی طرف جن سے میں تہمیں منع کرتا ہوں۔ وہ میں خود بھی نہیں کرتا ایسانہیں ہے کہ تہمیں تو ان سے منع کردں اور خود کروں تا کہ تم کہو کہ کہتا کیا ہے اور کرتا

### کامل جو کہتے ہیں وہی کچھ کرتے ہیں:

مثلاً میں تہہیں کہتا ہوں کہ رب تعالیٰ کاشریک نہ بناؤاور خور بھی کی کواس کاشریک نہیں بناتا ہے تہہیں کہتا ہوں کہ رب تعالیٰ کی عبادت کر وخود بھی اس کی عبادت کرتا ہوں ۔ تہہیں کہتا ہوں کہ پورانا پ تول کر دونا پ تول میں کمی نہ کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس ناپ تول والی کوئی شے ہی نہیں ہے اور اگر کسی وقت ناپ تول کر دیتا بھی ہوں تو پورے ناپ تول کر دیتا بھی ہوں تو پورے ناپ تول کیساتھ دیتا ہوں اور کسی قتم کے فساد کا قائل نہیں ہوں ۔ تو جو با تیں میں تمہیں کہتا ہوں خور بھی اس کا پابند ہوں اِن اُدِیْدُ اِللَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ نہیں ارادہ کرتا مگر اصلاح کا جتنی میں تو فیق رکھتا ہوں۔

اصلاح بین الناس بڑی چیز ہے۔لوگوں کی خدمت کرنا ، اتحاد اتفاق پیدا کرنا ،

ذخيرة الجنان

عقا کداورا عمال کی اصلاح کی کوشش کرنا۔ ونیا میں ضدمت خات کے نام پر بردی بردی کمیٹیال بی ہوئی بین مگر کام صفر ہے صرف اپنے مقصد کو پورا کرتے بیں۔ وَ مَاتَو ُ فِیْ قِیْ اِلَّا بِاللّٰهِ اور نبین ہے میری تو فیق مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کیساتھ۔ جتنی مجھے اللہ تعالیٰ نے تو فیق دی ہے میں اس کے مطابق کام کرتا ہوں عَلَیْهِ تَو کُلُتُ اس اللہ تعالیٰ کی ذات پرمیرا بحروسہ ہوا کی اللہ قبالی کی ذات پرمیرا بحروسہ و اِلْنِی ہوں ہوا کرتا ہوں۔ ظاہری اور باطنی طور پراس کیساتھ میراربط ہے اس کیساتھ میر اتعلق ہے۔ وَ یقو م اور اے میری قوم کرتا ہوں ما کی اُلی شِفَاقِی ن مراربط ہے اس کیساتھ میر اتعلق ہے۔ وَ یقو م اور اے میری قوم کیا یہ خوم مِنْ کُم شِفَاقِی ن نہ برا کی خوم اس بات پر کہ پہنچ تہیں اس کے شل عذاب جو پہنچا نوح علیہ السلام کی قوم کو۔

قوم کو۔

# كنى قوم كونسے عذاب ميں ہلاك ہوئى:

نوح علیہ السلام کی قوم سیلاب کی شکل میں جاہ ہوئی ان کی جاہی کا ذکر ای پارے میں چندرکوع پہلے تم من چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی مخالفت کرنا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ انہوں نے مخالفت کی جاہ ہوئے کہیں تم میری مخالفت کر کے جاہ نہ ہوجا و او فَ فَ وُ هُ فُ وُ دِیا ہو دعلیہ السلام کی قوم کو کہ ان پر تندو تیز ہوا کا عذاب آیا تھا جس سسب مجرم جاہ دو بر باد ہوگئے او فَ فَ وُ مُ صلِح یاصالح علیہ السلام کی قوم کو کہ ان پر زلز لہ بھی آیا تھا اور صحیحہ کہ جرائیل علیہ السلام نے ایک ڈراؤنی آواز نکالی جس سے ان کی کیلیجے بھٹ گئے۔ صحیحہ کہ جرائیل علیہ السلام نے ایک ڈراؤنی آواز نکالی جس سے ان کی کیلیجے بھٹ گئے۔ اس طرح کا عذاب تم پر ند آجائے۔ و مَ افَ وُ مُ لُو طِ مِن کُمُ بِبَعِیْدِ اور نہیں ہے لوط علیہ السلام کی قوم تم سے دور۔ رقبے کے لئا ظ ہے بھی دور نہیں ہے کہ مدین بحرمیت کے قریب تھا اور زیانے کے لئا ظ ہے بھی وہ تہیں ہے کہ مدین بحرمیت کے قریب تھا اور زیانے کے لئا ظ ہے بھی وہ تہیں تیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر برسائے ان کو اور زیانے کے لئا ظ ہے بھی وہ تہیں تیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر برسائے ان کو اور زیانے کے لئا ظ ہے بھی وہ تہیں تیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر برسائے ان کو

اندھا کیااوران پرآواز بھی مسلط کی اوراس علاقے کوالٹا کردیا۔ان قوموں نے اللہ تعالیٰ کے پیغیبروں کی مخالفت کی توحید کا انکار کیا تباہ وہر باد ہو گئے کہیں تم بھی ان کی طرح ہر باد نہ ہوجاؤ۔ وَ اسْتَغْفِرُ وُ ارَبِّکُمُ اورا پے رب سے مغفرت طلب کرومعافی مائلو۔ پیغمبر کے علاوہ اصولی طور ترکوئی معصوم نہیں :

دیکھو! اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے سواہر بندہ گنہگار ہے۔اصو بی طور پر کوئی بھی گنا ہول ہے معصوم نہیں ہے۔ اگر کوئی آ دی بہ خیال کرتا ہے کہ میں گنہ گارنہیں ہو ل تو بہ خیال کرنا خود گناہ ہے۔ ہم ہروفت گنہگار ہیں ، ہماری آئکھیں گنہگار ، ہمارے کان گنہگار ، ہمارے اعضاء کنبگار، ہماری ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے لہذا ہروفت اللہ تعالیٰ ہے معافی ما تَكَتِّ رہو۔ آنخضرت ﷺ امت كى تعليم كى خاطر دن ميں سوسو د فعداستغفار كرتے تھے۔ بھی ایک مجلس میں سترستر مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ فُٹ م نُو بُو آلِئے بھرای کی طرف رجوع کر د۔جن گناہوں ہے تو بہ کی ہے دوبارہ نہ کرواور نیکی کے کاموں کی طرف رجوع کرو۔ وہ تو بہ کوئی تو بنہیں ہے کہ زبان ہے تو بہ تو بہادرعملاً اس کی خلاف ورزی ، بیزا دھو کہ ہے۔ایے رب کی طرف رجوع کروسے ول سے توبہ کرو إنَّ رَبّعی رَحِیْمٌ وَ دُودٌ بیثک میرارپ مہربان ہے محبت کرنے والا ہے۔اس کی مہربانی کا اندازہ لگاؤ کہ مشرک رب تعالی کیماتھ شریک تھہراتے ہیں رب تعالی کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں کوئی کہتا ہے عز رعلیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں ،کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں بلحدرب کا انکار کرتے ہیں پھر بھی وہ ان کورزق دیتا ہے اور اولا ددیتا ہے اور بہت کچھ دیتا ے و دُود محبت كرنے والا ب\_الله تعالى اسى بندوں سے برى محبت كرتا برطيك اس (بندے) کی طرف ہے بھی کچھ طلب ہو یک طرف کا منہیں چاتا۔

قَالُوُ ایشُعَیْبُ کِنے لگا ے شعیب علیہ السلام مَانَ فَقَهُ کَثِیرًا مِّمَّاتَفُولُ ہم نہیں بچھے بہت ی وہ باتیں جوتم کرتے ہو۔ پہلے گزر چکا ہے کہ کہتے تھے کہ یہ تیری نماز کھے تھے کہ یہ تیری نماز کھے تھے کہ بہ اپنی مرضی کھے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کوچھوڑ دیں اورا پنے مالوں میں اپنی مرضی سے تھرف نہ کریں ۔ مال ہمارے ہیں یا تہمارے ہیں؟ یہ تیری با تیں ہمیں ہجھ ہیں آتیں کہ اکیلا رب سمارا نظام چلا رہا ہے ۔ کیا ہمارے باپ دادا بیوتوف تھے جو اللہ تعالی کے سوا اوروں کی پوجا کرتے تھے ۔ نہ بچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مانے ہی نہیں ہیں ۔ یہ مطلب نہیں کے کہ اوروں کی پوجا کرتے تھے ۔ نہ بچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مانے ہی نہیں ہیں ۔ یہ مطلب نہیں کہ کہ ان کی چغیر کی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔

سورة ابراجيم ميں ہے وَمَا اَرْسَلْنَا مِنُ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّينَ لَهُمُ '' اورنہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگراس کی قوم کی زبان میں تا کہوہ بیان کرےان کیلئے۔ "جنے بھی پینمبرآئے تو می زبان میں آئے ہیں تا کہ وہ بین کہ میں کہ میں ان کی بولی سمجھ نہیں آتی اور پیغیبر سے زیادہ قصیح وبلیغ بھی کوئی نہیں ہوتاان سے زیادہ بہتر انداز میں سمجھا بھی کوئی نہیں سکتا۔ان ساری یا توں کے ہوتے ہوئے کوئی کیے بات سمجھ نہیں آتی تو اس کا صاف مطلب بير بي من تبين ما نتا هول - وَإِنَّسَالَ نَسُوكَ فِيْسَنَسَاطَ عِينُفًا اور بيتُك البيتة مم د کھتے ہیں تحجے این اندر کمزور۔ تیرا بھائی بیٹا کوئی نہیں صرف دو بیٹیال ہیں وَلَوْ لَارَهُ مُكِكَ لَوْجَمُنكَ اورا كرنه موتى تيرى برادرى جن كيماته مارا بجه يل جول ہے تو تھے ہم سنگار کرویتے لعنی پھر مار مار کے بالکل ختم کردیتے۔ چونکہ برادری کے لوگوں کا ایک دوسرے کیساتھ تعارف ہوتا ہے تعلقات ہوتے ہیں جس کی وجہ ہے ایک ووسرے کی رعایت ہوتی ہے ان کا حیا ہمیں مارتا ہے وَ هَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْرِ اور تَهِيں ہے تو ہمیں کوئی پیارا، نہ بخت۔ تیری کوئی قدرنہیں ہے تیری برادری کے چندافراد کا خیال ہے۔

قَالَ ينقَوُمِ حَفَرت شعيب عليه السلام نے فرمايا اے ميرى قوم اُرَهُ عطى اَعْزُ عَلَيْكُمْ هِنَ اللّهِ كياميرى برادرى زياده عزيز ہے تہيں الله تعالىٰ ہے كوان كاخيال ركھتے مواور الله تعالىٰ كاخيال نہيں ركھتے وَاتَعَدُ تُمُو هُ اور بناليا ہے آم نے الله تعالىٰ كو وَرَآءَ كُمُ طِهُ وِيَّا اِبْى پشتوں كے بيجے درب تعالىٰ كو پس پشت ڈال دیا ہے۔ جس نے تہيں بيدا كيا ہے تہيں رزق دیتا ہے جس نے تہيں اولا دوى ہے اس كوتم نے بالكل بھلاديا ہے إِنَّ دَبِي بِمَا مَعْمَلُونَ مُحِينُظٌ بينك مير ارب جوتم عمل كرتے ہو گھيرنے والا ہے علم كے كاظ ہے بھی اور قدرت كے اعاطہ ميں اور قدرت كے اعاطہ ميں اور قدرت كے اعاطہ ميں اور قدرت كے لئاظ ہے بھی ۔ تمہار اسب بچھ اس كے علم اور قدرت كے اعاطہ ميں ہے۔



وَلِقُوْمِ اعْمَلُوْاعَلَى مَكَانَتِكُمْ لِنِّ عَامِكُ سُوْفَ تَعْلَبُونُ مَنْ تِيَاتِيْهِ عَنَاكِ يُخْزِيْهِ وَمَنْ هُوكَاذِبُ وَارْتَقِبُوۤ ٓ الْآنِ مَعَكُمُ رُقِينِكِ ﴿ وَلِنَاجَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَالْإِنِينَ الْمُوْامَعَ مُرِيرُ حُمَّةٍ مِّنَّا وَكَنَاتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْعَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ لِيْمِيْنَ أَي كُنُ لِكُمْ يَعْنُوْ إِذِيهَا ﴿ ٱلْابْعُكُ الْمِكُ يَنَ كُمَّا بَعِلَ كُتُ تَهُوْدُهُ وَلَقَالَ أَرْسَلْنَا مُوْسَى بِالْيِنَا وَسُلْطِن مُبِينِ هُولِلْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا بِهِ فَالنَّبُعُوا المُرفِرْعَوْنَ وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرشِيْدٍ ﴿ يَقُدُمُ قَوْمَ لَ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ فَافْرَدَهُمُ النَّارَ \* وَبِشَ الورْدُ الْمُورُوْدُ ﴿ وَالنَّبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعَنْكُ وَكَوْمَ الْقِيهُ رَابِكُ الرِّفْ الْمَرْفُودُ ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْكَآءُ الْقُرٰى نَقُصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآيِمُ وَحَصِيلُ

وَيقُوْمِ اورا \_ ميرى قوم اعْمَلُوُ اعَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنِّى عَامِلٌ عَلَى مُكَانَتِكُمُ إِنِّى عَامِلٌ عَلَى مُكَانَتِكُمُ إِنِّى عَامِلٌ عَلَى مُكَانَتِكُمُ إِنِّى عَامِلٌ عَلَى مُكَانَتِكُمُ إِنِّى عَامِلٌ عَلَى مُونَ عَقريبَ مَ الله عَلَى الله ع

مِّنًا اين مهرباني كيهاته وَأَخَذَتِ اللَّذِيْنَ ظَلَمُو االصَّيْحَةُ اور پَكِرُ اان لُوَّول كُو جنہوں نے ظلم کیا تھا چیخ نے فاصب کو افعی دیارہ م طیعین ہیں ہوگئے وہ اييخ گھروں ميں كھنوں كے بل جينے والے سَحانُ لَمْ يَسْغُنُو افِيُهَا كويا كه وه ان گھروں میں آیا دہی نہیں ہوئے اَ لَا بُسعُـدًالِّــمَدُینَ خبر دار دوری ہوئی مدین قوم كيلئ كَـمَا بَعِدَتُ ثَمُوُدُ جيها كه دور جولَى قوم ثمود وَلَـفَـدُ اَرُسَـلُنَامُوسِي بالينا اورالبة تحقيق بهيجابهم في موى عليه السلام كواين نثانيال ويكر وسُلطن مُّبيُن اور كھلى سندد بكر إلى فِيرْ عَوْنَ وَمَلا \* ئِيهِ فرعون اوراسكى جماعت كى طرف فَاتَّبَعُوْآ اَمُسرَ فِرُعَوُنَ لِي انہوں نے پیروی کی فرعون کے ممکم کی وَمَاآمُو ُ فِرُ عَوْنَ بِرَشِيدٍ اورفرعون كاحكم درست بيس تقا يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ آكَ آ کے ہوگاوہ اپنی قوم سے قیامت کے دن فَاوْرَ دَهُمُ النَّارَ لی داخل کریگاوہ ان كوآگ مين وَبئسسَ الْورُدُ الْمَورُودُ اور براے وه گھات اتارے جانے كا وَ أَتُبِعُوا فِي هَاذِهِ لَعُنَةً اور يَحِيهِ لكَادي كُنُ ان كاس دنيا مِس لعنت وَّيَوْمَ الْقِيامَةِ اور قيامت واليه دن بهي بنس الرّفُدُ الْمَرُ فُودُ برائة قد جوانكودي كَما ذَلِكَ مِن أَمْنَبَآءِ الْقُولى بيري بستيول كى شرول سے نَـقُصُهُ عَلَيْكَ ہم بیان کرتے ہیں ان کوآپ پرمِنُهَا قَآئِمٌ وَّحَصِیْدٌ بعض ان میں سے قائم ہیں آ اوربعض ان میں ہے کئی ہوئی ہیں۔

جھزت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر چلا آر ہاہے کہ ان کی قوم نے ان کی تبلیغ ہے اکتا کر کہا کہ اگر تیری برادری نہ ہوتی کہ جن کیساتھ ہمارے تعلقات اور میل

جول ہے تو ہم مہیں پھر مار مار کے ختم کردیتے۔اللہ تعالی کے پینمبر نے فرمایا کہتم میری برادری کا خیال کرتے ہواور رب تعالیٰ کوتم نے پس پشت ڈال دیا ہے اس کی طرف کوئی توجهبيں ، شعيب عليه السلام في يهي فرما باؤيل قوم اعمَلُو أعلى مَكَانَتِكُمُ اوراك میری قوم! قوم کا انداز دیکھواور پیغمبر ک**اها**ن دیکھو۔ پھر بھی فرمایا ہے میری قوم! عمل کروتم اسيخطريقير إنسى عَامِلْ بينك مين بهي ملكرن والامول-جبتم في ميري بات مانی سنی نہیں ہے تو پھر جو جا ہوکرتے پھرولیکن میں اینے طریقے برعمل کرتا رہوں گا لیکن يادر كهنا! سَوُفَ تَعُلَمُونَ عَقريب تم جان لوك من يَّاتِيهِ عَذَابٌ يُخزيهِ اسكوبس ير عذاب آيگااييا جواسكورسواكريگا وَمَنْ هُوَ سَحَادِبٌ اوراس كوبھى جان لوجوجموالي -كون سچاہے،کون فرمانبردارہےاورکون نافرمان ہے،کون عذاب کامستحق ہےاورکون نجات کا؟ وَارْتَ قِبُو آانِي مَعَكُمُ رَقِيب اوراتظاركروتم بيتك مين بهي تمهار عاتها تظاركرن والا ہوں وَ لَسَمَّا جَآءَ أَمُونَا اور جب آیا هاراتکم ۔ مدین کی کافی آبادی تھی اوراس علاقے کی مرکزی منڈی تھی۔ وہاں مقامی لوگ بھی ہوتے تصاور بیرونی بھی۔

قوم شعیب علیه السلام کی تباہی کاذکر:

تفییروں میں لکھا ہے کہ آیک دن ایبا ہوا کہ انتہائی شدیدگری بھیلی کہ لوگول کے سانس رکنے لگ گئے ۔ مرد، عور تیں ، بنچ ، بوڑ ہے ، جوان ، مسافر اور مقامی سب پریثان ہوگئے ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ حضرت شعیب علیہ السلام ، ان کے گھر والوں اور ایمان والوں کو کچھنہ ہوا حالا نکہ ریجی و ہیں موجود ہتے ۔ لیکن مجرم پریثان ہو گئے اور گھر ہے باہر فکل آئے کہ کھلی ہوا گئے گی ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ ایک گہرے بادل کا مکڑ آیا۔ چند آدمی اس کے بنچ جا کر کھڑ ہے ہوئے وان کا سانس کچھٹھیک ہوگیا۔ انہوں نے باقیوں کو بھی

آواز دی کہ اوھر آجاؤ پہاں سکون ہے۔ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ اس درمیان میں گھنٹہ گذرایا دو گھنٹے بہر حال سب مجرم وہاں اکتھے ہو گئے اور بڑے خوش ہوئے کہ یہاں ہمارا سائس آسانی ہے آجارہا ہے۔ اللہ تعالی کی قدرت کہ اس باول ہے آگ بری اور ساتھ ڈراؤنی آواز آئی جس ہے ان کے کلیج بھٹ گئے اور وہ سب جل مرگئے۔ اللہ تعالی کی نافر مانی کا نتیج بہت سخت ہوتا ہے۔

فرمایا جب ہماراحکم آیا کہ بادل کی صورت میں آگ بری ،سب تباہ ہو گئے ۔ نَجَّيْنَاشُعَيْبًاوً الَّذِيْنَ المَنُوا مَعَهُ نجات دى جم في شعيب عليه السلام كواوران لوكول كوجو ان كيهاته ايمان لائے تھے بر محسمة مِنسا اين مهربانی كيهاتھ وَاحَددَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُو الصَّيْحَةُ اور بكِر اان لوكول كوجنهول فظلم كياتها جيخ في يبلي وراوَني آوازآني جس سے ان کے کلیج بھٹ گئے پھرآگ بری فَاصُبَحُو افِی دِیَار هِمُ طِفِمِیُنَ ہِی ہو گئے وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے ۔ جو باہر تنھے وہ وہاں تباہ ہوئے اور جو گھر دں میں تھےوہ وہاں گھٹنوں کے بل گر کر تیاہ ہوئے۔ایسے محسوس ہوتا تھا کھاُن لَّہُ يَغُمَوُ افِيُهَا كُويا كه وه بھي ان گھروں ميں آباد ہي نہيں ہوئے۔وَه گھرجہاں ہرونت جہل پہل تھی ،بھنگڑ ہے اور ناچ تھے ،رنگا رنگ کی باتیں تھیں وہاں اب کسی کا نام ونشان نہیں ہے۔ اَ لا خبر دار بُعند الِّه مَدينَ دوري مولَى مدين قوم كى الله تعالى كى رحت سے سكه ما بَعِدْتُ ثَمُوُ دُ جِیے دور ہوئی ثمو د تو م رب کی رحمت ہے اور ان پر پھٹکار پڑی۔ یہاں تک توحضرت شعيب عليه السلام كي قوم كي تبابي كاذ كرتها \_

آ گے موئی علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے۔ اور شاید آپس میں ربط یہ ہو کہ موئ علیہ السلام کی بڑی بیٹی صفور ارحم ہما اللہ تعالیٰ کیساتھ نکاح کیا تھا جس کا

ذکرسورة القصص میں آتا ہے۔ تو شعب علیہ السلام سُسر ہوئے اورموی علیہ السلام واماد۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ لَفَدُ اَرْسَلُنَا مُوسی بِالْیانَا اورالبۃ تحقیق بھیجا ہم نے رسول بناکر موی علیہ السلام کواپی نشانیاں دیکر۔ وہ نوم عجز ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ایک عصا مبارک کہ ڈالتے توا ژدھا بن جاتا تھا، ہاتھ گریبان میں ڈالتے تھے تو سورج کی طرح روثن ہوجاتا تھا اوران کے علاوہ اس قوم کی نافر مانی کی وجہ سے ان پر قط سالی مسلط کی گئے۔ چلول ہوجاتا تھا اوران کے علاوہ اس قوم کی نافر مانی کی وجہ سے ان پر قط سالی مسلط کی گئے۔ چلول میں کی ہوئی ، اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈک مسلط کئے ،خون کا عذاب مسلط ہوا کہ کھاتا سالن فیل تون بن جاتا ، یون خون بن جاتا ، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈ ک مسلط کے ،خون کا عذاب میں میلوں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہ جھوڑی ان پر جو تھی ہوئی مسلط فر ما تیں ۔ ایک کوا تار نے چاراور جہنے جاتیں۔ ہروفت فارش کرتے رہے ۔ و تفو و تف ہے ان پر میعذاب آئے گرانہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہ جھوڑی حضرت موی علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا البتہ جاد وگرا یمان لے آئے۔ و سُلط نو مُبینِ اور حضرت موی علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا البتہ جاد وگرا یمان کے آئے۔ و سُلط نو مُبینِ اور کھلی سند دیکر بھیجا الیٰ فورُ عَون وَ مَلا فِرہ فون اوراس کی جماعت کی طرف۔

## لفظ فرعون کی تشریح:

مصری زبان میں صدر کوفرعون کہتے تھے۔ جسطرح ہم بادشاہ کوصدر کہتے ہیں۔
روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے اور ایران کے بادشاہ کا لقب کِسر کی ہوتا تھا۔ فراعنہ مصر
بہت سارے آئے ہیں۔ موئی علیہ السلام کے زمانے کا جوفرعون تھا اس کا نام ولید بن
مصعب بن ریّان تھا۔ بڑا ہوشیار اور چالاک آ دمی بھا جیسے آ جکل ہمارے لیڈر ہیں۔ یہ
بالکل فرعونی صفت پر ہیں اندر سے پچھ اور باہر سے پچھ ،عوام کیساتھ پچھ اور خواص کیساتھ
بچھ ، باکل فرعونی مزاج کے ہیں۔ فرعون بڑا ہوشیار ، بڑا شاطر ،حق کوختم کرنے والا اورحق
والوں کا بڑاد تمن تھا۔ فَاتَبُ عُولَ آ اَمُولَ فِنْ عَوْنَ لِسِ ان لُولُوں نے بیرد کی کی فرعون کے تھم

ک حکومت افتداراس کے پاس تھااس لئے لوگوں نے اس کی اتباع اور بیروی کی۔اللہ تعالى فرمات بين وَمَسآامُسرُ فِسرُ عَوْنَ بسرَ شِيه إورفرعون كاحكم ورست نبيس تعاليكن و نیاداروں اور دولت مندوں نے فرعون کا دامن ہی پکڑا۔سرداری اس کی آخرت میں بھی قَاتُم رَبِي كَرِي كِيعِ وَمِايا يَفَدُمُ قَوْمَه فَيوُمَ الْقِيامَةِ آكَ آكِ بوگاوه ابن توم ي ۔ قیامت والے دن۔ آ گے فرعون ہو گا اس کے بیچھے ہامان پھر قارون ادر دوسرے افسر فَأَوْرَ ذَهُمُ النَّارَ لِيس وه واخل كريكاان كوآك بيس \_ يبال بهي آكے چلتا تھاوہاں بھي آگے آ مے چلے گا۔ وَبِنْسِ الْورُدُ الْمَورُودُ اور براہوه گھات اتارے جانے کا۔وردکا معنی ہے یانی کا چشمہ اور مُورود کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں بیاسے جانور وں کو یانی پلانے کیلئے اتاراجا تا ہے۔ بوجانور یانی کے چشمے پر جب جاتے ہیں تو آگے پیچھے لائن کی ہوتی بيز جسطرح جانورون كيلية وه چشمه كهاث باى طرح فرعونيول كيلية دوزخ كهاث مو گاجس میں وہ اتارے جائیں گے۔ وَ اُتُبعُوا فِي هلذِهِ لَعَنَهُ اور پیچھے لگادی گن ان کے اس دنیا میں لعنت کہ دنیا میں لوگ جب اس کا نام لیتے ہیں تو اس پرلعنت بھیجتے ہیں۔ آج بھی اس کی لاش مصر کے عائب گھر میں بڑی ہوئی ہے لوگ اس کو دیکھ کرعبرت حاصل كرتے بين اور كہتے بين كديده و لعنتى تھا جوائے آپ كورب الاعلى كہمّا تھا وَيوُمَ الْقِيهُمةِ اور قيامت واليادن بعى لعنت اس كالبيجيما كرائي بنسسَ المرّفُدُ الْمَرُ فُورُدُ و فد كامعنى عطيهاور تخفه ہے مَـوُ فو د كامعنى جس كوتخفه ديا گيا۔ تومعنی ہوگا براے تخفہ جوانكوشے حيا گيا۔ دنيا كاتحفه بهى لعنت اورآخرت كاتحفه بهى لعنت جواس كى كردن يريز اموكا دليك مِن أمنسآء الْمَقُورى بيه بين بستيول كى خبرول ہے۔ بيہ جو مذكورہ واقعات ہيں حضرت نوح عليه السلام كى قوم كا ،حضرت ہودعلیہالسلام کی قوم كا ،حضرت صالح علیہالسلام اورحضرت لوط علیہالسلام کی قوم کا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ادر اس طرح فرعون کا ، یہ بستیول کی خبروں میں سے بچھ ہیں۔ مِن تبعیصیہ ہے۔ نقصہ عَلَیْک ہم بیان کرتے ہیں ان کوآپ پر کہنا فرمانوں کیساتھ رہ تعالیٰ نے کیاسلوک کیا۔ مِسنُهَا قَائِم بعض ان میں سے قائم ہیں۔ قوم شمود نے پھر وں کو تر اش کر جوم کان بنائے تھے وہ آج بھی موجود ہیں۔ جولوگ میر کرنے کیلئے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں چٹانوں میں بڑے بڑے کرے سے ہوئے ہیں مرکز نے کیلئے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں چٹانوں میں بڑے بڑے کمرے سے ہوئے ہیں مگرر ہے والاکوئی نہیں ہے۔ و حصیلة اور بعض ان میں سے ٹی ہوئی ہیں جسے کھیتی کوکا ف دیتے ہیں اس طرح بچھ بستیاں تباہ و ہر باد ہو گئیں ہیں۔ ان قوموں سے عبرت حاصل دیے ہیں اس طرح بچھ بستیاں تباہ و ہر باد ہو گئیں ہیں۔ ان قوموں سے عبرت حاصل کرو۔



وكاظلناهم ولكن ظلنوآ أنفسهم فكآ ٱغْنَتُ عَنْهُمْ الْهَتُهُمُ الَّتِي يَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ ثَنَىٰ عِلْتَاجَآءِ آمُرُرِ تِكَ وَمَا زَادُوْهُ مُعَيْرُ تَتَبِيبٍ ﴿ وَكَنْ إِكَ آخُذُ رَبِّكَ إِذًا آخُذَ الْقُرْى وَهِي ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ آخُذَهُ ٱلِّهِ يُعْرُّ شَدِيْكُ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهٌ لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاخِرَةِ \*ذَٰلِكَ يؤمُر عَجِبُوعُ ولاكُ النَّاسُ وذلك يؤمُّ مِّشْهُودٌ ﴿ وَمَانُؤُجِّرُهُ إِلَّا لِإَجَلِ مَّعْدُودٍ فِي يَوْمَ يَانِتِ لَا تَكُلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمُ شَقِيُّ وَسَعِيْكُ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوْا فَفِي النَّارِلَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَشَهِيْقٌ فَ خَلِينِنَ فِيْهَا مَا ذَامَتِ السَّمَاوَكُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءِ رَيُكُ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالُ لِبَايُرِيْكُ®وَأَمَّاالَّذِيْنَ سُعِدُوَا ففى المِنَافِي خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوِتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءُ رَبُكُ عَطَآءً غَيْرَ هَجَنْ وَذِ ۞ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّتَايَعُنْكُ هَوُلاءِ مَا يَعُبُنُ وَنَ إِلَّا كَمَا يَعْبُنُ ابْأَوُهُمْ مِنْ قَبُلُ وَإِنَّا ڵؠؙۅؙ**ڎٚۅٛۿڿڹڝؽۿڿۼؽۯڡؽ۬ڨؙۅٛڝ**ڰٙۼٛ

وَمَاظَلَمُنهُمُ اور بهم نے بیل ظلم کیاان پر وَلٰکِنُ ظَلَمُو آانُفُسَهُمُ اور لیکن انہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا فَمَآاغُنتُ عَنْهُمُ الْهَتُهُمُ پُن بیل کفایت دی ان کوان کے معبودوں نے الّیہ یَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ جَلَو وہ پکارتے تھے اللّہ اللّه جَلَو وہ پکارتے تھے اللّہ اللّه جَلَو وہ پکارتے تھے اللّہ تعالیٰ سے نیچے نیچے مِنْ شَیْ عِ کچھ بھی لَـمَّاجَآءَ امْرُ رَبِّکَ جب آگیا اللّہ تعالیٰ سے نیچے نیچے مِنْ شَیْ عِ کچھ بھی لَـمَّاجَآءَ امْرُ رَبِّکَ جب آگیا

تير \_ رب كاحكم وَمَ ازَادُوُهُم غَيْسُ تَتُبين بنزياده كياانهون في ان كيليّ سوائے ہلاکت کے و تک ذالک اَنح أَ و تک اور ای طرح ہے تیرے دب كا كَبُرْنَا إِذَآ أَخَذَ الْقُواى جَس وقت وه كَبُرْتَا هِ بَسْتِيول كُو وَهِي ظَالِمَةُ اس حال میں کمان بستیوں میں رہے والے ظلم کرنے والے ہوتے ہیں إنَّ انحلاَ الله الله الله ما شَدِينَد بينك اس كى پكروروناك بخت بي إنَّ فِي ذَلِكَ لَايَة بينك اس مين نشانى ب لِلمَنْ خَافَ عَذَابَ الْأَخِرَ قِالَ تَحْصُ كَلِيحَ جُوخُوف كَما تامن آخرت كے عذاب سے ذلك يوم مُجْمُوعٌ للهُ النَّاسُ وه دن ايباب كه جمع كَتْ جَاكِينِ كَاسَ كَيلِيمُ لُوكَ وَ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّشُهُو ذُاوروه دن ہے كہ جس میں حاضرى دى جائے كى وَمَا نُوَجِّرُةَ إِلاَّ لِاَجِل مَعْدُود وربهم بيس اس كوموخر كرتے مرايك وقت مقرر كيلئے يَـوُمَ يَـاُتِ جِس دن آئے گاوہ دن لَا تَـكَـلُـهُم نَفُسٌ إِلاَّبِإِذُنِهِ نَبِيلِ كَلام كريكا كوئي نفس مَراس كي اجازت ع فَمِنُهُمُ شَقِيًّ وَّ سَسِعِیْسِدٌ پس بعض ان میں سے بدبخت ہو نگے اور بعض ان میں نیک بخت فَامَّاالَّذِينَ شَقُوا يس بهرحال وه لوك جوبد بخت بين فَفِي النَّاريس دوزخ مين مو كلَّ لَهُ مُ فِيهَا زَفِيرٌ وَّشَهِينٌ أن كيليّ ال ميس كدهي آواز موكى بهلي اور تج لله ين فيهار بي كاس دوزخ بين مميشه مادامت السموات وَ الْأَدُ صُ جِبِ تَكَ كُهِ آسان اورز مين موسَكَّ إلاَّ صَاشَاءَ دَبُّكَ مَرُوجوتيرارب عاے إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ بِيْنَكُ تيرارب كرنے والا ہوہ جووہ حالے

حضرت نوح عليه السلام، حضرت مود عليه السلام اور حضرت صافح عليه السلام، حضرت الوط عليه السلام، حضرت شعيب عليه السلام اور حضرت موی عليه السلام کي قوموں کي جابی کا ذکر تم نے سا۔ اللہ تعالی فرماتے ہيں وَ مَساطَلَمُ مَنْهُمُ اور ہم نے ہيں ظلم کياان پر جن کو ہم نے جاء اللہ تعالی فرماتے ہيں وَ مَساطَلَمُ مَنْهُمُ اور ہم نے ہيں ظلم اور کی نظم وزیادتی نہیں کی وَلْنجِ نُ ظَلَمُو ٱلْفَفْسَهُمُ اور کیکن انہوں نے اپنی جانوں پرظلم وزیادتی کی کہ رب تعالی کی تو حید کا انکار کیا ، پنیم بروں کی نافر مانی کی ان کے احکامات کو تسلیم نہیں کیا ، نیکی اختیار نہیں کی ، بدی کو نہیں چھوڑ اجس ک نافر مانی کی ان کے احکامات کو تسلیم نہیں کیا ، نیکی اختیار نہیں کی انہوں نے اپنی جانوں برخود ظلم کیا ، اللہ تعالی نے ان کو کھڑ اتو پرخود ظلم کیا ، اللہ تعالی نے ان کو کھڑ اتو کے شرف کی ہمیں کام آئے ان کے ان کو کھڑ اتو کے مَا انگار کیا ، اللہ تعالی نے ان کو کھڑ اتو کے مَا انگار کیا ، اللہ تعالی نے ان کو کھڑ اتو کی مَا انگار کیا ، اللہ تعالی نے ان کو کھڑ اتو کے مَا انگار کیا ، اللہ تعالی نے ان کو کھڑ اتو کے مَا آئے نَد نُو کھڑ ان کے ان کو کھڑ اتو کے مَا آئے نَد نُو کھڑ ان کے ان کو کھڑ اتو کے مَا آئے نَد نَا ہم کھڑ اللہ کھٹھ مُ اللہ تھ مُن ہمیں کھا ہے کہ مَا ہم آئے ان کے اللہ اللّی کے مَا انہ کی کھڑ ان کے اللہ اللّی کے مَا انہ کے ان کے اللہ اللّی کو کھڑ انوں کے ان کے اللہ اللّی کے مَا انہ کے ان کے ان کے اللہ اللّی کے مَا انہ کو کھڑ انوں کے ان کے اللہ اللّی کے مَا کھٹھ کھٹھ کے ان کے ان کے اللہ اللّی کے ان کے ان کے اللہ کے کھڑ کو کہ کھٹوں کے ان کے کو کھڑ کھوں کے ان کے کو کھڑ کھوں کے کھڑ کھڑ کھوں کے کھڑ کے کھڑ کھوں کے کھڑ کو کھڑ کھوں کے کھڑ کھڑ کے کھڑ کو کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کو کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کے کھڑ کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کھڑ کھڑ کے کھڑ کھڑ کے کھڑ کھڑ کھڑ کے کھڑ کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کے کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کے کھڑ کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کھڑ کے کھڑ کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کھڑ کے کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کے کھڑ کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ

مِنْ دُونِ الْسُلْسِهِ جَكُو وہ پِكارتے تصالاً لله تعالی ہے نیچے ہے۔ جن کوانہوں نے مشکل کشاء حاجت رواء فریادر س، دشکیر بنار کھا تھا وہ بھی ان کوعذاب سے نہ بچا سکے مِن شَنی و کچھ بھی قَدَّم اَ جَلَی قَدْ اور سزا آئی عذاب آیا تو ان کا کوئی الد میدان میں نہ آیا۔ اللہ تعالی کے سواکس کے پاس قدرت ہے؟ عذاب آیا تو ان کا کوئی الد میدان میں نہ آیا۔ اللہ تعالی کے سواکس کے پاس قدرت ہے؟ اس کے سواکون اللہ ہے؟ وَ مَا ذَا دُو هُمْ غَیْرَ تَدُیبُ " اور نہ زیادہ کیاان کیلئے ہلاکت کے سوا۔ "ان کے اللہ ان کی ہلاکت کا سبب ہے بچاؤ کا سبب نہ ہے۔ بیدوا تعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں و کے لذالے کَ اَحْدُ دَیّدِکَ اِذَا ٓ اَحَدُ الْقُورٰی اور ای طرح ہے تیرے درب کا پکڑنا اے مخاطب جس وقت وہ پکڑتا ہے بستیوں کو وَ هِمَی ظَالِمَہُ اس حال میں کہ ان بستیوں میں رہنے والے ظم کرنے وائے ہوتے ہیں۔

حضور الله كافر مان كه مجھے موداوراس جبسى سورتوں نے بوڑھا كرديا:

ترندی شریف، ابوداؤ دشریف اور منداحمد میں روایت ہے کے صحابہ کرام میں اور عرض کیا حضرت! آپ وقت ہے پہلے بوڑ ہے ہوگئے۔ آنخضرت بھی کے بیس کے قریب بال سفید ہوگئے تھے۔ بچھ نیچ والے ہونٹ مبارک کے پائل اور بچھ دونوں کنیٹوں میں اور بچھ مرمبارک میں۔ بیس ہے نیادہ مقد نہیں تھے کین اٹھتے بیٹھتے کم دوری محسوں ہوتی تھی تو اپ بچھ مرمبارک میں۔ بیس ہوتی تھی تو آپ صحابہ کرام کی نے سوال کیا کہ حضرت آپ وقت ہے پہلے بوڑ ہے ہوگئے ہیں؟ تو آپ کی نے فر مایا شیب بنٹ نین کھورت آپ وقت ہے پہلے بوڑ ہے ہوگئے ہیں؟ تو آپ کردیا ہے۔ 'اب سوال بین ہے کہ سورت ہود میں کون کی الی چیز ہے۔ جس نے آپ کو بوڑ ھا کردیا ہو اس کے متعلق مولا تا حسین علی صاحب وال تھی راس ضلع میا نوالی جو تفییر میں شاگرد سے حضرت مولا نا مظہر نا نوتو کی کے جو ہند دستان میں اپنے دور میں سب سے بڑے شاگرد سے حضرت مولا نا مظہر نا نوتو کی کے جو ہند دستان میں اپنے دور میں سب سے بڑے

مفسرقر آن تھے۔جنہوں نے سہارن پور میں مدرسہ مظاہر العلوم قائم کیا تھا اور حدیث میں شاگر دیتھے حضرت مولا نارشیداحم گنگوہی گئے۔

آیت ہود، حضور ﷺ کے بوڑ ھاہونے کا سبب:

جبددوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ سورت ہودکی آیت فی استیقیم کی اُمورُت ورکی آیت فی استیقیم کی اُمورُت ورکی آیت فی استیقیم کی اُمور ہیں جیسا کہ آپ کو کم دیا گیا ہے اور وہ لوگ بھی جو تیرے او پر ایمان لاکر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا وَ لا تَسطُ خَسُو اُ اور حدے آگے نہ بڑھو۔'' اس آیت کی وجہ آپ ہی پر شان سے کہ آیا میری امت میری قوم حق پر ڈٹ محق ہے یا نہیں ۔ تو اس پر شانی نے آپ کو جلدی بوڑھا کر دیا۔ اِنَّ اَحُدُهُ اَلِیْتُم شَدِیُلا بیک اس کا پکڑنا در دناک ہے خت ہے اِنَّ فِسی ذلک کا ایک اُلیْک اُلیْک بیک ان قوموں کے ذکر بیک میں نشانی ہے آب میں عذاب دیتا ہے وہی آخرت میں بھی دے گا اور وہ آخرت کیا عذاب سے ۔ جورب دنیا میں عذاب دیتا ہے وہی آخرت میں بھی دے گا اور وہ آخرت کیا عذاب میں عذاب دیتا ہے وہی آخرت میں بھی دے گا اور وہ آخرت کیا

ے? ذلک يَوْمٌ مَّ جُمُو عُ لَهُ النَّاسُ وه دن ايباب كرجمع كئے جائيں گے اس كيلئے لوگ -ساری کا نتات ،انسان ،جن فرشتے اور خدا کی ساری مخلوق میدان محشر میں جمع ہوگی وَ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّشُهُودٌ اوروه دن ہے كہ جس ميں حاضري دي جائے گا۔ حاضري كادن ہے سب کووہاں حاضر ہونا پڑے گاکوئی متنفس وہاں سے غیرحاضر نہیں ہوگا وَ مَا نُو جَورُهُ ِاللَّهِ لِلاَجَهِلِ مَّهُ عُذُوُدِ اور ہم نہیں اس کوموخر کرتے مگر ایک وقت مقرر کیلئے۔ ہمیں معلوم ہے كر بم نے قیامت كب بريا كرنى ہے يوم يانت جس دن آئے گاوہ دين الا تركلكم نفس ا اِلَّا بسادُ نِسهِ نہیں کلام کریگا کوئی مگراللہ تعالیٰ کے حکم کیساتھ۔اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی نہیں بول سکے گا فَیہنْھُمْ شَقِیٌّ وَّسَعِیْدٌ پسِ بعض ان میں ہے بدبخت ہو نگے اوربعض ان میں نیک بخت ۔مومن بھی ہو نگے ، کا فربھی ہو نگے ، سیح بھی ہو نگے ،جھوٹے بھی ہو تگے۔ فَاُمَّا الَّذِيْنَ شَفُوا پس بہر حال وہ لوگ جوبد بخت ہیں فَفِی النَّار پس وہ دوزخ میں ہو کے اللہ تعالیٰ بچائے۔ آج اس دنیا کی آگ میں لوما پیکھل جاتا ہے، تا نیا پکھل جاتا ہے،بعض پخفرجل جاتے ہیں اوروہ آگ اس سے انہتر عمنا تیز ہوگی۔اگر اس آگ میں ڈال کر مارنا مقصود ہوتو ایک شعلہ کافی ہے کیکن رب تعالیٰ کا فرمان ہے لَا يَمُونُتُ فِيُهَا وَلَا يَحُينِي [اعلىٰ:١٣]' نهرے گااس دوزخ میں اور نہ ہی وہ زندہ رہے گا۔'' کیونکہاگر مار دیا جائے تو پھرسز اکون بھگتے گا ۔خود کافرمشرک دوزخ میں سرنے والعَهِين كَ يَلْيُنَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَه [الحاقد: ٣] " كاش كَهُمُوت جُحِفَم بي كر دیتی۔''اورسورت زُخرف آیت نمبر ۷۷ میں ہے دوزخ کے انجارج فرشتہ مالک کوکہیں ك يُمْلِكُ لِيَقُض عَلَيْنَا رَبُّكُ "اے مالك عليه السلام! جائح كه فيصله كردے بم ير تہارارب ہمیں فنا کردے قبال وہ کے گااٹٹ کے میکوئون بیٹک تم رہنے والے ہوای

مقام میں۔ 'اللہ تعالیٰ بچائے اور محفوظ رکے جہنم میں لے جانے والے اعمال ہے۔ لَکھُمُ فَیْ اللّٰہ اَلٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہِ وَ

سورۃ ابراہیم آیت نمبر ۲۸ میں ہے یہ وُم تُبَ الْاُرْضُ عَیْہ وَ الْاَرْضُ عَیْہ وَ الْاَرْضِ وَ اللّه مُواثُ ''جس دن تبدیل کی جائے گی زمین اس کے علاوہ دوسری زمین کے ساتھ اور یہ آ سان بھی بدل دیئے جا کمیں گے۔' اور اس زمین کی جگہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زمین آ جا کی اور جب تک وہ زمین اور آسان جائے گی اور جب تک وہ زمین اور آسان قائم رہیں گے اور انہوں نے فنا ہونا نہیں ہے۔ اِلاَّ مَاشَآ ءَ رَبُّکَ قَامُ رہیں گے اور انہوں نے فنا ہونا نہیں ہے۔ اِلاَّ مَاشَآ ءَ رَبُّکَ مُرجوتیر ارب جا ہے۔ رب تعالی قادر ہے فنا کرنے پر مگر فنا کریگانہیں۔ کرسکنا اور چیز ہے اور کرنا اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔

#### سيرسلمان ندوى كاغلط نظريات عدجوع كرنا:

ہندوستان میں بہت بڑے مؤرخ گذرے ہیں سیدسلیمان ندوی ، پیعلامہ بلی نعمانی کے شاگرد تھے۔ پہلے ان کے نظریات ٹھک نہیں تھے آتخضرت ﷺ کے جسمانی معراج کے منکر تھے اور خلود فی النار کے بھی منکر تھے۔ کہتے تھے کہ دوزخ ہمیشہ ہیں رہے گی اور کئی مسائل تھے جوانہوں نے سیرت النبی کی پہلی جلدوں میں پہلے ایڈیشنوں میں لکھے تھے۔دوزخ کے فنا ہونے بربھی انہوں نے چودہ دلائل پیش کیے۔ان کوخیال آیا کہ سی کامل پیرکی طرف رجوع کردں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کروں اور بیہ بات سمجھ کیس کہ بعت نافرض بن دواجب ب ندسنت مؤكده ب بلكمستحب بداور بيعت كافائده بيهو تا ہے کہ آ دمی دہنی انتشار سے چے جاتا ہے۔ ہمارے تمام بزرگوں میں بیرومرید گزرے ہیں ۔ تو انہوں نے حضرت مولا نامحمد اشرف علی تھا نوی کو خط لکھا کہ میں آپ کے ہاتھ یر بیت کرنا جا ہتا ہوں۔حضرت بڑے کھرے آ دمی تھے فرمایا میں تیرے جیسے ملجد اور زندیق کومریدنہیں بنا تا۔ بیلفظ سیدسلیمان ندوی کو بڑے جھے کہ مجھے محداورزندیق کہا ہے حالانکه لوگ میرالو مانتے ہیں اور تھے بھی بڑے مؤرخ اورادیب ۔ پھرخط لکھا کہ حضرت آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے کہ مجھے لمحداور زندیق کہاہے۔حضرت نے جواب لکھا اور چندمسائل کی نشاندہی فرمائی کہ آپ کے پینظریات قرآن مجید کے بالکل خلاف ہیں میرے پاس آ کر مجھویا مجھے مجھاؤ۔ آج کل کاکوئی غلام احمد قادیانی یاغلام احمدیرویز جیسا ہو تا یا انکا کوئی شطونگڑا ہوتا تو کہتا میں آ دمی ہوں وہ بھی آ دمی ہے، میں مولوی ہوں وہ بھی مولوی ہے، مجھے اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر وہ حضرت تھانوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے شبہات پیش کئے۔حضرت نے سب کے جوابات

دیے۔ فرمایا دیکھو! دورخ کا ہمیشہ ندرہنا تو یہاں ہے تابت کرتا ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وہ ہمیشہ دورخ میں رہیں گے جب تک زمین وآسان ہیں گرجو تیرارب چاہے۔ تو فرمایا ہیلی بات تو یہ ہے کہ زمین وآسان سے دنیا کے زمین آسان مراد نہیں تیں بلکہ الگے جہان کے زمین وآسان مراد ہیں جوختم اور فائمیں ہو نگے اور الا مساشآء ربیک میں اللہ تعالیٰ نے قدرت کا اظہار فرمایا ہے نہیں فرمایا کہ فنا ہوجا کیں گے۔ کرنے اور کر کئے میں یوافرق ہے۔ ای طرح معراج جسمانی کے متعلق بھی سمجھایا ہمجھ گے اور ایخ غلط نظریات سے تو بہ کی اور استغفار کیا۔ حضرت تھا نوئ نے فرمایا کہ وعدہ کروکہ آئندہ جو سرت النبی کی جلدیں طبع ہونگی ان سے یہ مسائل تکال کرضیح مسائل کر کے تھواور اپنی غلطیوں کا اظہار کی جلدیں طبع ہونگی ان سے یہ مسائل تکال کرضیح مسائل کر کے تھواور اپنی غلطیوں کا اظہار کروگھوں۔ کا ورائے رسالہ ''معارف'' میں جاتے ہی بیان دو گے کہ میں اپنے نظریات سے باز آگیا ہوں۔

چنانچے حضرت مولا نا سید سلیمان ندویؒ نے اپ رسا نے معارف میں تحریر لکھ دی کہ میں نے اپ غلط نظریات سے تو بہ کرئی ہے اور سیرۃ النبی سے بھی وہ مسائل نکال دیئے ۔ اس وقت جوایڈ بیشن ہیں ان میں وہ غلط مسائل نہیں ہیں اور سیرت کی کتابوں میں یہ بڑی مستند کتاب ہے ۔ پہلی دوجلدی مولا ناشیل کی کھی ہوئی ہیں ان میں پچھ غلطیاں تھیں سید سلیمان ندوی نے ان کی اصلاح کی ہے۔ آگے تیسری ، چوتھی ، پانچویں اور چھٹی جلد نہایت مسوط ہیں ۔ یہ سید سلیمان ندوی نے کھی ہیں اور آنخضرت کی کیارے میں اس ہے زیادہ مستند ذخیرہ کوئی نہیں ہے ۔ یہ نیک لوگ سے غلطی کا اعتر اف کرنے والے سے ۔ یہ نیک لوگ سے غلطی کا اعتر اف کرنے والے سے ۔ یہ نیک لوگ سے علطی کا اعتر اف کرنے والے سے ۔ یہ نیک لوگ سے علمی دی اور پاکستان بنانے میں کیا اور خلافت بھی دی اور پاکستان بنانے میں کہی ان کا بڑا دخل تھا۔

ارادہ کرے اس کو کی روک نہیں سکتا و امّا الّٰ فِینَ سُعِدُوْ افْیفِی الْحَنَّةِ اور بہر حال وہ ارادہ کرے اس کو کی روک نہیں سکتا و امّا الّٰ فِینَ سُعِدُوْ افْیفِی الْحَنَّةِ اور بہر حال وہ اوگ جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہونے حلایی فی فی المحت ہیں ہیں گے مادامتِ السّموٹ و الاَرُضُ جب تک آبیان اور زمین ہونے اللّا مَاشَآءَ رَبُک مَر وہ جو تیرارب چاہے منقطع کر سکتا ہے مگر کریگانہیں عَطَآءً عَیْرَ مَحُدُو فِر بیا ایاعظیہ ہے جو وہ جو تیرارب چاہے منقطع کر سکتا ہے مگر کریگانہیں عَطَآءً عَیْرَ مَحُدُو فِر بیا ایاعظیہ ہے جو کہ محت کی زندگی ہے جبکا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ سو سال نہیں ، فراد سال نہیں ، کروڑ سال نہیں ، ارب کھر بسال نہیں ، وہ نہ خم سال نہیں ، وہ نہ خم مو نے والی زندگی ہے اس کو سوچت سوچت ہمارے دماغ فیل ہوجا کیں گے۔ فلا قدی میں جونے والی زندگی ہارے میں جن کی مریبة پی اے خاطب نہ ہوتو شک میں مِسَمَّا یَعْبُدُ هَوْ لَا عِاسَ چیز کے بارے میں جن کی معاوت کرتے ہیں کے والے۔

 بینک ہم ان کو پورا پورادیں گے ان کا حصہ غَیْسَ مَنْفُو صِ جو کم نہیں کیا جائے گا۔ سز اپوری پوری دیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ۔اللہ تعالیٰ بچائے اور محفوظ رکھے۔



### وَلَقَالُ الْبَيْنَامُوسَى الْكِتْبَ

وَلَقَدُ اتَيُنَا مُوْسَى الْكِتْبَ اورالبة تحقق دى ہم نے موى عليه السلام كو كتاب فَاخُتُلِفَ فِيْهِ لِس اختلاف كيا گياس مِن وَلَوُلا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنُ رَبِّكَ اورا اَر نه ہوتا ايك فيصلہ جو سطے ہو چكاتھا تيرے رب كی طرف سے لَقُصِی بَیْنَهُمُ البتہ فیصلہ کردیاجاتا ان كورمیان وَإِنَّهُمُ لَفِی شَکِ مِنهُ اور بین مُویْت جوان كور ددمیں بین مُویْت جوان كور ددمیں بین مُویْت جوان كور ددمیں وَاللّا ہُو وَاللّٰ حَدَّا لَدُ مَاللُهُمُ ان كَامَال كاصلہ إِنَّهُ بِمِا يَعُمَلُونَ خَبِيرُ وَيكان كوتِ وَد مَي اللّهِ فِي اللّٰهِ اللهِ مَاللَهُمُ ان كَامَال كاصلہ إِنَّهُ بِمَا يَعُمَلُونَ خَبِيرُ وَيكُلُونَ خَبِيرُ وَيكُلُونَ خَبِيرُ مُن كَاللّٰ مَن يَعْمَلُونَ خَبِيرُ وَيكُلُونَ خَبِيرُ وَيكُلُونَ خَبِيرُ مِن مَن كَاللّٰ مَن مَن كَاللّٰ اللّٰهُ فِي اللّٰهُ مِن اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مِن اللّٰ ال

ر ہیں جسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے و مَنْ تَابَ مَعَکَ اور وہ لوگ بھی جنہوں نے الدّبك آب كم اته وكات طُغُو ااور صحة كن برهوانية بما تعملون بَصِيرٌ بيتك جو يحص مم عمل كرت مود يكھنے والا ب وَ لا تَوْ كُنُو آ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوْا اورنهُ حِمَاوان لوگوں كى طرف جنہوں نے ظلم كيا فَتَ مَسَّكُمُ النَّارُيس جِهوئ كَيْمُ كُوا كُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُون اللَّهِ مِنْ أَوْلِيّاءَ اور بَهِيل موكاتمهاري کے اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے کوئی سازگار شُمَّ کلا تُنسَصَوُوْنَ پھرتمہاری مدنہیں کی حَاسَةً كَى وَأَقِم الصَّلُوةَ اورقائم كرونمازكو طَرَفَى النَّهَار دن كرونو لطرفون مِس وَذُلَفًا مِنَ اللَّهُ ل اوررات كي كُمريون مين إنَّ الْدخسَناتِ يُلدُّهِ بُنَ السَّيّاتِ بِيتُك نيكيال دوركرتي بين برائيون كو ذلك ذبحه اى للذَّر يُورَ به تقييحت بصفيحت قبول كرنے والوں كيلئے وَاصْبِهِ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجُورَ الْمُحُسِنِيْنَ اورصبركري پس بيتك الله تعالى ضائع نہيں كرتا اجرنيكى كرنے والوں

بہت سارے پیغیبروں اور ان کی قوموں کے حالات بیان ہوئے۔اور اس سے پہلے رکوع میں موی علیہ السلام کا ذکر تھا اب اللہ تعالی آنخضرت ﷺ کی تسلی کیلئے ارشاد فرماتے ہیں وَ لَفَ لَهُ اتّنَیْنَ اللهُ مُوسَى الْکِتْبُ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موی علیہ السلام کو کتاب توراۃ ۔ آسانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد تورات کا ورجہ بہت بلند ہے۔ ہزاروں انبیاء، ہزرگ، علاء، مشاکخ اس پڑمل کرتے آئے ہیں کیکن ف اختیاف فیہ پس اختلاف کیا گیا اس میں۔

#### باعتبار مردم شاری بهود بول کاعرب میس نمبر:

به آنخضرت اللي كيليخ فر مايا كه موى عليه السلام كوجو كتاب دى كئ تورات، اختلاف کرنے والوں نے اس میں بھی اختلاف کیا ، ماننے والوں نے مانا اور نہ ماننے والوں نے نہ مانا اورخصوصیت کیساتھ موئ علیہ السلام اور تو رات کا ذکر اس وجہ ہے کیا گیا ہے کہ عرب میں مردم شاری کے لحاظ ہے مشرکین کے بعد یہود کانمبر تھا۔خیبر ساران کا تھا اور مدینہ طبیبہ میں ان کی اکثریت تھی ادر مقامات پر بھی آیا دیتھے اور عربی لوگ یہودیوں سے تورات سنتے اور عربی ترجمہ کرتے تھے کیونکہ تورات کی اصل زبان عبرانی تھی ۔ تو نہ ماننے والول في توتورات كوبهي نهيس مانا و لَوْ لَا تَكِلْمَةٌ اورا كُرنه موتا أيك فيصله سَبَقَتُ مِنُ رَّ بَکَ جو طے ہو چکا تھا تیرے رب کی طرف ہے کہ ہرقوم کی تیاہی اور ہلاکت کا ایک وقت مقررے۔اگر پہلے ہے پیے طے نہ ہوا ہوتا تو کے فیصنے بَیْنَهُمُ البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان جن لوگوں نے اختلاف کیا تھا کہ فورا ان کو تباہ کر دیا جاتا لیکن رب تعالیٰ کا یبلا فیصلهطعی ہے کہ فلاں وقت فلاں قوم کو تباہ کیا جائے گا وَ إِنَّهُ ہُمُ اور بیٹک پیعرب لوگ لَفِي شَكِ مِنهُ. منه كَا مُمير قرآن كى طرف اوثى بـ قرآن شريف مين شك كرت میں مُسریُب ایباشک جوان کور دومیں ڈالتا ہے۔لبذا آب اس بات کی پرواہ نہ کریں، تورات میں لوگوں نے اختلاف کیا اور قرآن کے بارے میں شک کرتے ہیں۔آپ کا کام ہے سانا منوانا آپ کا فریضہ بیں ہے۔اللہ تعالیٰ کی کتاب میں توشک نہیں ہے السم ذلک کتاب لا ریب فیه. ''یہوہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔''کیکن آگر مزاج بگڑ جائے تو بھنگے کودودو چیزین نظر آتی ہیں۔اورصفراء کاغلبہ ہوتو چینی اور شہد بھی کڑوا لگتا ہے حالانکہ دونوں کتنے میٹھے ہیں ،گراس کا مزاج گرا ہوا ہے۔غلام جیلانی برق کا

مزاج مجُرُ اا یک اسلام اسے دونظر آتے تھے۔اس نے کتاب مکھی'' دو اسلام'' کہ ایک اسلام وہ ہے جوہم مانتے ہیں اور ایک مولو بول کا بنایا ہوائے، دوقر آن ہیں ،ایک قر آن ہم مانتے ہیں ایک مولو یوں کا بنایا ہوا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کو بدایت دی آخر میں تو بہر کے مرالیکن وه فتنے فساد کی کتابیں جھوڑ گیا۔ابھی گردن اس کی فصاف نہیں ہوئی کیونکہ اس کا فریضه تھا کہ اعلان کرتا ہم ری طور پرلوگوں کو بتا تا کہ میری پیسب کتابیں کنڈم بیں ان پر کوئی عمل نہ کرے۔اب حال میہ ہے کہ منکرین حدیث اس کی کتابیں طبع کراتے ہیں ، پیچتے بیں اورلوگوں کے عقا کدخراب کرتے ہیں ،اس کی کتابوں سے ہدستورگناہ پھیل رہا ہے۔ توجس وقت آ دمی کا مزاج بگر جائے توضیح چیزنظر آتی ہے۔ تورات تو اللہ تعالٰی کی كَتَابِ عَلَى لَكِن اختلاف كرنے والول نے اس ميں بھی اختلاف كيا ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَّــمَّــالَيُسوَ فِيَنَّهُمُ رَبُّكَ اور بيتك سب كے سب البته پورا يورا ديگاان كو تيرايرور د گار اَعْمَمَالَهُمُ ان كے اعمال كاصله - جولوگ عربی سے واقف بین ان كيلئے عرض كرر با ہوں كه تُحلًّا مضاف ہے اور اس کے اوپر جوتنوین ہے وہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے۔اصل عبارت اس طرح ب سُحلً الْحَلا نِق سب كى سب مخلوق \_ اور لَمَّا اصل ميس لِمَنْ مَا تَمَا مجرمن کی نون کامیم میں ادعام کیا لیما پھرلام کے سرے کوفتے ہے بدل دیاالف کی مجہ ے تولَمًا بن گیا۔ تومعنی مواکہ بیتک سب کی سب مخلوق البت وہ ہے کہ ان کوان کے اعمال كَا يُورَا بِورَا بِدِلِهِ وَيَا جِائِحُ كَالَّهِ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيُرٌ ايَّرَةٌ 'جس نے ذرہ برابرنيكي ك اس كود كيھ ك گاؤ مَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَوَّايَّوَهُ ''اور جوذره برا برجمي برائي كرے گا د كيه ك الله التيم ضرور مل الله بما يعُمَلُونَ حَديثٌ بينك وه جوم لكرت بين خبردارے مخلوق جوبھی عمل کرتی ہے رب تعالی کوخبر ہے۔ بہت ساری قوموں کے حالات

بيان كرنے كے بعد اللہ تعالی فرائے بي فاست قِم كمآ اُمِوت اے نبى كريم اللہ اللہ آپ ڈٹ کرر ہیں جیسا کہ آئے کو تھم دیا گیا ہے۔اللہ تعالیٰ کی تو حیدیر قائم رہو،رسالت پر قائم رہواوراللدتعالی کاحکافات پہنچانے برآب قائم اورڈٹ کررہیں۔وَمَسنُ تَسابَ مَعَکَ اوروہ بھی جنہوں نے کفرشرک ہے تو بہ کر کے آپ کا ساتھ دیا وہ بھی ڈٹ کرریں۔ يبلے گذر چکا ہے کہ آنخضرت ﷺ ہے یو چھا گیا کہ حضرت آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے ہیں آپ کے بدن میں کمزوری آگئ ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا شَیَبَتْ نِسِی هُودُ وَ أَخَو اتُها " سورت موداوراً سي مورتول كمضامين في مجمع بورها كرديا ب- "تو سورت ہود میں وہ کونیامضمون کے جس نے آپ کے کو بوڑھا کیا؟ تو ایک تو اس آیت کی وجهے کہ و کذالک اَحَدُ زَبُّکُتُ أَفَا اَحَدُ الْقُواى اوراى طرح تيرے ربكا پكرنا جب وہ بستیوں کو بکڑتا ہے۔''اس آیت ہے آپ ﷺ پیشان تھے کہ میری امت بھی ہے جرائم کرے گی اورسز اہوگی۔اورد دسری بیآ بیت کریمہ ہے کہ'' ڈٹ کررہوجیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہےاوروہ جنہوں نے تو پیر کے آپ کیساتھ ایمان قبول کیا ہے وہ بھی ڈیے رہیں۔'' اس برآب بریثان تھے کہ خدا جانے امت ڈٹ کررہ عتی ہے یانہیں۔لیکن الحمد للدامت نے ڈٹ کر دکھایا اور ہرمیدان میں کفر کا مقابلہ کیا اور دشمنان اسلام کی سرکونی کی ،اللّٰداور اس کے رسول کے اعتماد پر بور کے اترے کہ دنیا آپ ﷺ کے ساتھیوں کی نظیر پیش نہیں کر

آدى كوفق برۇ ش جانا جا بىئے لوئائىيى مونا جا بىئ

اور یا در کھنا! کہ حق کی بات کو پکڑ نا اور پھراس پر ڈٹ جانا بڑی بات ہے اور آ دی کو ایسانی ہونا جا ہے۔ یہبیں کہ آ دمی لوٹے کی طرح پھر تا رہے، صبح کوئی عقیدہ اور شام کوکوئی

عقیدہ۔ اور یہ بھی یادر تھیں کہ ڈٹنا حق پر ہے غلط چیز پر ڈٹنا اچھی بات نہیں ہے۔ اور آج تو حال یہ ہے کہ حق پر ڈٹنا تو بعد کی بات ہے کسی کواس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ میں شیح عقیدے پر چل رہا ہوں یانہیں۔ اس کا احساس ہو کہ کہیں میراعقیدہ ہی غلط نہ ہوکسی ہے یو چھلوں اور عقیدے کی درتی کیلئے قرآن ہے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔

دين بمحضّ كيليّ كوئي تيارنہيں:

اور میں بیہ بات وعوے سے کہتا ہول کہ اگر کوئی آ دمی قرآن یاک کالفظی ترجمہ یڑھ لیے تو وہ بھی کفرشرک بدعت میں مبتلانہیں ہوگا ۔کو تا ہی تو اپنی ہے کہ کو ئی حقیقت معلوم کرنے کیلئے تیار ہی نہیں ہےاورا بی کوتا ہی مولو یوں کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ ایک مولوی پہ کہتا ہے دوسرا مولوی ہے کہتا ہے ،ہم کس کی مانیس کدھر جائیں؟ بھی تم کسی مولوی کی نہ مانو خود قرآن مجید پڑھواور سمجھو کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ اس پڑمل کر دمولو یوں کا بہانہ بنا کر مراہی میں نہ پڑے رہو۔ اور حکومت بھی اسلام کے عدم نفاذ کا ذمہ دار مولو یوں کو تھمراتی ہے کہ مولوی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں ، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے ، ہم کس کا اسلام نافذ كرين؟ بھى سوال يە ہے كہتم توبيہ بہانہ بناتے ہوليكن مسلمانوں كے بچاس سے زيادہ ملک ہیں ان میں وہ ملک بھی ہیں جن میں کوئی فرقہ وار بیت نہیں ہے،خطیب کواویر *نے لکھا* ہوا خطبہ ملتا ہے وہ پڑھ کے سنادیتا ہے تو ان ملکوں میں شریعت نافذ کیوں نہیں ہوتی ؟ وہاں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔مولویوں کا جھگڑ انہیں ہے حقیقت بیر ہے کہ بیرتو ایک بہانہ ہے اصل خرابی حکمران طبقے کا ہے دین ہونا ہے۔ جس اسلامی ملک کو دیکھو حکمران نے دین اور عیاش ہیں اپنی ہے دینیوں پر زوہیں آنے دیتے۔ان کے بے دین ہونے کی دلیل ہے ہے کہ ختم نبوت والول نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے کا

اضافہ کیا جائے تا کہ کوئی مرزائی جج پرنہ جاسکے، یکا فرہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں کیونکہ پہنیں چل سکتا۔ حکومت نے وعدہ کر لیا ندہب کے خانے کے اضافے کا، قادیا نیوں نے عیسائیوں کو استعال کیا وہ سر کوں پرنکل آئے کہ اس طرح ہمیں الگ کیا جارہا ہے۔ حکومت نے شاختی کارڈسے ندہب کا خانہ ہی ختم کردیا۔ جب یہ مطالبہ ہوا تھا مسلمانوں کی آبادی ساڑھے گیارہ کروڑتی اور عیسائی صرف گیارہ لاکھ تے اور کل مرزائی ایک لاکھ چار ہزاد تھے ۔ کتنظم کی بات ہے کہ گیارہ لاکھ کی بات تو معتبر ہو، ایک لاکھ چار ہزار کی آواز موثر ہواور ساڑھے گیارہ کروڑکی آواز کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ یہ حکمرانوں کے بدین ہونے کا ثبوت ساڑھے گیارہ کروڑکی آواز کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ یہ حکمرانوں کے بدین ہونے کا ثبوت سے خداان کا پیڑا غرق کرے۔ سود کیخلاف شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا کہ سود حرام ہے لیکن وزیراعظم نواز شریف کا بیان آیا کہ ہم اس فیصلہ کیخلاف سپریم کورٹ میں ایک وائر کریں گے۔ لاحول ولاقوۃ الا باللہ۔

\*\*Www.besturdubooks.net\*\*

حالا تکہ شریعت کورٹ کی عدالت خود حکومت نے بنائی ہے۔اللہ تعالی برارحمٰن اور رہم ہے میں جیران ہوں کہ ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالی نے آپ کو بھی اور ان کو بھی جنہوں نے کفر شرک سے تو بہ کر کے آپ کا ساتھ دیا یعنی صحابہ کرام ہے وہ شرک رہنے کا حکم دیا کہ موقف میں کیک نہ آئے اور فر مایا و کلا تسطُغو اور صد ہے آگے نہ برد ہو،اللہ تعالی کے احکام کیخلاف سرکشی نہ کر و اِنَّ فہ بِسما تعنی مُلُون بَصِیْر " بیشک جو بچھ بھی تم ملک کرتے ہو و کی صحف والا ہے۔ یہ آیت کر بیما چھی طرح یا در کھنا۔ و کلا تو کو کوئو آلی الَّذِیْنَ طَلَمُوا اور نہ جھکوان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا یعنی جو پارٹی شریعت کیخلاف ہوان کی طرف نہ جو کا من شریعت کیخلاف ہوان کی طرف نہ مائل نہ ہو فَسَمَ سَکُمُ النَّارُ پس چھو کے گی تم کو آگ۔ کیونکہ ظالموں کی طرف مائل ہونے کا مطلب یہ کے تم ہارا قارورہ ان کیساتھ ملتا ہے۔ بردی حیرائگی کی بات ہے کہ آج لوگوں نے کا مطلب یہ کے تمہارا قارورہ ان کیساتھ ملتا ہے۔ بردی حیرائگی کی بات ہے کہ آج لوگوں نے

مفت ومفت دورخ خریدی ہوئی ہے کہ ظالموں کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔وہ ظلم کیوجہ سے دوزخ میں جائیں گے اور پیظلم کے ساتھ تعاون اوران کیساتھ میل جول رکھنے کی وجہ ہے ووزحُ مِنْ جَاتَمِينَ كَهِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآ ءَ اورَبْهِينِ بِوگاتِهار يَ لِيِّ الله تعالى سے نیچے نیچے کوئی ساز گار، مدد گارکوئی نہیں ہوگاا در پیجی یا در کھو شہ کا تُنصَرُون ن پھرتمہاری مدنہیں کی جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو کوئی مدد گانہیں ہوگالہذات کا ساتھ دو اور جو ذہنی طور پر ظالم ہیں ان کا ساتھ نہ دو ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غم نہ کر اور پریثان ندہو وَ اَقِیم الصَّلُوةَ طَرَفَی النَّهَارِ اور قائم کرونماز کُودن کے دونوں طرفوں میں۔ مثلًا فجری نمازے یوہ پھوٹنے کے بعداورظہراورعصری نمازے غروب آ فناب نے پہلے وَزُلَفًا مِنَ الَّيْل اوررات كي كُفريول مِن زُلَفًا زُلْفَةٌ كى جَمِّ هِم رات كاحصه معنى موكا اور رات کی گھڑیوں میں۔ جیسے مغرب اور عشاء کی نماز ہوئی کیونکہ ضابطہ ہے ایک طرف دھیان کرنے سے دوسری طرف کے صدمے میں کمی آتی ہے۔ اور پیجھی یادر کھنا کہ فلی نمازوں میں تبجد کی بڑی فضیلت ہے۔اور تبجد کی نماز دور کعتیں بھی ہیں، حار رکعتیں بھی ہیں، چھرکعتیں بھی ہیں اور آٹھ رکعتیں بھی ہیں اور بارہ رکعتیں بھی ہیں اور آج کل ساڑھے مانچ کے تک تہجد کا وقت ہے۔ (پیجنوری کے مہینے کی بات ہے۔ مرتب)

آج كل لوگ آخرت سے بے يرواہ ہو گئے ہيں:

آ جکل لوگوں میں آخرت کی تیاری کی فکرختم ہوگئی ہے الا ماشاء اللہ۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس آ دمی کے سرکا یا داڑھی کا بال سفید ہوجا تا تو اس کو آخرت کی فکر زیادہ ہوجاتی تھی اور آج کل کے ہمارے بوڑھے تاش کھیلتے ہیں اور کئی ایسے کھیل کھیلتے ہیں جن کا مجھے نام بھی نہیں آتا بلکہ چھوٹے چھوٹے بچھوٹے جی گول ہوگیا۔ مجھے آج تک گول کامفہوم ہجھ نہیں

آیا کیونکہ دلچیسی ہی نہیں ہے۔ساتھیو! آخرت کو بھی نہ بھولو! فرض نماز وں کیساتھ ساتھ نفلی نمازیں پڑھوا ورخصوصا تہجد کی نماز نہیں چھوڑنی جائے۔

الله تعالى كاار شاوے إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذُهِبُنَ السَّيّاتِ بِيَثَكَ نَكِيالِ ووركرتَى ہیں برائیوں کو ،مٹا دیتی ہیں برائیوں کو۔ دیکھو وضو کی برکت سے صغیرہ گناہ ہاتھ یاؤں آتکھوں سے جھڑ جاتے ہیں مبجد کی طرف آنے سے ایک ایک قدم کے بدلے دی دی نکیاں ملتی ہیں ایک ایک صغیرہ گناہ جھڑ جاتا ہے آٹو میٹک اور ایک درجہ بلند ہوجاتا ہے۔اور اگراس ارادے ہے چلو کہ قرآن حدیث کا درس بھی سننا ہے تو پھر ہر ہر قدم پرسات سات سونيكيال المتى بين وَاللَّهُ يُصَلَّاعِفُ لِمَن يَشَاءُ "اورالله تعالى جس كيلي عالي علي عالي على الم وے۔" کیونک میدفی سبیل اللہ کی مدمیں ہے۔ ذلک ذکری لیا فہ کو یُن پیضیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کیلئے۔اورا گرکوئی قبول نہ کرےادراکڑ جائے تواس کا کوئی کچھ نہیں کرسکتا۔ آ گے اللہ تعالی آ بے کوسلی دیتے ہیں کہ یہ کافرآ یہ کا غداق اڑاتے ہیں اور وعظ كرنے يربرا بھلا كتے بيں و اصبر اور صبركريں فيانَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ آجُوَ الْمُحْسِنِينَ یس بیتک اللّٰدتعالیٰ ضا لَع نہیں کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا تمہیں اللّٰدتعالیٰ اجرد ہے گا، بدلہ دیگااوردر حات بلندفر مائے گا۔



## فكؤلا كان

مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبُلِكُمْ أُولُوا بِوَتِيَةٍ يَنْهُونَ عَنِ الْفَسَادِ في الْأَرْضِ إِلَّا قِلِيْلًا مِنْ مَنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبُعُ الَّذِينَ طَلَكُواْ مَا ٱلْرِفُوْ افِيهِ وَكَانُوْ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْ لِكَ الْقُرْي بِظُلْمِرِوَ اَهُلُهَا مُصْلِعُونَ ﴿ وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَجُعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُغْتَلِفِيْنَ ﴿ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكُ اللَّهِ مَنْ رَّحِمَ رَبُّكُ ولذلك خكقه ثمروتك كلهة رتك لأمكك جهنكرين الْعِنَّةِ وَالنَّاسِ آجْمَعِيْنَ ﴿ وَكُلَّا تَقَعُلُ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُتَكِبُّ بِهِ فَوَادكَ وَجَآءُكَ فِي هٰذِهِ الْحَقُّ وَ مُوْعِظَةٌ وَذِكْرِي لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿وَقُلْ لِلْأَنْ ثِنَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوْا علىمكانتِكُمْ إِنَّاعْمِلْوْنَ ﴿ وَانْتَظِرُوْا إِنَّامُنْتُظِرُوْنَ ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْيَهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُكُلُّهُ فَاغْيُكُهُ وَتُوكِّلُ عَلَيْكُ وَمَا رَبُكَ بِعَافِلِ عَمَا تَعُمَلُونَ ﴾

فَلُولَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ لِي كيول بيس بوعَ الن جماعتول ميس سے مِن قَبُلِكُمُ جوتم سے بہلے گزری ہیں اُولُو ابقِیَّةِ فَضیلت واللوگ یَّنهُونَ فَمِن قَبُلِكُمُ جوتم سے بہلے گزری ہیں اُولُو ابقِیَّةِ فَضیلت واللوگ یَّنهُون فَر عَن الْفَسَادِ فِی الْاَرُضِ جوث کرتے زمین میں فسادسے اِلَّا قَلِیلا مُربہت تھوڑے مِسمَّنُ اَنْ جَیُنامِنهُ مُان میں ہے جن کوہم نے نجا ت دی واتب عَ الَّذِیْن اور پیروی کی ان لوگول نے ظَلَمُو اجنہوں نِظِلم کیامَآ اُتُوفُو افِیْدِاس اللّٰهِ اللّٰهُ وَاجنہوں نِظلم کیامَآ اُتُوفُو افِیْدِاس

چيز کي جس ميں ان کوخوشحالي دي گئي تھي و سڪائوا مُجومِيْنَ اور تھوه مجرم و مَا کَانَ رَبُّکَ اورْنہیں ہے تیرارب لِیُھٰلِکَ الْقُورٰی کہ ہلاک کردے بستیوں کو بظُلُم ظَلْم كَ وجدس وَّ أَهُلُهَامُصُلِحُونَ جب كدوبال كريخ والاح كرتي مون وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ اوراكر جائي تيرارب لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّا حِدَةً تُوالِمِتهُ كُرِد مِهِ لُول كُول كُول كُول كَرُوه وَّلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِيْنَ اور بميشهر بين كَ رَجْنَلْف إِلَّامَ إِنَّ وَجِهُمْ وَبُّكَ مَّرُوهُ حِسْ يرتيرار بِرَمْ كَرِيكًا وَلِهَ ذَلِكَ اللَّهِ خَلِفَهُمُ اوراس واسطان كوبيداكيارب نے وَتَمَّتُ اور مَمَل موجا كَلِمَةُ رُبِّكَ فيصله تير \_رب كا لَا مُللَفَ نَهِ جَهَنَّمَ البنة مين ضرور بهرون گاجبنم كو مِنَ الُجنَّةِ جنات سے وَالنَّاس اورانانوں سے اَجْمَعِیْنَ اکٹے ہونگے وَکُلاً نَقُصُّ عَلَيْكَ اور برخبر بم بيان كرتے ہيں آپ ير مِنُ أَه نُبَآءِ الوُّسُل رسولوں کی خبروں سے مَا وہ نُشَبِّتُ بِیہ فُوَّادَکَ جس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو ثابت رکھتے ہیں وَجَاءَ کُ فِئی هٰذِهِ الْحَقُّ اورآیا آپ کے پاس ان نبروں میں سے حق وَ مَـوُعِظَةٌ اورتفیحت وَّ ذِکُـوی لِـلُـمُوْمِنِیْنَ اور یا دِد ہانی مومنوں كيلية وَقُلُ اورا ب كهدري لِللَّذِينَ ان لوكون سے لا يُوفِّمنُونَ جوايمان نہيں لاتے الحممَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمُ عَمَل كروتم الني طريقه ير إنَّا عَمِلُونَ بِيَنَك بم بھی عمل کرنے والے ہیں وَ انْتَظِوُ وُ الورا تَظار کروتم انَّامُنْتَظِوُ وُ نَ مِثَكَ ہِم جَسَى انتظاركرنے والے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمُواتِ وَالْأَرُضِ اوراللَّهُ تَعَالَى كَيلِيَّ بِي

ہے غیب آسانوں کا اور زمین کا وَ إِلَيْهِ يُوْجَعُ الْاَهُو سُحُلُهُ اوراس کی طرف اوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات فَاعُبُدُهُ پُس اس کی عبادت کر وَتَو کُلُ عَلَيْهِ اور اس پر بھروسہ کر وَ مَا رَبُّکَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور بیس تیرا پر وردگار غافل اس پر بھروسہ کر وَ مَا رَبُّکَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں تیرا پر وردگار غافل ان کامول ہے جوتم کرتے ہو۔

نہی عن المنکر نہ کرنے والوں کی ندمت:

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلی قو موں کے ان لوگوں کی برائی بیان فرمائی ہے جو یڑھے لکھے اور نیک تھے۔اخلاقی حالت بھی ان کی پچھاچھی تھی لیکن دوسرے لوگوں کوفساد في الارض مع نبيس كرتے تھے۔ حالانكدان كا فريضه تقاامر بالمعروف نهي عن المنكر كرنا کیکن انہوں نے ایبانہیں کیا ۔خود نیک ہو نا بیٹک اچھی بات ہے مگر اس سے خداوندعزیز کاعذاب نہیں ٹلتا ،عذاب ٹلتا ہے صلح ہونے کی وجہ ہے جس کا ذکراگلی اليت كريمه مين آرباب- الله تعالى فرمات بين فلوكا كسان صن الفرون مِنُ قَبُلِکُمْ بِس كِيوِن نہ ہوئے ان جماعتوں میں سے جوتم سے پہلے گزری ہیں اُولُو ابَقِیَّةِ فضيلت والله لوگ، جوان ميں صاحب فضيلت ،صاحب علم اور تمجھ دارلوگ تھے بَّـنُّـهُ وُ نَ عَن الْفَسَادِ فِي الْآدُض جومنع كرتے زمين ميں فسادے۔اللّٰہ تعالیٰ نے ال لوگول كی برائی بیان فر مائی ہے کہ جوصاحب علم ،صاحب فضیلت اور سمجھ دار تتھے انہوں نے لوگوں کو فساد في الارض مصنع كيون نبين كيا؟ حالانكه امر بالمعروف نبي عن المنكر ان كافريضه تقا إلاَّ فَلِيُلا اللهِ مَسمَّنُ اَنُهِ جَيْنَامِنُهُمُ مَربهت تحور عان ميں سے جن كوبم نے نجات دى كه انہوں نے امر پالمعروف نہی عن المنكر كيا لوگوں كوفساد فی الارض ہے منع كيا۔ تو امر

بالمعروف نہی عن المنکر کرنا عذاب ہے نحات کا سبب ہے محض نیک ہونا اللہ تعالٰی کے عذاب سے ہیں بچاتا۔

حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ ایک بستی تھی جس میں گناہ بہت تھے۔اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کوحکم دیا کہ اس بستی کو وَ مَهِنُ فِيْهَ اور جواس مِين مِين سب كوتباه كردو \_حضرت جبرائيل عليه السلام نے سوال كيا اے بروردگار! بسمن فینها اس بستی میں رہے والے تمام کوعذاب میں بہتلا کردوں؟ فرمایا باں! سب کو۔حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار! اس بستی میں تیرا ایک ایبابندہ ہے کے مینوٹک قط طَرُفَة عَین جس نے آپ کی بھی نافر مانی نہیں کی یلک جھیکنے کے برابر، کیااس کا گھر بھی تباہ کردوں؟ فرمایا ہاں! میثک وہ خودتو نیک ہے کیکن وه لوگوں کونیکی کاسبق نہیں دیتاا در برائی ہے منع نہیں کرتاؤ کسٹم یَتَمَعَّرُ وَجُهُهُ اور برائی دیکھ کراس کا چہرہ متغیر نہیں ہوتا۔ برائی دیکھے کراس کے ماتھے پربل نہیں پڑتے لہذا اس کوبھی ساتھ ہلاک کردے۔ تو نجات کا سبب مُصلِح ہاصلاح کرنے والا، نیک ہوناعذاب ہے ہیں بیجا تا۔ تو فر مایا کہصا حب فضیلت ،صاحب علم اور تمجھ دارلوگوں نے فساد فی الارض مصنع نہیں کیا وَاتَّبَعَ الَّاذِیْنَ ظَلَمُوا اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا مَآ اُتُه و فُو افِیُه اس چیز کی جس میں ان کوخوشحالی دی گئی۔ مال ، دولت ،ا قتد ار ، باغ ، کوٹھیول کے پیچھے پڑے رہےان کی ساری زندگی دنیا کی ترقی میں گزرگئی۔

مديث ياك نسآتا بِآنخضرت الله في الوُكان لِابُن آدَمَ وَادِيَان مِنْ ذَهَب لَابُنَعَ شَالِشًا ''الرابن آدم كودوبر عوسيع ميدان سونے كهرب بوئل جائیں تو یہ تیسرے میدان کی تلاش میں پڑیگادو پر قناعت نہیں کریگا۔ ''اور فرمایا

و كايشكاء كجون إبن آدم إلا التَّرَابُ "بندے كے بيك كوقبر كى مى بى بركر كمتى ہے۔ اور کوئی شے اس کے پیٹ کو بھرتی نہیں ہے۔'نو فر مایا وہ لوگ جو مال و دولت کے پیچھے یرے رہے و کیانُو ا مُجُومِیْنَ اور تھے وہ مجرم۔آ گے اللہ تعالی ایک ضابطہ بیان فرماتے میں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهَلِكَ الْقُوى بِظُلُم اورتبیں بِ تیرارب کہ بلاک کردے بستیوں کوظلم کی وجہ ہے وَّ اَهْلُهَامُصْلِحُوْنَ جب کہ و بال کے رہنے والےاصلاح کرتے ہوں۔ یعنی ان بستیوں میں ظلم بھی ہے گناہ بھی ہیں کیکن وہاں کے یا شندے اصلاح بھی کرتے ہوں برائیوں ہے لوگوں کوروکتے ہوں تو اللّٰہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہیں کرتا۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکح کا وجود اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مانع ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ ﷺ کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہانے سوال کیا کہ حضرت أنْهُلِكُ وَفِيْنَا صَالِحُوْنَ ( كهم بلاك بوجائين كاس حال مين كهم مين نيك لوَّك بَهِي مون قَالَ مَعَهُ آتَخَضرت عِنْ أَغَهُم الْحُضر عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْخُبُثُ جبَّ كناه اور جرائم زياده موجائيں \_ يعنى محض نيك مونا عذاب كونبيس ٹالنامصلح كا وجود عذا ب كوٹالٽا ہے۔صَالِحُ كامنى ہے خودنیك ہونااور مُصْلِحُ كامعنی ہودوسروں كونیكی كاسبق دسنے والااور برائی ہےرو کنے والا۔

## الله تعالیٰ کی طرف ہے انسان کو نیکی اور بدی کا اختیار ہونا:

الله تعالی فرماتے ہیں وَ لَو شَآءَ رَبُکَ اورا گرچاہے تیرارب لَجَعَلَ النّاسَ اللّه قَالَ اللّه الله عَلَى اللّه الله عَلَى اللّه الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلْمَا عَلَى اللّه عَلَى ال

اورمعاذ الله تعالى ، أكروه جائے تو تمام انسانوں كوكافر بناد كے ليكن وَّ لا يَسسزَ الْسورُ نَ مُخْتَلِفِيْنَ اور ہمیشہر ہیں گے بیمختلف۔ کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات میں خیراور شرکی قوت رکھی ہےاور سمجھ دی ہےاور خبراور شرکی قوت کواختیار کرنے کا اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضى ہے خیر کاراستہ اختیار کریں یا شرکاراستہ اختیار کریں۔ فَسَمَنُ شَاءَ فَلُیُوْمِنُ وَمَنُ شَاءَ فَلْيَكُفُرُ [سورت كهف] "ليسجس كاجي حياب ايمان لائے اورجس كاجي حياہے كفر اُختیارکرے۔''نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّی [النساء:١١٥]''ہم پھیردیں گےای طرف جس طرف اس نے رخ کیا ہے۔ ' بعنی جس طرف وہ آ دمی چلے گا ہم اس کواسی طرف چلا دیں گے ، جبر نہیں ہے۔اوراگرانسان میں نیکی بدی کا مادہ نہ ہوتا تو پھرتو فرشتہ ہوتالہذا نیکی بدی کے لحاظ سے مختلف رہیں گے اِلاَّمَن رَّحِمَ رَبُّکَ مَروہ جس پر تیرارب رحم کر یگاوہ حق کیساتھ اختلاف نہیں کرے گا اور رب تعالیٰ کی مہر بانی اس پر ہوتی ہے جورب کی طرف آئے۔ چنا نچ سورت عنكبوت آيت نمبر ٢٩ مي ب و الله يُن جَاهَدُو افِينا لَنهُدِينَهُمُ ' اوروه لوگ جوکوشش کریں ہماری طرف آنے کی ہم ان کواپناراستہ دکھا دیتے ہیں۔'اور بخلاف اس ك فَلَمَا زَاعُواازَاعُ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ " يس جب وه مير صے حلي تو بم نے ان ك دلوں کوٹیز ھاکردیا۔' [صف: ۵]مطلب یہ ہے کہ جواللہ تعالیٰ کے احکام سے بیٹھ پھیر لیتے ہں تو اللہ تعالیٰ ان کی پیٹے سیدھی نہیں کرتے مختصر یہ کہ انسان اینے ارادے اور مشیت میں مختار ہے۔ وَلِلذَ لِكَ خَلِقَهُمُ اوراس واسطان كو پيدا كيارب نے كدائي مرضى سے ایمان لائیں اورا بی مرضی ہے کفراختیار کریں ،اپنی مرضی سے نیکی بدی کریں وَ تَسَمَّتُ تُ كَلِمَةُ رَبَّكَ اور ممل موج كافي مله تير ارب كاروه في مله يه كَ الْمُلَفَقَ جَهَنَّمْ مِنَ الُجنَّةِ وَالنَّاسِ أَجُمَعِيْنَ البته مين ضرور بحرول كاجبهم كوجنات سے اور انسانوں سے

چنا نچہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ جہم کے ایک طبقے نے ورسرے طبقے کی شکایت کی کہا ہے پروردگار! اس طبقے کو میر ہے ہے کچھ دوسرے طبقے کی شکایت کی کہا ہے ۔ لیخی جہنم کا ایک طبقہ دوسرے طبقے سے نالال ہے ۔ جب دوز خ کی آگ میں اتنافر ق ہے کہا کی طبقہ دوسرے طبقے سے پناہ لیتا ہے تو جنات تو دنیا کی آگ سے بیدا ہوئے ہیں اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنازیادہ تیز ہے۔ دنیا کی آگ سے بیدا ہوئے والے جنات کو اس کے سامنے کیا حیثیت ہے کہ اس سے بیدا ہونے والے جنات کو اس سے تکلیف نہ ہوگی ۔ ایسی با تیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے دین کو بھم نہیں ہے۔ سے تکلیف نہ ہوگی ۔ ایسی با تیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے دین کو بھم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں و کُلاً نَقُصُ عَلَیْکَ مِنْ اَنْبَاءِ الرَّسُلِ مَانَشَبَتُ بِهِ فَوْ اَدْکَ اور ہر خبر ہم بیان کرتے ہیں آپ پر سولوں کی خبروں سے وہ جس کے ذریعے ہم فوادک کے دریا کے ہیں ۔ بات انہی طرح سمجھ لیں ۔ مطلقا ہر خبر نہیں بلکہ ہروہ خبر کہ قرب کے ذریعے ہیں ۔ بات انہی طرح ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں ۔ اور کل

کے بیق میں تم پڑھ چے ہو و لقد آئینا مُوسی الْکِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِیْهِ ' اورالبتہ حقق دی ہم نے موی علیہ السلام کو کتاب بھراس میں اختلاف کیا گیا۔' اب بیخبر کہ موی علیہ السلام کی کتاب میں اختلاف کیا گیا۔' اب بیخبر کہ موی علیہ السلام کی کتاب میں اختلاف کیا گیا ہے آپ کھی کو کہ اگر اس وقت یہ لوگ قرآن کو مانتے ہیں وقت یہ لوگ قرآن کو مانتے ہیں اور نہ تیری باتوں کو تو آپ پریشان نہ ہوں پہلی کتابوں کے بارے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ آنخضرت کی بہلے پیمبروں نے بھی ہجرت کی مبریاں اختلاف کیا ہے۔ آنخضرت کی جمرت کی پہلے پیمبروں نے بھی ہجرت کی مبریاں جرائی اور ماریں کھائی ، بڑا بچھ ہوالیکن آپ کھی نے اللہ تعالی کا پیغام پہنچایا ہے۔

يغمبروں نے تمام تکالیف برداشت کر کے تو حید کاسبق دیا:

صدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت کے نے لوگوں کوتو حید کاسبق دیا تو مشرکوں نے آپ کھی ان ادا کہ سارا بدن زخی ہوگیا۔ جرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے گئے اے مجمد کھی ا آپ کھی ان کی پرواہ نہ کریں وہ درخت جو کنارے پر کھڑا ہے اس کواشارہ کرووہ تمہاری طرف آجائے گا۔ آپ کھی نے اشارہ کیا وہ درخت آپ کھی کے ساسنے آکر کھڑا ہوگیا ، تاکہ آپ کھی توجہ نم سے بٹائی جائے۔ پھر آپ کھی نے اس درخت کواشارہ کیا تو وہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ تو آپ کھی پر کافروں نے انتہائی ظلم کئے اللہ تو اللی نے بغیبروں کے واقعات ساکر آپ کھی کوتیلی دی باقی پغیبروں کی ہر ہر خبر اللہ تعالی نے آپ کھی کوئیس دی۔ چنانچہ تم چھے پارے میں پڑھ چکے ہوارشاد ربانی ہے وَ دُسُلاً فَمُ نَفِّصُصُ عَلَیٰکَ اِنیاء ۱۹۳۱]" اور جب نے سے سے سے اور ایسے دسول جھے جن کا صال بم نے آپ پر بیان کیا ہے اس سے پہلے اورا سے دسول جھے جنکے حالات ہم نے بیان نہیں کے آپ پر۔" اور سورت مومن آیت نمبر ۲۵ میں بھی جھے جکے حالات ہم نے بیان نہیں کے آپ پر۔" اور سورت مومن آیت نمبر ۲۵ میں بھی جھے حالات ہم نے بیان نہیں کے آپ پر۔" اور سورت مومن آیت نمبر ۲۵ میں بھی جھے حالات ہم نے بیان نہیں کے آپ پر۔" اور سورت مومن آیت نمبر ۲۵ میں

مِن قَرَمايا وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا رُسُلاً مِّنُ قَبُلِكَ مِنْهُمُ مَنُ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمُ مَنُ لَّمُ نَقُصُصُ عَلَيْكَ "اورالبت عَقِيق مم نيآب سے بہلے بہت رسول بھیجان میں سے بعض کے احوال ہم نے آپ کو بتائے اور بعض کے احوال ہم نے آپ کوہیں بتائے۔'' توبدعتوں كابيدعوى كرنا كماللدتعالى نے آپ الله كوساراعلم ديديا ہے اور الله تعالى كے علم اور آپ ﷺ کے علم میں بس اتنا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کاعلم ذاتی ہے اور آپ ﷺ کاعلم عطائی ہے۔ بیفرق کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور آپ ً ے علم میں فرق کردیا ہے۔ لیکن سوال بیہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے کوساراعلم دیا ہی نہیں ہے۔ بعض پیٹمبروں کے واقعات ہم نے آپ کو بتائے ہیں اور بعض کے واقعات بيس بتائے عطابی بيس كئے۔ اور سور ويسين ميں ب ومَا عَدلَ مَنهُ الشِّعُرَ وَمَا يَنْبَغِيرُ وَشَعْرَ كَهِمْ الوَرْبِينِ سَكُهَا مِا بَهِينِ عطاكيا بهم نے اس بِنْجِيرِ كُوشْعِرَ كَهِنا اور نه بى لائق ہےاس کیلئے۔''اس کے بعدعطائی کہاں ہے آ جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو دیا ہی نہیں ہے۔یاد رکھنا! بیسب بدعتیوں کے ڈھکو سلے ہیں کہ آپ کے کوساراعلم عطا کردیا گیا۔

الله تعالی فرماتے ہیں و جَاءَک فِسی هافه و الْحَقُ اور آیا آپ کے پائ ان خبروں میں سے ق و مَوْعِظَة وَفِرْ کُوری لِللَّمُ وَمِنِینَ اور نصحت اور یا دو ہانی مومنوں کیلئے۔ آپ مومنوں کوسنا کریا دو ہانی کرا کیں۔ وَقُلُ لِللَّهُ فِینَ لَا یُوْمِنُونَ اور آپ کہہ دیں ان لوگوں سے جوایمان ہیں لائے آپ کی نبوت پر، الله تعالی کی تو حید پر اغہم لُون علی مَکَانَتِکُم عَمل کروتم این طریقہ پر إِنَّا علم لُونَ بینک ہم بھی ممل کروتم این طریقہ پر إِنَّا علم لُونَ بینک ہم بھی من منظار کرنے والے ہیں این کہ کامیا بی سی کو حاصل ہوتی ہے اور عذاب میں کون مبتل ہوتا ہے۔ کون بیتا ہے اور کون جیں کے میں کون مبتل ہوتا ہے۔ کون بیتا ہے اور کون

جاہ ہوتا ہے۔ایے موقع پرکافر کہتے تھے کہ آم نے جوعذاب لا تا ہے ہمیں بتاؤوہ کب آئے گا۔اس کے جواب میں فرمایا وَلِللّٰہِ عَیْبُ السَّمُوٰتِ وَالْاَدُضِ اوراللّٰدَتَوَالَّی کیا ہے ہے ہے ہے بی اور الله توالَّی کے بی اس نے آم پرعذاب کب ٹازل کرتا ہے بچھے جتی بات رب تعالیٰ بتاتے ہیں میں تہمیں بتادیتا ہوں۔ عالم الغیب صرف الله تعالیٰ ہے۔ وَالّٰیٰهِ یُوْجَعُ اللّٰمُو کُلُّهُ اورای کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سمارے معاملات اس نے ایک فرائی اختیارات میں سے توایک رتی بھی کی کوئیں دی۔ فَاعْبُدُهُ پسالی کی عبادت کر وَتُو تُکُلُ عَلَیٰہِ اورای پر بھروسہ کر وَمَا رَبُّکَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نیس میراپر دردگار عافل ان کا موں سے جو آم کرتے ہو۔ تہماری نیکی بدی سب رب تعالیٰ کے علم میں ہے۔

آج مؤرنده صفر المظفر بروز جعرات ۱۳۳۰ هربطابق ۵رفر وری ۲۰۰۹ کو پیمورة کمل جوئی۔ بنوفیق اللّٰه تعالی وعونه (مولانا) محمدنواز بلوچ مهتم: مدرسدر بحان المدارس، جناح روڈ کوجرانوالیہ۔